



Marfat.com

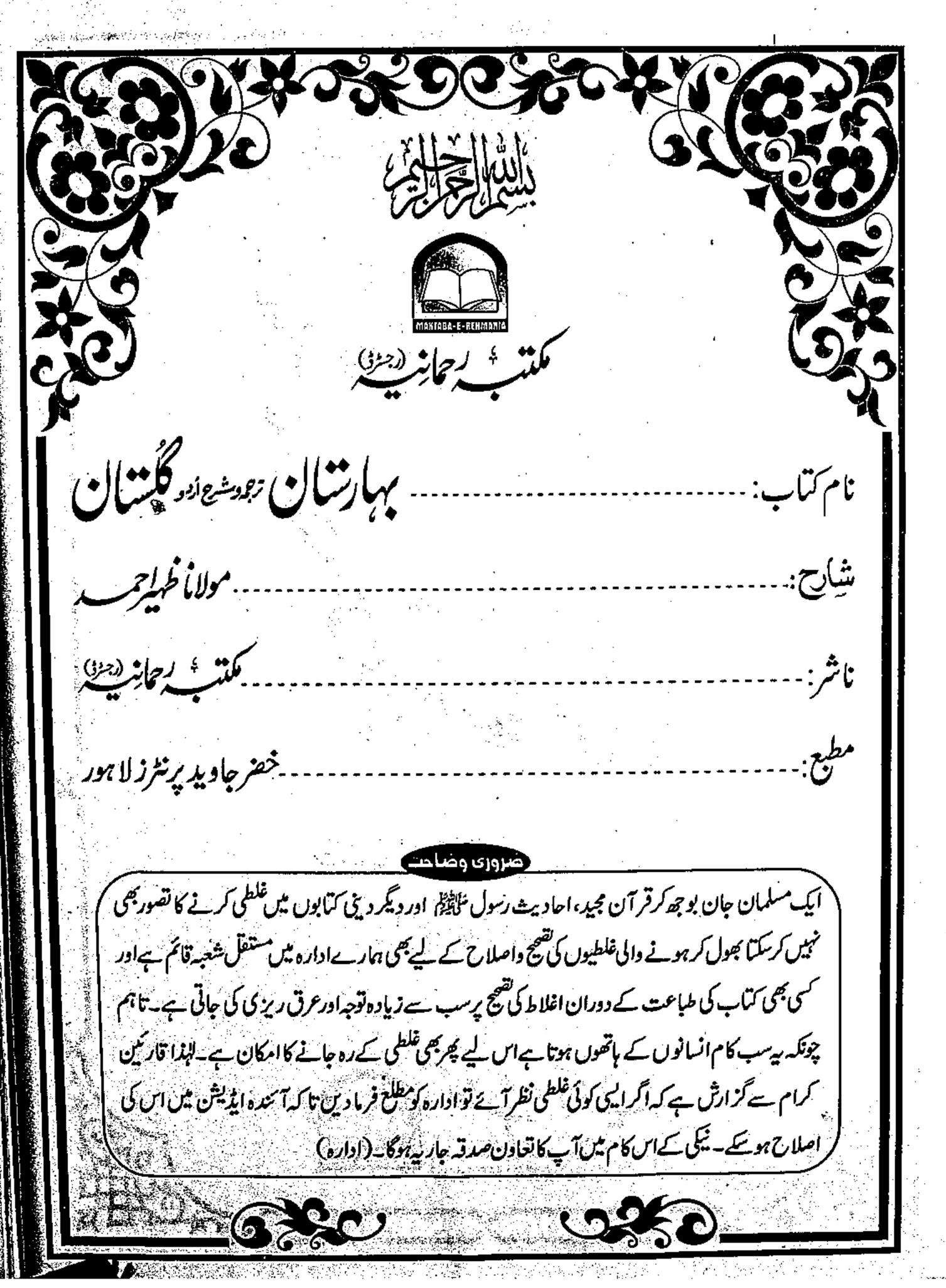



# فهرست عسنوانات المجرسة

| منحتمبر                               | حـــنوان                         |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ۵                                     | ید حسیات ِسعدی                   |
| 11                                    | پېر ويب چ                        |
| ۲۰                                    | پلا در مبت تالیف                 |
| ۳۵                                    | * باسب اوّل: ﴿ درسيرت بإدشابال ﴾ |
| • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | الله باسب ووم: ﴿وراخلاق درويتال﴾ |
| 101"                                  | « باب- سوم: «ورفضيات قسفاعت »    |
| ۱۹۱۲                                  | * باب چهارم: ﴿ درفوا كدخاموتى ﴾  |
| ۲۰۴                                   | ید باب_پخبم: ﴿ درعشق وجوانی ﴾    |
| ۲۳۹                                   | ید باب کششم: ﴿ در ضعف پیری ﴾     |
| ۲۵٠                                   | * ماسب مفتم • ﴿ ورتا ثيرتربيت ﴾  |
| ۲۸۴                                   | ېږ ياپ مثنتې: ﴿ دَرا داپ محيت ﴾  |







# بسُرِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

الحبيلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محتمدٍ و اله و صبه اجمعين امابعد!

الله تعالی نے دنیا میں ہرطرح کے انسان پیدا فرمائے ہیں اور کتنے ہی افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے اور عمدہ کارناموں سے دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔لیکن ایسے خوش قسمت افراد بہت کم ہیں جن کے یادگار کارنا مے لوگوں کو ہمیشہ فیض يبنيات رہے ہيں۔حضرت معدى والفيان باقيل بزرگول ميں ہيں، جنبول نے ابني زندگي ميں ايسے متعدد نمايال كارنا ہے انجام دیے ہیں جن سے دنیا ہمیشہ قیض یاب ہوتی رہی ہے اور ان شاء اللہ ہوتی رہے گی۔

سنتخ كااسم كراى شرف الدين ہے۔لقب مصلح اور .... معدى تلص ہے تينح كى سوائح ككھنے والوں نے پيدائش كا سال و٨٨ والكا الم الكان بيدرست جين بنه معلوم بين كس طرح مشهور بوا وفات اود هدوئي ييخ كاعرايك سوسه كافي زیادہ ہوئی ہے۔ تنے کی سوائے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تنے نے ابنی عمر میں جار کام کئے ہیں۔ تقریباً تیس سال تک تعلیم حاصل کیا ہے اور میں سال میروسیاحت میں گذارے ہیں۔ تیس سال تصانیف کی ہیں اور تیس سال ہی سے تقریبازیادہ بقیہ زندگی گوشہ التینی کے ساتھ بسر کی ہے، غرض مینے نے اپنی عمر عزیز اجھے کاموں میں صرف کی ہے۔

تنتح کے والد عبداللد شیرازی شیراز کے حکمران سعد زقلی کے یہاں ملازم تصے اور چونکہ تینے کو بجین ہی سے ادب اور شعر کا ذوق تقاال کیے بچین ہی میں حاکم وقت کی مناسبت سے آپ نے سعدی مخلص تجویز فرمالیا تھا۔ تینے کے والد عبدالله شیرازی ایک باخداء مقی، اور بزرگ آدمی منصدای کیے بین بی میں شیخ کونماز وروزہ اور زندگی کے دوسرے آسان اور اہم مسائل یاد کرائے كي جين ك يجيه مين و جين اي سے عبادت ورياضت اور تلاوت قرآن مجيد كا خاص ذوق پيدا مو كيا تھا۔

ت المنتان من الماه من كروالد بزركوار كى تربيت اوران كى تاديباند سرزنش نيك صلاحيتون كواجا كركرن مين إرزاكام كياب تخفي في لكهاب:

> יי יילנט יילנר וני גינאט יש فدادان اندر بزرگی مفا

ه الميكن افسول كه والدمحترم كى تاديب وتربيت كامنانية في كسر يرتادير قائم ندر بااور بجين بى ميں فيخ كويتيم كر كئے۔ وال كے بعد سے کا والدوسے تربیت و تعلیم كا كام انجام دیا۔ سے کے بعض مضامین سے معلوم ہوتا ہے كہ جوالی تک ان كی والدہ ا فاڪرين ۽

من يونكه والدمحرم كم بيانه أغوش اورشيراز جيك كبوارة علم شهر مين أكله كلول كفي اس ليعلم وعرفان كحصول کی تک و دوآ پ کے لیے ایک طبعی چیز ہوگئی۔شیراز حکمران کے عدل و انصاف کے باوصف مختلف وجوہ کی بنا پر پُرسکون ماحول سے مرحوم تھا۔ اس کیے شیخ نے وہال سے سفر ہی کرنا مناسب سمجھا اور تمام اسلامی ممالک کوچھوڑ کر مدرسہ نظامیہ بغداد کا رخ کیا، یوں بھی اہل شیراز کو بغداد کے اس عظیم الشان مدرسہ سے شغف تھا، کیونکہ ابواسحاق شیرازی اس مدرسہ کے سب سے پہلے متولی رہے تھے۔ جب نظام الملک طوی نے ۵۹ مہ جری میں بیدرسہ قائم کیا تو فرائض تولیت سے ابواسحاق شیرازی ہی کے سپر دفر مائے تھے۔ای کیے جب شیخ وہاں پہنچ تو ان کا مدرسہ کی جانب سے پھھ وظیفہ بھی مقرر ہوگیا۔شیخ کے اساتذہ میں سے سب سے زیادہ جلیل القدر علامه ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی ہیں۔ بیرائے وقت کے امام علم وفن ہیں۔ ان کی بیر علام اور عظیم الثان کتابیں

تینے نے علامہ ابن الجوزی سے اس وقت اور اپنی طبیعت و افزاد کے مطابق علوم کی تحصیل کی تینے کی سوانح لکھنے والوں کا خیال ہے، کہ آپ نے فلسفہ اور دوسرے معقولات کی طرف توجہ ہیں دی بلکہ بیشتر وفتت حدیث وتغییر اور ادب، وعظ، تصوف وغیرہ کی تحصیل میں صرف کیالیکن شیخ معقولات اور علوم محکمت سے بہرہ ندینے۔ بلکداس سلسلہ میں بھی انہیں ایک امتیاز حاصل تفا۔ شام یا عراق کے کسی شہر میں کسی موقع پر قاضی شہر کی مجلس میں شیخ تشریف لے سکئے۔شیخ کوشکستہ حالی کی وجہ سے بہت ہیجے جگہ ملی۔ مسکلہ پر بحث ہورہی تھی۔ جب شیخ نے دیکھا کہ مسکلہ اُلجتابی جارہا ہے اور بڑے بڑے اہل علم تنفیوں کوسلجھانے کی بجائے الجهانے كاكام كررہ بين تو دُور سے بآواز بلند گفتگوكى اجازت جانى اور پھرمسكلدكوخوبى كےساتھ واضح كر ديا۔ چارول طرف سے حسین کی صدائیں بلند ہوئیں اور قاضی نے اپنی جگہ شخ کے لیے چھوڑ دی اور عمامہ شخ کو پیش کیا۔ شخ نے فرمایا کہ غرور و تکبر کا بیہ اوزار مجھ سے دُور بی رہنے دواور پچھ ملامت کے دوسرے الفاظ بھی استعال کئے۔

ای طرح تفوف کے مقامات ومراحل کے مطے کرنے میں فیخ شہاب الدین سمر وردی در اللی کا سہار الیا۔ ایک بار دریائی سنريس بھى فيخ حضرت سبروردى كے رقيق رہے ہيں۔

سن بي سے ايك خوش بيان مقرر سے۔ اس ليے بعض رفقاء درس ان سے جلتے سے شخ في اين استاد سے شکایت کی تو استاد نے نفیحت فرما دی که دہ بُرا کام کرتے ہیں لیکن تم تو غیبت کے ساتھ گناہ میں شریک مت ہو۔

چونكه في كو بچين بى سے فقر اور درويتى سے خاص تعلق تفال ليے وہ ساع كى مجلسوں ميں شريك موتے تھے۔ اساتذہ اور بالخصوص علامہ ابن جوزی نے اس فعل سے روکنا مجی جاہا، لیکن شیخ اس سلسلہ میں معذور منے۔ انقاقا ایک بدا واز قوال سے سابقه ہوا اور پچھ مجبوری بھی اس طرح کی لائق ہوئی کہ جنے کورات بھر وہاں بیٹھنا بڑا۔ میے کوشنے نے عمامہ اور ایک دینار قوال کی نذر كيا اوراس كى بدا وازى كى وجهد الت متنظر موسة كه المنده كے ليے توبدكر في اور بطور لطيف ارشاد فرمايا كه قوال برا باكرامت بزرك ب كدتمام اساتذه ك تعيمت جمال كاركرند بوني وبال اس كي وازية كام ديا

ایام طالب علی میں اسملامی سلطنت:

جس زمانه میں شیخ مدرسه نظامیه میں تعلیم پاتے ہتھے اس وفت کوخلافت عباسیہ تتم ہوئی تھی لیکن اس سلسلہ کی آخری کڑی جس کے جلال سے بڑے بڑے سلاطین زمن لرزہ براندام ہے۔معتصم باللدمسندخلافت پرمٹمکن تھا، چونکہ معتصم ظلم وعدوان کے باوجوداسلامی اقدار اورسلطنت اسلامیه کا آخری تاجدارتها۔ اس لیے شیخ نے اس کا دردناک مرشید کھا ہے۔ پھھلوگ اس جابرشہنشاہ كمرثيد لكفن يرشخ كومطعون بعى كرت بين اليكن اصل بدب كدوه مرشد خليفد وقت كانبيل بلكداسلام كاب

جب اسلامی سلطنت کا بغداد سے زوال و مکھ لیا اور ہلاکو خال کی بربریت اور ظلم نے بغداد کی پُرسکون فضا کو مکدر کر دیا تو تینے نے سیروسیاحت کی تھائی، کو یا صحیفہ کتب کے بعد صحیفہ کا نئات کی سیاحت کا شغف دامن گیر ہوا۔ چناں چہ تینخ برسوں ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک میں سیاحت فرماتے رہے۔ ایک انگریز سوائح نگار لکھتا ہے" ابن بطوطہ کے علاوہ اور کوئی مشرقی سیاح ایسا تہیں ملتا جو سیخ سعدی ہے سیروسیاحت میں آ کے ہو"۔

الول توسوار کے نگار حفرات نے تینے کی سیروسیاحت کے بارے میں بڑے بڑے عجیب بیانات دیے ہیں، لیلن گلتان اور بوستان سے جس قدر معلوم ہوتا ہے وہ سے کہ مشرق میں خراسان اور تا تار تک سے نے سیاحت فرمائی ہے اور بیخ کاشغر میں اقامت بھی رہی ہے۔ جنوب میں سومنات تک تینے پہنچ ہیں اور بہال اقامت بھی فرمائی ہے۔ پھرمغربی مندوستان کی سیاحت کے بعد آب بحری راستہ سے مرب کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ شال ومغرب میں عراق، آ ذربا بیجان، عرب، شام، فلسطین اور ایشیا ئے کوچک سے بارہا گذرے ہیں اور اصفہان، تبریز، بصرہ، کوفہ، واسط، بیت المقدس، طرابلس الشرق، مشق، دیار بکر اور اقصائے روم كے شہرول اور ديہاتوں ميں ايك مدت تك فيخ كا آنا جانا رہا ہے، عرب اور افريقه ميں تو فيخ كئى بار پہنچے ہيں۔ مندوستان سے والسي ميل آب صنعائجي تشريف ك المسكة بيل اسكندريه مصرك بحي متعددوا قعات ان كى كتابول ميس ملته بيل ـ

وریا کی اسفار میں خلیج فارس، بحر مان، بحر مند، بحیرهٔ عرب، بحیرهٔ قلزم اور بحیره روم میں بار ہا آ مدورفت رہی ہے۔ جے کے کے شیخ الطیلانے متعدد اسفار کئے ہیں۔

بوستال میں لکھتے ہیں کم محرائے فید میں نیند کے غلبہ سے میں ایک مرتبہ راستہ ہی میں سو کیا۔ ایک شتر سوار نے مجھے اونك كاليل ماركرا تفايا اوركها كدمرية كاتمنا مين اس قدر غفلت مصسور بيه وسيس محني كي آواز بهي نبيل آتى؟

ایا م سیاحت میں میں نے بوی بری مصیبتی جھیل ہیں۔ ایک مرتبہ مین ال دمشق سے ناراض ہو کرفلسطین کے صحرات میں جلے کے اور وہیں رہنے لکے۔ وہال عیسائیوں نے شیخ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت وہاں کے حفاظتی انظامات کے سلسلہ میں محندق کی کھیدائی کا کام ہوریا تھا، چنانچین کو بھی اس کام کے لیے ہدایت کی گئ اور یہودی قیدیوں کے ساتھ تین بھی کھدائی کا کام کرنے الكيارات كالجدولة كالكرموزانيان ادحرس كزراد ووقع كرجيس واقف تفاداس في تعليه يوجها توقع ني فرمایا، کہ انقلاب ہے، جو مخص اپنوں سے پناہ مانگا تھا آج غیروں کے پنجہ ملم وتشدد کا شکار ہے۔ چنانچے رئیس حلب نے شیخ عوض ان مبخت عیسائیوں کو دس دینار دیئے اور انہیں چھڑا لایا اور اپنی لڑکی سے شیخ کا نکاح کر دیا۔

بیوی بہت سخت مزاح نکل۔ایک مرتبہال نے شیخ کو باپ کی اس خدمت کا طعنددیا اور کہا کہ آپ کومیرا باپ دل دینار

میں خرید کرلایا تھا۔ شخے نے بڑا ظرافت آمیز جواب دیا کہ ہال دس میں خریدا تھا اور سودینار میں آپ کے ہاتھ چے دیا ہے۔

نفحات الانس میں لکھاہے کہ شخ سعدی والٹیا ایک مدت تک بیت المقدی اور شام کے شہروں میں سقائی فرماتے رہے۔ یہ غالباً ای دور کی سختیوں کا ذکر ہے جب کہ یہودیوں نے گرفتار کرلیا تھا۔ غرض سیاحت کے دوران شخ کو اس مسم کی سختیوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

کہیں کہیں شیخ نے ان واقعات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔گلتاں میں لکھتے ہیں کہ میں نے زمانہ کی تنی اور آسان کی گردش کا شکوہ بھی نہیں کیا،لیکن ایک موقع پر استقلال اور صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا۔ نہ میرے پیروں میں جوتے ہتے اور نہ میری جیب میں اتن گنجائش تھی۔ عملین اور تنگ دل ہوکر کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک ایسا محف نظر پڑا جس کے پیری مرے سے نہ تھے۔ ایسی حالت دیکھ کرمیں نے اللہ کاشکر اداکیا کہ ننگے ہی سہی پیرتو ہیں۔

سختی اور اس منتم کی صعوبتوں کے علاوہ سفر میں بھی بھی افلاس اور غربت کی تکلیف سے بھی شخ کا سابقہ رہا ہے۔ اسکندر سیمس شخ مقیم ستھے۔ قط سالی ہوگئ، درویشوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ اس دور میں ایک پیجوا بڑا مالدار تھا۔ اس کے یہاں سے غریبوں اور پر دبیوں کو کھانا یا نفذی ملتی تھی۔ بچھ درویشوں نے اس کے یہاں چلئے کے بارے میں کہا۔ شخ نے اس سے انکار کیا اور ارشا وفر مایا کہ شیر بھوکا تو مرسکتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا کھا کر ذات کی زندگی نہیں گذارسکتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صبر و قناعت اور شکر النی کے پیکر ہتھ۔ مصائب و آلام کو وہ انعام خداوندی شار فرماتے ہتھ۔ اور
ال سلسلہ میں اپنی غیرت اور دین حمیت کو کسی صورت قربان کرنے کے لیے آ مادگی کا تصور بھی ان کے لیے دشوار تھا۔ ہندوستان
میں شیخ نے سومنات کا مندر بھی دیکھا ہے اور بوستاں میں شیخ نے سومنات آنے اور وہال مقیم رہنے کا واقعہ بھی نظم کیا ہے، لیکن نظم
کی ردیف و قافیہ کی پابندی سے واقعہ کی اصل صورت نمایاں نہیں ہو گئی ہے۔

وطن كووايس مونا:

البيل زياده درويش مفت لوكون كي قدر و قيت سي

بادشاه کابدروبدد مکی کرمختلف تاجراندذ من رکھنے والول نے بھی پیشراختیار کرلیا تھا۔اس کیے شیخ نے علم ونضیلت کالباس اتار دیا اور درویشانه زندگی اختیار کی اور اس درویشانه لباس میس اصلای کارنامے انجام دیے ہیں۔

گلتال اور بوستال میں جگہ جگہ الی حکایتیں ملتی ہیں جن سے شیخ نے اصلاحی کام لینا جاہا ہے۔ کہین وہ ظاہر دار درویتول کی مذمت و منقبت بیان کرتے ہیں اور کہیں ناعا قبت اندیش سلاطین کونفیحت فرماتے ہیں۔متعدد مقامات پر پہلے تھوڑی کی مدح فرمانے کے بعد وعظ ونصیحت کا دفتر کھول دیتے ہیں۔اس وعظ و تذکیر کے لیے شیخ نے کارہائے نمایاں انجام

علی بن احمد جنہوں نے شیخ کی کلیات جمع کی ہیں اور ایسے مواقع پر لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ کے علماء ومشائخ البی تقیحت ایک سبزی فروش اور قصاب کوجی تبین کر سکتے۔ اس لیے شیخ کا سلاطین وفت کو دوبدو اور تصانیف میں اس قسم کی تقییحت کرنا شیخ کی جراًت مندی اور حق بیندی اور اعلائے کلمۃ الحق کا بین ثبوت ہے۔ اس کیے شنخ نے کلتان میں لکھا ہے کہ" بادشا ہوں کو نصیحت وہی تحفل كرسكتا ہے جے ندایئے سر كاخوف ہواور ندزر كى أميد"۔

ت کی زبان و بیان اور قوت کویائی پر طالب علما نه دور بی سے لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں۔ چنانچہ جب شیخ نے تالیف کی زندگی میں قدم رکھا تو اس سلاست، زور بیان، مشکلی، برجستگی اور قوت تعبیر کا چرچا شیخ کی زندگی ہی میں وُور دُور تک پہنچ کیا تھا، شخ ایک زمانہ میں کاشغر پہنچے، میدوہ زمانہ تھا جب چنگیز خان نے چند دنوں کے لیے سلطان محمد خوارزم سے سلح کر لی تھی۔ شخ جائع مجد میں پینچ تو ایک لڑکا فتر ب ڈیٹ عندو یاد کررہا تھا اور اس کے ہاتھ میں مقدمہ زمخشری تھا۔ سے اس لڑ کے سے کہا کہ خوارزم وخطا میں صلح ہوئی کیکن زیدوعمرو کی زدوکوب کا سلسلہ بندنہیں ہوا، طالب علم اس ظرافت پر ہنس پڑا اور وطن دریافت کیا۔ تنخ نے فرمایا: "خاک پاک شیراز"۔ شیراز کا نام سنتے ہی اس نے شیخ سعدی کا شعر سننے کی فرمائش کی۔ شیخ نے برجستہ دوعر بی شعر سنائے اور اس نے تامل کے بعد فاری کی فرمائش کی جینے نے برجستہ دوشعروہ بھی سنائے جن میں سے ایک بیہ ہے:

> المه ول عثاق بدام توصید ما بتو مشغول و توبا عمسسرو زید

ظرافت الصطلع نظر دیکھنے کی بات میر ہے کہ شیراز اور کا شغر کے درمیان ڈیڑھ ہزارمیل سے زیادہ کی مسافت ہے لیکن تنظی کی جادو بیانی اور سحر گفتاری کا شہرہ وہاں اس درجہ بنٹے چکا ہے کہ مدارس کے کمس طلباء بھی اس سے نا آشنا نہیں ہیں۔ اک طرح دورد دراز کے ممالک کے سلاطین کی دموت بھی جینے کو پینچی کیکن برمھایے کے عذر سے بینے وہاں تشریف نہ لے جا المسكة أوراكي متعددوا قعات بين بنريز كمام مين "مام تريزى" نام كمشهور شاعر سے بهت دير مباحثه رہا اور جب تك اسے ا معلوم ننہ اکری شعدی بھی ہیں برابرنوک جھونک جاری رہی اور جب علم ہو کیا کہ بھی سعدی ہیں تو معذرت کرنے لگا۔ يى دجه ہے كرندگى ميں اور وفات كے بعد شيخ كوغزل كا پيمبر قرار ديا كيا ہے۔ شيخ كے بارے ميں برے لوكوں كى نہایت عمدہ رائی ہیں جن کا بیموقع نہیں ہے۔

سیخ کی تمام نظم ونٹر، فارس وعربی کی تالیفات جوزندگی میں اور وفات کے بعد مرتب کی کئی ہیں تقریباً ہارہ ہیں۔ لیکن ان میں گلتال اور بوستال کوسب سے زیادہ علمی مقام اور عالمکیر شہرت حاصل ہے اور ان دونوں میں بھی گلتاں بوستاں سے بئی اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ فاری نظم میں اور بھی کئی کتابیں ایسی ملیں گی جوحسن ادا اور شہرت میں بوستان کا مقابلہ کرسکتی ہیں۔لیکن نثر میں اور وہ بھی وعظ ونفیحت جیسے خشک موضوع پر کوئی کتاب الیی نظر نہیں آتی جو گلستان کے پاید کی ہو۔

تقریباً سات سو برس سے ان کتابول کی تعلیم مندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، ترکستان وغیرہ میں جاری ہے۔ بچین اور بڑھایے دونوں میں انسان کو ان سے برابر کاشغف رہتا ہے۔علاء ومشائخ، وزراء وسلاطین، ادیب وشاعر، درویش اور فقیرسب بی کے لیے اس میں اپنے اپنے مذاق کا پورا پورا مواد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء سے لے کر آج تک ہزاروں قلمی نننے لکھے گئے، کروڑوں مرتبہ چھی اور صرف مشرق ہی نے نہیں بلکہ مغرب نے بھی ان کی عظمت وعزت کے سامنے

اس کی عزت وعظمت کا اندازہ لگانے کے لیے بیرجان لینا ضروری ہے کہ گلتان کوجس قدر دوسری زبانوں میں متفل کیا گیا ہے اتنا فاری کی اور کسی کتاب کوئیں کیا گیا۔ بیکام فیخ کے آخری زمانہ میں شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے،عبداللہ شیرازی نے تیج کی زندگی ہی میں مختلف مقامات کا عربی میں ترجمہ کیا اور آج تک بیسلسلہ جاری ہے۔ مشرق کی طرح مغرب کے ممالک میں بھی شیخ سعدی ولیٹی کے مدح خوان ، ان کی کتابول کے قدردان اور ان کے اصلامی کارناموں سے اچھا اثر لینے والے یر هی تعداد میں موجود ہیں۔ برحی تعداد میں موجود ہیں۔



# حسبناالله ونعمر الوكيل

## بِسُرِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

منت خدائے راع وجل كه طاعلش موجب قربت است وبشكر اندرش مزيد نعمت برنفسے كه فرومي رودممذ حيات است وچول برے آیدمغر ح ذات کی در برنفے دونعت موجود است و بر برنعے محکرے واجب۔

<u> حکل الفاظ:</u> منت: احمان رکھنا۔ عروجل: بزرگ و برتر۔ طاعت: بندگی۔موجب: سبب۔قربت: قرب ونزد کی۔مزید العمت العمت كازيادتى نفس: سانس فرو معرود: ينج جاتا ب-ممدحيات: زندگى كابرهان والا اور مددگار مفرح: فرحت وسين والا برع أيد: بابراً تا ہے۔

ترجیجی ان خدائے بزرگ و برتر کا اصال ہے (وہی اصان کے لائق ہے) کہ جس کی بندگی نزد کی کو واجب کرنے والی ہے الین الله تعالی کی بندگی اس کی نزویکی کاسبب ہے اور اس کا شکر اوا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے جوسانس، کہ اندر جاتا ہے زندگی كابر هائے والا ہے لين مدكار ہے اور جب وہ باہر آتا ہے ؤات كولينى روح كوفرخت بخشے والا ہے۔ پس ہرسانس ميں دولعمنيں موجود ہیں۔اوراس کی ہرنعت پرایک شکرواجب ہے۔

> از دست و زبال که برآید بیت کز جده فکرش بدر آید الْمُكُورُ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ كُورُ الشَّكُورُ

| ' |                 | •         |     |      | ·          |                       | at the second second second second |
|---|-----------------|-----------|-----|------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| ſ |                 |           | • • |      | 413        | ا و تقد               | الله إما ا                         |
| 1 | را ا <i>ورد</i> | برره و حس | פננ | قطعه | D-9 %      | Average of the second | بنده بمال بد<br>ورند میزا وا       |
| 1 | ر بر            |           |     |      | <b>4</b> J |                       | 1. 19.                             |
| ٠ | بحجا أورو       | ہوائد کہ  |     |      | פעייט      |                       |                                    |

المحال الفاط: كد: كدام- مهده: ومدوارى - إعمالوا: عمل كرو - ال داؤد: واؤد قليله كي اولاد - جال: وبي تقعير: كوتابي -

الروجية المين الم ا الميان الله الله الله الله الله المعانون كاجتنا شكر واجب م وه إدا كريسك ال ليد كرمن تعالى قرآن مجيد مين فرما تا ب ا آل داود (علیمه) تم شکر کیا کرد؛ کیونکه میرے بندول میں شکر ادا کرنے والے کم بین۔ وبی بندہ بہتر ہے جو کہ اپنی کوتا ہی کا عذر

ويب چ

خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں لاؤے ورنداس کی خداوندی کے لائق کوئی مخص بھی شکرنہیں بجالاسکتا ہے۔

باران رحمت بدحسابش بمدرارسيره وخوان تعت بدريغش بمدجا كشيره برده تاموس بندكان بكناو فاحش ندر دووظيفه روزی بخطائے منکر بئر د

حَكِّ الْفَاظ: باران رحمت: رحمت كى بارش \_ بحساب: بشار تاموس: عزت \_ بندگان: جمع بنده كى \_ وظيفه: روزى مقرره - خطائے منکر: بڑی خطا۔ بے در لیغ: بے افسوس و بغیر محروم کئے ہوئے۔

تر بین بین اس کی رحمت کی بارش بے حساب سب کو بینی ہوئی اور اس کی نعمت کا خوان بے دریغ (بے افسوس و بے محروم کئے ہوئے) سب جگہ بچھا ہوا۔ بندوں کی عزت کا پردہ بڑے سے بڑے گناہ پر چاک نہیں کرتا ہے اور مقررہ روزی کسی بڑی سے بڑی خطا پر

> اے کریے کہ از خزانہ غیب قطعه سمر و ترسا وظیفہ خورداری دوستال راکبا کنی محروم تو که بادشمنال نظر داری

حَيْلِ الْفَاظ: كريم: بزرگ اور بَخْشَے والا حكر: آگ كا يوجے والا يرسا: عيماني \_

خوار (روزی کھانے والا) رکھتا ہے لیعنی برابرمقررہ روزی دیتا ہے،اپنے دوستوں کوکب محروم کرےگا۔ جبکہ تو دشمنوں پر بھی نظر کرم

فراش بادِصبارا گفته تافرش زمردی بگستردودایهٔ ابر بهاری رافرمود تابتات بات را درمهد زمین به پرور دودرختال را بخلعت نوروزي قبائے استبرق در برگرفته واطفال شاخ را بفتوم موسم رہيج كلاو فتكوفه برسرنهاده عصارة شحلے بفترست او شهد فاكن شده وتخم خرمائ بتربيت واوتحل باس كشته

حَيْلِ الفَاظ: فراش: فرش بچهانے والا۔ بادصبا: پروا ہوا۔ فرش زمروین: سبز رنگ کا فرش لینی کھاس کا فرش، بنت: ایک بنى - بنات: اس كى جمع بينيال ـ وامد: يالنه والى وبات: كهاس توروز: موسم بهاركا بهلا ون فلعت توروزى: وه جوزاجو نوروز کےون (ایرانیوں کی عیرکاون) بادشاہوں کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا۔ قبائے مبز: سبز دیبا کیڑے کی ایک سم ہے۔ اطفال: جمع طفل کی، بیجے۔ عصارہ: کسی چیز کا نجوڑا ہوا۔ محل: شہد کی تھی۔ محل: تھجور کا درخت۔ فاکن: اعلیٰ۔ باس : برا صف والاء تناور مهد : كيواره والنا

<u>ترفیجهنبی:</u> بادصباکے فراش کو هم مواتو اس نے سبزرنگ کی گھاس کا فرش بچھا دیا۔ ابر بہار کی داریا یعنی ابر بہار کوفر مان مواتو اس نے کھاس کی بیٹیوں بینی کھاس کوزمین کے کہوارہ میں بالا۔ درخنوں کوموسم بہارا تے ہی نوروز کے بیتی جوڑے سے خلعت پہنائی اور موسم بہار کی آمد کی خوشی میں شاخوں کے سروں بر عنچہ کی ٹوبیاں رکھیں۔ کھیوں کے منہ کا نجوڑا ہوارس اُس کی قدرت سے اعلیٰ درجہ كاشهد بن كيا۔ اور چيوبارے كى تھلى اس كى تربيت سے تناور درخت ہوگئ۔

ابر وباد ومدوخورشید و فلک در کاراند قطعه تاتونانے بکف آری و بغفلت نخوری میراند و فرمان نبری میراند که تو فرمان نبری که تو فرمان نبری میراند که تو فرمان نبری که تو فرمان نبری میراند که تو فرمان نبری میراند که تو فرمان نبری میراند که تو فرمان نبری که تو فرمان ک

حك الفاظ: ابر:بادل مه: جاند خورشيد: سورج مركشة: پريثان فلك: آسان -

کھائے۔ کینی سب تیرے لیے پریشان اور تیرے لیے فرمال بردار ہیں۔انصاف کی شرط نہ ہو کینی انصاف کی بات نہ ہو کہ تو خدا

#### ورخراست ازمرور كاكتأت معرموجودات ، رحمت عالميان ومفوت آ دميال - تتمه دورزمال

حَلِ الفَاظ: خرز عديث مرور كاكات: جهال كروار معج موجودات: موجودات كي ليه باعث فخر - رحمت عالميال: عالمول کے لیے رحمت مفوت اومیان: آومیوں کے برگزیدہ۔ تقمہ دورزمان: زمانہ کے دور کے بورا کرنے والے۔ ترفیجه بنا: حفرت محد مَالِیَّنَا نے جو کا ننات کے سردار مخلوق کے لیے باعث فخر اور عالموں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں میں برگزیدہ سن بیں اور زمانہ کے دورکوائی ذات بابرکات سے پورا کرنے والے ہیں۔ ایسی ذات کرامی نے حدیث شریف میں

شَفِيْعُ مُعُاعٌ بَيِّ كَرِيْمُ بيت تَسِيْمُ جَسِيْمُ نَسِيْمُ وَسِيْمُ وَلِيهِ مَعْلَى اللهُ الله والله المسيم: جهم متناسب الاعضاء والله لسيم: خوشبو والله وسيم: خوبصورت.

ترکیجی بیان کندگاروں کی سفارش کرنے والے۔ تابعداری کئے جانے والے۔ نبی بزرگ علوم کے تقسیم کرنے والے متناسب الاعضاء واليء خوشبول والياور خوبصورت بين\_

بَلَغُ الْعُلَى بِكَالِهِ بِيتِ كَشَفَ النَّاجِي بِجَالِهِ عُسُنَتُ جَبِيعُ خِمَالِهِ بيتٍ صَلُوا عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَسُنَتُ جَبِيعُ خِمَالِهِ صَلُوا عَلَيْهِ وَ آلِهِ

حَلِّ الْفَاظْ: ﴿ يَلَامُ مَنْ مَا اللَّهُ مَعْرُونَ بَهِ مَنْ يَنْجِدُ الْعُلَّى ؛ بلنديان ويلى على على على ال معتبال عادتين يجع خصات

ترجيجيمان بالنديول يرجيني الهنال الدوريز كالدهريون كودوركيا الهنام عادتين اليم

ہو کیں۔ درود جھیجوان پراوران کی آل پر۔

چه ویوار امت را که دارد چول تو پشتیان بیت چه باک از موج بحر آنرا که باشدنوح کشتیان

حَلِّ الْفَاظ: پشتیبان: جوستون سہارے کے لیے ہو۔ نوح: علائلم پنجبر سے جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، طوفان کے وقت انہوں نے کشتی بنائی تھی، وہ اور اس کے بیٹھنے والے سب طوفان سے بچے رہے۔ باک: ڈر۔ ویوار امت: سے مراد امت محدید ہے۔ کھتیوان: محافظ کشتی اور کشتی کا جلانے والا۔

ترکیجیکنبا: امت کی دیواریعی اس امت کوکیاغم ہے کہ تجھ جیسا سہارا رکھتی ہو۔ اور سمندر کی موجوں سے اس کشتی کوکیا ڈرجس کا محافظ اور ملّاح نوح عَلالِيَّلام حبيها ہو\_

كه سيك از بندگان مخفيگار پريشان روزگار دست انابت باميد اجابت بدرگاه خداوندجل وعلا بروارد ايزوتعالى درونظر ككند بازش بخوائد بار ديكر اعراض فرمايد بازش بتصرّع و زارى بخوائد حق سبحانه وتعالى كويديّا مَلَاثِكَيْني قليا السَتَحْيَيْتُ مِنَ عَبُلِ أَى وَلَيْسَ لَهُ عَيْدِى وعوش رااجابت كردم واميش برآ وردم كداز بسيارى دعا وكرية بنده جي شرم دارم

<u>حَلّ الفّاظ:</u> اجابت: قوليت ـ بندگان: جمع بنده ـ ووتش: اس كى دعا ـ انابت: الله كى طرف رجوع كرنا ـ تعزع وزارى: عاجزى كرنا رونا ـ يَا مَلَائِكَتِى قَدِ السُتَعْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْدِى: العفرشنو مجهوكوشرم آكى اليخ بنده سعاور حال مید که اس کا میرے سواکوئی دوسراتہیں۔ امیدش برآ وردم: اس کی امید بوری کر دی میں نے۔

ترکیجیکنی: حدیث میں آیا ہے کہ اس کے خطاوار اور زمانہ سے پریشان بندوں میں سے جب کوئی بندہ قبولیت کی امید کے ساتھ خدائے بزرگ کی درگاہ میں ہاتھ اٹھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ بیں فرما تا۔ پھروہ عرض کرتا ہے دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ توجهبين فرماتا - بنده پھر عاجزى اور روتے ہوئے اس كو يكارتا ہے توحق نعالى سجانہ و نعالى ارشاد فرماتا ہے۔اے فرشنو! مجھے اس بندہ سے شرم آئی، کیونکہ میرے سوااس کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کی دعا قبول کی۔ اور اس کی امید پوری کر دی اس لیے کہ بندہ کی دعا کی زیادتی اور رونے سے مجھے شرم آتی ہے۔

كرم بيل و لطف خداوندگار بيت كند بنده كردست و او شرمار

<u> حكالفاظ:</u> كرم: بخش للف: يا كيزى، مهرباني شرمسار: شرميلا، شرم والا

ترجمه مع مطلب: خدا تعالى كى مهربانى اور أس كاكرم ديكه كم كناه بنده في كيا بهد يعنى بنده كناه كرتا به اور الله تعالى ال سے شرم کرتا ہے۔

عاكفان كعبه جلالش بتقمير عبادت معترف اندكه مناعبة فكأك عقى عبدا كرنك وواصفان حليه جمالش بخير منسوب كدمنا

عُرُفْنَاكَ حَتَى مُغْرِفَتِكَ.

حكالفاظ: عاكفان: جمع عاكف، كوشه مين بيض واليه كعبر جلائن: الى كى بزرگى كاكعبد معترف: اقرار كرنے والا واصفان: بيان كرنے والے منا عرفتاك من مغرفيتك : مم نهيں بيجانا تجدكو جيسا كه تيرے بيجانے كاحق تفا-حليه: مفت وصورت محير: حرت منسوب: نسبت كئے كئے۔

توجه مع مطلب: اس کی بزرگی کے کعبہ میں بیٹھنے والے اپنی عبادت کی کوتا ہی کا اقر ارکرنے والے ہیں جیبا کہ حضور مُثَاثِیَّا مُ نے فرمایا کہ میں نے عبادت جیس کی جیسا تیری عبادت کرنے کاحق تھا۔ جب سرکار دوعالم مَثَلِّ اِلْنِیْمِ نے ایسا فرمایا تو بھلا دوسرے کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس کی بندگی اور عباوت کاحق بورا بورا اوا کرسکے۔اس کے حلیہ بھال کی کیفیت بیان کرنے والے حیرت کی ظرف منسوب کئے سکتے (حیرت زوہ ہیں تجلیات جلال اور جمال سے) اس کیے حضور اکرم مَثَالِقَیْمُ نے فرمایا۔اے خدانہیں بہجانا ہم ئے تجھ کو جیسا کہ ق تیر کے بہجانے کا تھا۔

| بے ول از بے نشال چہ کوید باز | قطعه | مرکے وصف او زمن پرسد    |
|------------------------------|------|-------------------------|
| برنيايد زكشتكان آواز         |      | عاشقال كشنكان معثوق اعد |

حك الفاظ: وصف أو: اس كالعنى خدا كاوصف \_ بول: عاشق \_ بانشان: سےمراد الله كى ذات ب\_ <u> توجه مع مطلب :</u> اگر کوئی اس کا وصف مجھ سے دریافت کرے عاشق بیدل مجلا اس بے نشان ذات کا کیا وصف بیان کرسکتا ہے؟ اس کیے کہتمام عشاق معثوقوں کے آل کئے ہوئے ہیں لینی اسپے محبوبوں پر مٹے ہوئے ہیں۔ قبل کئے ہوؤں لینی مٹے ہوؤل ے آواز جین نظتی ہے۔ خلاصہ ریہ ہے کہ اس کے چاہنے والوں اس کی ذات وصفات میں فائی ہیں۔ انہیں اپنا بھی پورا ہوش میں موتا اليي ربودگي كي حالت مين وه منه سے كيا تكال سكتے ہيں؟

سيك از معاحبدلال بجيب مراقبه فرو برده بودو در بحر مكاهفه مستغرق شده حالے كه ازال معاملت باز آ مدسيك ازمخبال كفت ازیں پوستال کہ بودی چیخفہ کرامت کر دی امحاب را گفت بخاطر واشتم کہ چوں بدرخت کل برسم داسنے پر کنم ہدیدامحاب داچل برسیدم بوتے هم چنال مست کرد کددامنم از دست برفت

<u> حلّ الفاظ:</u> صاحبرلان: جمع صاحبرل، الله والله والمدير اقبه: كم چيز كي نگراني كرنا، مراديكسوئي كي وه حالت جس مين قلب كي تگرانی کی جائے۔م**کافقہ: اسرار ال**ی کا کھلنا۔ مستغرق: دوبا ہوا۔ میان: جمع محب کی، دوستان۔ بوستان: چن ۔ بخاطر داستم: اراده کیا تھا میں دف جیت: کریان کرامت: بزرکی۔ يزجكه مع مطلب الدوالون بن سے مراقب بن سرجهائ موسة سے اور مكافقت كرديا بن دو به موسة بكرجب

است مريع سحرعت زيروانه ياموز قطعه كال سوفية راجال شدوآواز نيام ایں معیان درطلبش بے خراند

حَلِّ الفَّاظ: اے: حف ندا۔ مرغ سحر: منادی مراد بلبل ہے یا صبح کے دفت بولنے والا مرغ، یا عابد سحر خیز۔ مدعیان: جمع مدى كى، دعوى كرنے والاء مراد مدعيان محبت وعشق موضعة: جلا ہوا۔

ترُجمته مع منظلت: اے مرغ سحرا گرعشق سیکھنا ہے پروانہ سے سیکھ کداُس سوختہ کی جان چلی گئی اور آوازنہ آئی یعنی اس نے آه تک نه کی، به محبت کا دعویٰ کرنے والے اس کی طلب میں بے خبر ہیں، یعنی اسرارِ محبت وعشق سے نا آشنا ہیں۔ان کو کہ پھھ خبر ہو گئی پھران کی خبر نہ آئی۔ یعنی جولوگ کہ اسرار محبت ومعرفت پراطلاع یاتے ہیں۔ ان کوتو اپنی جستی کی بھی خبر ہیں رہتی۔ کیا خاک بیان کرسکیں گے۔

> اك برتر از خيال و قياس وممان و وجم قطعه وزبرج گفته اندوشنیدیم و خوانده ایم وفتر تمام خشت و بیایاں رسید عمر ما جمینال در اول وصف تو مانده ایم

<u> حكالفاظ: برتر: بلندوبالا خيال: تصور قياس: اندازه مكان: شك وجم: بلااراده كي طرف دل كا متوجه بونا -</u>

ترجمه عمطلت اسده كرتواونچا بهارسد خيال، اندازه، كمان اوروبم سداورجو كهالوكول في الاست اورجم في سنا ہے اور پڑھا ہے تو اس سے بھی وراء الوراء ہے بعنی اے خداتیری ذات الی عالی ہے، کہ ہمارے خیال وقیاس و کمان و وہم میں

تودل میں تو آتا ہے جھ میں نہیں آتا بس جان کیا تیری پہیان کی ہے زندگی کا دفتر تمام ہو گیا اور عمراب آئے تری دور میں پہنچ گئی، گرہم ویسے کے ویسے ہی تیرے پہلے وصف میں رہ کتے ہیں یعن تیرا پہلا وصف بھی بورا بیان مہیں کر سکے۔

ذكر محامد بادشاه اسلام اتاكب ابوبكر بن سعد زنگي نور الله مزين

ذكرجميل سعدى كدور افواه موام افتاده است وميت مخنش كدور بسيطاز عن رفته وقصب الحبيب حديثش كراي فيكر عيؤوركد و

### 

#### رقعه منشأتش كه بجو كاغز زرمي برند بركمال فضل وبلاغت اوحمل نتوال كرد\_

حَلِّ الْفَاظْ: محامد: جمع محدة كى بتعريفيس اتا بك: نكبهان معمل فوراللد تربية: الله اس كى قبر كونور سے بھرے و كرجميل: اچھا ذکر۔م**عدی:** تخلص ہے حضرت مصلح الدین شیرازی کا، اینے زِمانہ کے بادشاہ سعد بن زنگی سے لگاؤ کی بنا پر اپنا تخلص سعدی ركها - ميت: شهرت، آوازه - افواه: جمع فوه منه كو كهته بين - بسيط زمين: روئ زمين - قصب الحبيب: نيشكر ليني كنا - رقعه: يرجيد منشآت : مسودات مرادتصانيف.

توجه معلی: سعدی کا ذکر خیر جوعوام کے منہ میں پڑا ہوا ہے بعنی عوام میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے کلام کی جوشہرت کل روے زمین پر پیچی ہوئی ہے اور لوگ اس کے کلام کے گئے کوشکر کی طرح کھاتے ہیں لینی مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور اس کی انشاء مسودات کے پرچوں کو ورق طلا کی طرح قیمتی سمجھ کر وُور دُور لے جاتے ہیں۔ یہ بچھاس کی بزرگی اور بلاغت کے کمال کی

بلكه خداوند جهال وقطب وانزه زمان وقائم مقام سليمان ناصر ابل ايمان اتا بك اعظم مظفر الدنيا والدين ابوبكر بن سعد زنكي ظِلْ اللهِ تَعَالَى فِي اَرُّضِ ارْضَ عَنْهُ وَ ارْضِهِ بعين عنايت نظر كرده است وحسين بليغ فرموده وارادت صادق نموده لاجرم كافترانام خاصدو وام بمعبت واحرائده الدكه النَّاسُ على دِيْنِ مُلُو كِهِمُ

حَلِّ الْفَاظِ: قطب: يَحْ أَبَى نام ساره - نامر: مددگار - ارض عنه: ال سے راضی موجا يحسين بلغ: بهت تعريف - كافه: تمام - انام: خلقت ملوك: بمع ملك بادشابال - ارادت معادق: سيا اعتقاد ـ وارضه: اور اس كوخوش ركه ـ خواص: بمع خاص ـ عوام: جمع عام كار اكتّاس على دِينِ مُلُو كِهِمُ : لوك اب بادشاہوں كے دين (طريقه) پر ہوتے ہيں۔مظفرالدنيا والدين: دين اور دنيا مين كامياني بإن والله

ترجه مع منطلت: بلكد نياك ما لك زمانه كه دائره كے قطب سليمان وجاه- ايمان والول كے مدد گار، اتا بك اعظم، دين و دنیا میں کامیاب ہونے والے سعد زقل کے بیٹے ابو بکرنے ، خدا اسے خوش رکھے اور اس سے راضی ہوجائے سعدی پر نظر عنایت فرمانی اس کی تعریف و حسین کی اور یکی عقیدت کا اظهار فرمایا ای وجہ سے عوام اور خواص اس سے (سعدی سے) محبت کرنے کے ال کیا کہ آدی بادشاہ کے دین (طریقہ) پر ہوتے ہیں۔

> ا گارم از آفاب مشهور تراست دباعی برعیب کدسلطان بدبهندد بنراست أزانك كدروا برمن مملين نظراست كرفود تمريب بابرين بنده درست

<u>حَلَى الْفَاظَة</u> وَالْكِيدَ إِن وقت سف أفار: جمع الزنشان، مراديهان سعدى ولفيظ كاكلام ہے۔ ممكين: وه جس كے پاس يحقه نه

ترکیج مظلب: اس وفت سے کہ تیری کرم کی نظر مجھ سکین پر ہے میرا کلام سورج سے زیادہ مشہور ہے اگر چہ تمام عیب اس بندہ میں ہیں، جوعیب کہ بادشاہ پسند کرے وہ ہنر ہوجا تا ہے۔

| رسید از دست محبوب برستم کمر از بوئے دل آویز توسستم و لیکن مرتے باکل تصستم و لیکن مرتے باکل تصستم و کرند من جمال خاتم کر مستم | م کلے خوشبوئے در حمام روز کے بدولائے میں مکتی یا عبیری قطعا میں مکتل فطعا بدوم میں مکتل فطعا بکھتا میں مکتل تاجیز بودم بمال جماعیں در من اثر کرد |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحرمہ ف ہمال کا کہ م                                                                                                         | 77 7 7 0 2 0 9                                                                                                                                   |

حَلِّ الفَاظ: كلے خوشبو: خوشبودار ملی جوجمام میں سردھونے كے ليے ركھى جاتى ہے ياعظر كينيخے والے ديك كے منه پرلگادية ہیں۔ مثل : ایک خوشبودار شے ہے جو دوا میں بھی استعال کی جاتی ہے، ہرن کی ناف سے نکلتی ہے۔ عبیر: مرکب خوشبو ہے جو صندل، گلاب، منک، زعفران سے بنی ہے۔ بدستم رسید: مجھ کو پیتی، مجھ کو ملی۔

ترجمه علی منطلب: ایک دن حام میں خوشبودار ملی ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کومل میں نے اس ملی سے کہا تو مشک ہے یا عبیر کہ میں تو تیری بیاری خوشبو سے مست ہول؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو ناچیز می تھی۔ لیکن ایک مدت تک پھول کی ہم تشین ر ہی ہوں۔میرے ہم تشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا۔ورنہ میں وہی حقیر مٹی ہوں کہ تھی۔من یعنی جو خاک (مٹی) پہلے تھی وہی اب بھی ہوں، پھول کی صحبت کا اثر مجھ پر ہیے ہوا کہ مجھ میں بیہ مست خوشبو پیدا ہوگئ۔ اس قطعہ سے حضرت سعدی پایٹھا کی بیہ مراد ہے کہ میری شہرت کا سبب بادشاہ کی توجداور ہم نشین ہے، میرے کمالات نہیں۔

اللُّهُمَّ مَرِّج الْمُسْلِمِينَ بِطُولِ حَيَاتِهِ وَ ضَاعِفُ ثُوابَ بَمِيْلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ وَ ارْفَعَ ذَرّ بَحَ آوِدَّائِهِ وَ وُلَاتِهِ وَ دَمِّرُ عَلَى اَعُلَائِهِ وَ شُنَاتِهِ بِمَنَا تُلِى فِي الْقُرُانِ مِنَ ايَاتِهِ وَ امِنَ بَلَكَهُ يَا رَبِّ وَاحْفَظُ وَلَكُهُ.

حَلِّ الفَّاظ: اللهُمَّد: الله متنع الْمُسلِيدَى بِطُولِ حَيَاتِه: مسلمانوں كوفائده بَهْجِاس كى عمر كى درازى الله عناعف : دو گناه کر ـ تواب: اجر بمیل و حسنات: نیکیان، خوبیان ـ هنتج: جمع درجه کی ـ اوزاه: دوستون ـ ولادت: جمع والی کی، حاكمال وقر: بلاك كر، امركا صيغه ب- اعداء: جمع عدد، وهمنول شات: وهمني ركف والي تركل وشرو ولك: بياً -تركبيم مطلب الدار بادام كا زندكى كا درازى مدملانول كوفع بهنيا دراس كانبيول اورخوبول كابدله دوكنا عطا فرما، اس کے دوستوں اور والیوں کے (حاکموں کے) مراتب بلند فرما، اس کے بدخواہوں اور دشمنوں کو ہلاک فرما، قرآن مجید ک ان آینوں کی برکت ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔اے رب مامون (امن مین) کردے اس کے شیرکواور اس کے بینے کی

حفاظت فرما\_

قطعه و آنگنگ الْمَوْتَى بِالَّوِيَةِ النَّصَرِ وَحُسُنُ ثَبَاتِ الْاَرْضِ مِنَ كَرَمِ الْبَنْدِ لَقَلُ سَعِلَ النَّذَيَا بِهِ دَامَ سَعُلُهُ كَذْلِكَ نَنْشَأُ لِيُنَةً هُوَ عِرْقُهَا

حَلِّ الْفَاظِ: قَلْ : تَحْقِلْ ـ دَامَد : بميشهر بـ سَعِلَ : نيك بخل - أيكنا الْهَوْلَى: الله اللى تائيركر ـ ـ - الّوية : حبند ـ ـ ـ النَّصْرِ: مدرلِينَةُ: ثان حِوْقُ: جُرداكبَلَدِ: فَيْ-

(الله تعالیٰ) اُس کی مدد فرمائے مندی کے جھنڈوں سے، ایسے ہی بڑھے گی وہ شاخ جس کی جڑ ابو بکر ہے (مراد صاحبزادہ ہے (ابوبكركا) زمين كى بيدادار كى خونى جى كى عمد كى يربي

ايزدتعالى وتفنس خطئه بإك شيراز رابه بيبتوها كمان عادل وبههمت عالمان عامل تازمان قيامت درامان ملامت ككهدارد

حكالفاظ: خطر باك: باك حدد مين-شيراز: كلك ايران كامشهورشرب- عاول: انساف كرن والي عالمان عامل: عالم علم يرحمل كرف والله يهمت: وعاء توجه

ترجمه مع منظلت الله باك و برزشراز باك كى سرزمين كومنصف حكام كى بيبت اور باعمل عالموں كى همت (توجه) سے سلامت ويرامن رسكه\_

> الليم بإرس راغم از آسيب دهر نيست تابر سرش بود چو تو اے سایہ خدا امروز کس نشان ندید در بسیط خاک قطعه مانتر آستان درت مامن رضا برتست بال خاطر بجارگان و همر برما و بر خدائے جہاں آفریں جزا يا رب! زباد فتنه فكهدار خاك بإرس چندانکه خاک رابود و باد رابقا

حك الفاظ: الليم: زمين كا چوتفائى حصد منظى برشمال باورتين چوتفائى سمندر ب خطى كے حصه كور بع مسكون كہتے ہيں، اس كرمات تفي كي كي الله برهدكواللم كهاجا تا ہے۔ يادى: ملك ايران-ماية خدا: سےمراد بادشاہ ہے۔ آسيب: صدمه ومر: زماند استان: چوکھٹ بسیط خاک: روئے زمین ۔ مامن رمنا: جائے پناہ وخوش برا: بدلد

ترجمه مع مطلب ایران کا ولایت کوزماند کے فتول سے خوف نیل ہے جب تک کدال کے سر پر جھ جیما سایہ خدا ہو، آج کونی روئے زمین پرنشان میں دھے سکتا کہ تیرے دروازہ کی چوکھٹ کے مانندکوئی جکہ خوشی و پناہ کی ہے۔ تیرے او پر (بادشاہ مخاطب ہے) عاجزوں کے دل کا لحاظ اور شکروا چب ہے ہم پرداور دنیا کے پیدا کرنے والے غدا پراس کی جزار اے رب فتند کی ا بواسے (فینون بے) ایران کی برزمین کومخوظ رکھ جب تک ہواؤٹی کو دنیا میں بقا ہو، یعنی جب تک و نیا قائم رہے۔

## ورسبب تاليف كست اب

یک شب تامل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تاسف می خوردم و سنگلافتهٔ دل رابالماس آبدیده می سفتم و این بیتها مناسب حال خودمی گفتم

حَلِّ الْفَاظِ: تالیف: جُع کرنا۔ تلف: ضائع۔ تاسف: افسوں۔ سنگلاخ: وہ زین جہاں پھر بکثرت ہوں، مراد سنگلاخہ ول سے دل ہے۔ الماس: ہیرا۔ آب دیدہ: آنسو۔ بیتها: جمع بیت کی، اشعار۔

ترکیجیکی: ایک رات عمر کے گذرے ہوئے ایام میں غور کر رہا تھا اور برباد کی ہوئی عمر پر افسوں کر رہا تھا اور دل کی پتھریلی مرز مین کو میں آنسووں کر رہا تھا اور دل کی پتھریلی مرز مین کو میں آنسووں کے ہیروں سے چیرتا تھا اور بیا شعار اپنے حال کے مناسب پڑھتا تھا۔

| چول نگه میکنم نماند بسے<br>کوس رحلت زدند و بار نساخت<br>مگر ایل دینج روز دریابی<br>از دار میبا | منتنوي | بر دم از عمر سے رود نفیے مجل آگس کرفت و کارنساخت<br>اے کہ پنجاہ رفت و در خوابی<br>خواب نوشین بامداد رخیل |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بازدارد بیاده راز سبیل                                                                         |        | خواب لويين بامداد رسيل                                                                                   |

حیل الفاظ: ہردم: ہرسانس، ہرزماند۔ پنجاہ: پیاس۔ فغ روز: پانچ دن، مراد تھوڑی عمر باتی۔ گوس رحلت: کوچ کا نقارہ۔ خواب نوشین: بینی نیند۔ بامداور شل: کوچ کی فقارہ۔ خواب نوشین: بینی نیند۔ بامداور شل: کوچ کی صحے۔ کارنسا حت: سامان درست نہیں کیا۔ پیاوہ: پیدل چلنے والا۔ ترکیج کے جب منظل بی نیار کوچ کا نقارہ ہورہا ہے) غور کرتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت عمر باتی نہیں درتی ہے اے وہ (اے سعدی) کہ تیری عمر کے بچاس سال خواب غفلت پی گذر گئے، شایدان پانچ دن کو پالے تو لیعنی ان میں کی ہدائی کر لیے دن کو پالے تو لیعنی ان میں کی ہدنی کے بندگی کر لیے ہوئے کہ نیک اعمال شد کئے، کوچ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ اور اس نے سامان بھی درست نہیں کیا۔ بینے کی زمات میں پیدل چلنے والے کوراستہ چلئے سے دوک وی تی ہے۔ گیا۔ اور اس نے سامان بھی درست نہیں کیا۔ بیٹھی نیندکوچ کی رات میں پیدل چلنے والے کوراستہ چلئے سے دوک وی تی ہے۔

ہر کہ آمہ عمارت تو ساخت ارفت و منزل بدیگرے پرداخت ایار تاپائیدار دوست مدار منوی دوق رانشاید ایل فدار وآل درکت بمجنیں ہوسے ویں عمارت بسر نیرد کے دوق میش آدی فلکم است تابندرت میرود چرخم است

حكال الفاظ: بركد آمد عمارت نوسا حت: جوكد آيا أس في عمارت تيارى منزل بديكر مع يرداخت : مزل دوس من الفاظ: بركد آمد عمارت نوسا حسل دوس من المراح من المردي من المردي مربرد : مربرد : مربرد برير تراس الما يا تيان المادة مراد دنيا برفاد المادة من المربود بالمادة من المربود بالمادة من المربود بالمادة من المربود بالمربود بال

كامدار بتدرت استدمنول: ازن كى جكد موس : لا ي ارزو-

تزیمی می مطلب جو کہ یہاں آیا اس نے ایک نئی عمارت بنائی۔ گیا اور منزل یعنی عمارت دوسرے کے لیے خالی کر گیا۔ اُس دوسرے آنے والے نے بھی ایسے ہی ہوں کی اور اس عمارت کو کوئی سر پر نہ لے گیا۔ دنیا کو دوست مت رکھ۔ ایسی غذار (دھو کہ باز) دنیا دوئی کے لاکن نہ ہووے۔ آدمی کے عیش و آرام کا مدار پیٹ پر ہے یعنی پیٹ بھرنے پر ہے تو وہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بندرت کے ہوتا رہے کیا غم ہے یعنی پیٹ کے معاملہ میں اعتدال مناسب ہے۔

کربہ بندو چنانکہ کشایہ چند روزے بوند باہم خوش چند روزے بوند باہم خوش ورکشاید چنانکہ نتواں بست منتوی جات ویا دست ورکشاید چنانکہ نتواں بست جار شد غالب جان شیریں برآید از قالب گریکے زیں چار شد غالب جان شیریں برآید از قالب

ڪل الفاظ: گربہ پندو: اگر قبض ہوجائے۔ ورکشاید: اگر دست آنے لگیں۔ چارطبع خالف: ارائع عناصر جوایک دوسرے کے خالف بین آگ۔ مئی، یانی، ہوا۔ جائی شیریں از قالب برآید: بیاری جان جسم سے نکل جائے۔
ترجی می مطلب: اگر قبض ہوجائے اور بیٹ میں ایسا بند پڑجائے کہ نہ کھلے۔ ایسی حالت میں اگر انسان زندگی سے نا اُمید ہوجائے لائق ہووے۔ اور اگر دست جاری ہوجا میں ایسے کہ بند نہ ہو تکییں، تو چاہیے کہ ہاتھ جان سے دھولیوے، یعنی زندگی سے باکسید ہوجائے لائق ہوجائے در تب میں اللہ کی قدرت سے مفق ہوگئے ہیں۔
اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب ہوجائے گا۔ بیار جان جسم سے نکل جائے گی۔

لا جرم مرد عارف کال نه نهد برحیات ونیا دل ایک و بد چون همی بباید مرد ربای نشک آکس که کوئے نیکی برد ایک و بیش فرست برگ عینی بکور خویش فرست برگ عینی بکور خویش فرست

<u> کل الفاظ:</u> لاجرم: بالفرور، یقینا ختک: خوش موٹے نیکی جرد: نیکی میں سبقت لے گیا۔ برگ: سازوسامان مور: قبر-توجیحاء مع منظلہ بنا اس کے مرد خدا شاس کامل یقینا دنیا کی چند دن کی زندگی پرول نہیں رکھتا ہے بیعنی دل نہیں لگا تا۔ جب کہ انتہے اور بڑے تب آومیوں کو مرنا ضروری ہے۔ اچھا وہ ضخص ہے جو کہ نیکی کی گیند لے گیا۔ یعنی چند روزہ زندگی میں نیک اعمال میں سبقت کے گیا۔ بیش کا سامان (اعمال صالحہ) اپنی قبر میں بھیج۔ تیرے مرنے کے بعد کوئی وارث تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا ہے گا۔

اند کے ماند و آفاب تموز براک مؤردی فورد بخرید مثنوی رفت فرمش فوشد باید چید انے آئی رست رفت در بازار انے آئی رست رفت در بازار بند سیدی میرش دل بشن



حكالفاظ: تموز: شديد كرى كامهينه ب، ملك ايران مي لفظ تموز روى زبان كالفظ ب، ١٥ تاريخ اسازه سے ١٥ ساون تك ربتا ہے۔ ہی دست: خالی ہاتھ لینی فقیر فرید: خوشہ گندم یا جو کچے خرمن : کھلیان ۔ مزروع: بویا ہوا کھیت۔ غرق و جھمنڈ وستار: پکڑی۔ ترجم مع مطلب عرب المرف كم مثابه على اور شديد كرى كم مينه كى دهوب مقور مدون الى را كى ال پراے خواجہ! تجھ کو ابھی تک گھمنڈ ہے۔اے خالی ہاتھ بازار میں گئے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ تو دستار بھر کرنہ لاوے کا لیتن خالی ہاتھ آوے گا۔ جس نے کہ اپن کھیتی کے بچے خوشے کھا لیےوہ کھیتی کا لیے کے وقت فقیروں کی طرح بالیں میٹنا پھرے گا۔ سعدی کی نفیحت ہوش کے کانول سے ٹن (توجہ سے سن) راہ بیہی ہے۔مرد بن اور چل۔

بعداز تامل مصلحت آل ديدم كه درنشين عزلت نشينم و دامن محبت فرائهم چنيم و دفتر از گفتار بائ پريشان بشويم ومن بعد پریشان تکویم\_

حكالفاظ: تامل: سوچناريشن: گونسلا، گھرروامن محبت فراہم چليم: صحبت كادمن سميث لول۔ ترکیم می میلی: غور وفکر کے بعد میں نے ای میں مصلحت دیکھی کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ جاؤں اور صحبت کا دامن سمیٹ اول یعنی سب سے ملنا جلنا جھوڑ دوں اور دفتر (مراد نامہ اعمال) کوفضول کوئی سے توبہ کر کے دھوڈ الوں اور اس کے بعد فضول کلام نہ کروں۔

زبال بریده بیخ نشسته م و بم بیت به از کے که نباشد زبائش اندر تکم

حكالفاظ: زبال بريده: زبان كاك كرمم وكم: ببره، كونكا

تركيبية أن بندكرك ايك كونه مين كونكابيره بوكر بينها بهترب الشخص كيابس كازبان اس كي قبضه من ند مو

تا یکے از دوستال کردر کیاوہ منتین من بودے و در جرو جلیس برسم قدیم از در درا مدچندال کرنشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت مسترد جوابش نلفتم وسراز زانوي تعبد بركرفتم رنجيده نكه كردوكفت

<u> حَالِ الْفَاظ</u>: كاوه: مخل م جليس: مم نشين ملاعبت: كهيل مداعبت: دل كل تعبّد: عبادت كرنا تَوْجَمُه مِع مَظلتُ يهال تك كهميراايك دوست جوسفر ميل مير الله كاده نشين اور جره ميل ميرا بم نشين رمتا تها، پراني رسم کے موافق دروازہ سے داخل ہوا اور اس نے بہت کھیل کود اور دل گلی کی باتیں کیں، میں نے اس کا جواب بیں دیا اور عبادت کے زانو سے سرتیں اٹھایا یعنی برابر باد الی میں معروف رہا، اس نے رنجیدہ ہوکر محدکود یکھااور کہا۔

کنونت کہ امکان گفتار ہست قطعہ جم اور بلطف و خوجی کہ فروا ہے براور بلطف و خوجی کہ فروات زبال در کئی ایک مروات زبال در کئی

محلّ الفّاظ: كنول: مخفف اكنول كالجمعة اب- امكان كغتار: بولن كا طانت بيك اجل: موت كا قامد يمكم مرورت: بجوراً

ترجیکہ معلی اب کے تجھ کو بولنے کی طاقت ہے، اے بھائی لطف اور خوشی سے باتیں کرکل جب موت کا قاصد پہنچ گاتو مجوراً زبان بند کرے گا۔

کے از متعلقان منش برحسب واقعہ طلع مردانید کہ فلال عزم کردہ است ونیت جزم بقیتِ عمر معتکف نشیند و خاموثی کزیند تو نیز اگر توانی سرخویش گیرومجامهت پیش۔ نیز اگر توانی سرخویش گیرومجامهت پیش۔

حَيْلُ الْفَاظِ: كَمُ الْمُعَلَقَانِ من: مير منعلقين مين سے ايک منش: كاشين برائے مفعوليت عزم: اراده ويت جزم: پخته نيت محاص عليم كي .

ترجمه معطل می میرے متعلقین میں ہے ایک نے اس کو واقعہ پرمطلع کر دیا کہ فلال (سعدی) نے ارادہ اور پختہ نیت کی ہے کہ باتی عمر گوشہ میں بیٹھ کر (برائے عبادت) خاموثی اختیار کرے گا، تجھ ہے بھی اگر ہو سکے ابنا خیال پکڑ (بعنی سعدی کی طرح معتکف ہو کر ایک کونہ میں بیٹھ جا۔ یا ملنے کا خیال چھوڑ دے) اور دوری اختیار کر۔

مختا بعز سی عظیم و محبتِ قدیم که دم برنیارم و قدم برندارم مکر آنگه که سخن گفته شود بعادت مالوف و طریق معروف که آزردان دل دوستان جهل ست و گفارت بمین مهل خلاف راوصواب است و نکس رائے اولی الالباب ذوالفقار علی در نیام وزبان سعدی درکام۔

حَيْلُ الْفُلُطُ: بعزت عظیم: خدا کی بزرگ کی قسم مصحبت قدیم: پرانی صُحبت ردم برنیارم: سانس نه لول گانه ٹلول گارکفارت قسم مہل: قسم کا کفارہ وینا آسان رواہ صواب: ٹھیک راہ ۔ اولی الالبات: عقل والے نووالفقار علی ورنیام: حضرت علی نظافہ کی تکوارم بیان میں روزگام: تالومیں ۔

<u>تتوجیکا و می مظلف:</u> اس نے جواب و یا مجھے خدا کی بزرگی اور صحبتِ قذیم کی قشم ہے میں نہ ٹلوں گا اور نہ قدم اٹھاؤں گا اس جگہ سے جب تک سعدی اپنی قدیم عادت اور پہلے طریقہ کے موافق مجھ سے بات چیت نہ کریں اس لیے کہ دوستوں کا دل دکھانا ناوانی ہے۔ اور قشم کا کفارہ وینا آسان۔ یہ بات کہ حضرت علی جاڑئے کی تلوار نیام میں اور سعدی کی زبان تالوں میں رہے۔ راہِ راست اور تقلندوں کی رائے کے خلاف ہے۔

> زبال دردهان خود مند جست قطعه کلید در منج معاصب بهنر چود بسته باشر چه داند کے کار جوبر فروش است یا پیله ور

<u>حکات الفاظ:</u> کلید: عابی ورمنج معاحب منز: منروالے کزندکا دروازہ دجو برفروش: موتی فروخت کرنے والا۔ پیلاور: بساطی۔ ترجمنے معظلیک: عظید کے مندین زبان کیا ہے، مراد کیا چیز ہے؟ خود ہی جواب دیتا ہے کہ صاحب منر کے خزانہ کی چابی

بهاریتان شرح اُردوگلستان کی کا پی کا سب تالین کت ب ہے۔ جب دروازہ بند ہوکوئی کیا جانے کہ بیٹن (دوکاندار) موتی بیچنے والا ہے یا بساطی ریشم بیچنے والا ہے۔ اگرچه پیش خردمندخامش ادب ست قطعه اوست معلمت آل به که در سخن کوشی دو چیز طیرهٔ عقل ست دم فروبستن و معنی بوقت عاموشی دو چیز طیرهٔ عقل ست دم فروبستن حَلِ الفَاظ: وم فروستن: چپ رہنا۔ طیرہ: عیب۔ ترجمه مع مطلب اگرچ مقلند كرزديك چپ رهنااوب بـ ليكن مصلحت كوفت يهي بهتر به كه كلام كرتودو چيزين عقل کی خرابی کی دلیل ہیں بولنے کے وقت (جہاں بولنے کا موقع ہو) خاموش (چپ) رہنا اور خاموش رہنے کے وقت بولنا۔ فی الجمله زبان از مكالمت اودر كشيدن توت نداشتم ورُوے از محادثت بكردانيدن مرقت نداشتم كه يارموافق بودومحت صاوق حك الفاظ: في الجمله: خلاصه كلام مكالمت: آبس مين باتين كرنا محادثت: باتين كرنا دربان وركشيدن: خاموش رمنا . قوت: طاقت ـ ترجمه مع مطلب: خلاصه كلام بير ب كه مين في البين مين چپ رسن كي قوت نه ديكي اور نداس دوست كي باتول سيد منه پھیرنے کی۔اس لیے کہ وہ میراسچا اور مخلص دوست تھا۔ چوجنگ آوری باکے برستیز بیت کہ ازوے گزیرت بودیا گریز بحكم ضرورت سخن تفتم وتفرح كنال بيرول وتتم درفصل ربيع كم مولت برُدا رميده بود واوان دولت وردرسيده حَلِّ الفَّاظ: مُزير: چاره، علاج ـ ناگزير: ضروري، گريز، بها گنا ـ تفرج: سير مولت: دبدبه ـ برد: سردي ـ اوان: زماند ـ ورو: گلاب\_موسم رئيج: موسم بهار\_ ترکیجیکنبا: جب تو کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو اس سے لوجس سے تھے جارہ کاریا گریز کی گنجائش ہو۔ مجورا اس دوست سے باتیں کیں اور اُس کے ساتھ سیروتفری کرتے ہوئے باہر لکلا۔ یہ بہار کا موسم تھا۔سردی کی شدت کم ہو چلی تھی اور گلاب کے کیکولول کی دولت کا زمانه آ گیا تھا۔ اقل اُردے بہشت ماہ جلالی قطعہ بلبل مویندہ بر منابر قضیاں بر کل اُرخ ازنم افادہ لآلی اللہ عنال میں منابر عنالہ عنال حکل الفاظ: اردی بیشت: ایک مهینه کانام ہے جس میں سرزمین ایران چولوں کی کثرت سے ماند جنت ہوجاتی ہے۔ جاہ جلالى: سےمرادمن جلالى ہے جوجلال الدين سلحوتى كى طرف منسوب ہے۔منابر: جمع منبر۔ قضبان: شاخ للى: جمع لولومولى۔ كل مرخ: كلاب كرخ يهول-ازم : شبنم سے عرق: بسيند عذار: رضاره - شامد: معثوق -

#### Marfat.com

ترجمك مع مطلب ما وجلال أردى بهشت كى ابتدائقي بلبليس شاخول يربو لنه والي مين جيجها ربي مين وكاب كرن

پھولوں پر شبنم کے موتی پڑے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے گویا کہ غضبناک معثوق کے رخیاروں پر پسینہ ہے۔

شب را ببوستان باسیکے از دوستان اتفاق مبیت افراد موضعے خوش وخرم و درختان دل کش و درہم گفتی که خرد و بینا برخاکش ریخته وعقد فریااز تاکش آ ویخته۔

حَلِّ الْفَاظِ: مبیت: رات گذارنا۔ ورہم: تنجان۔ خردہ بینا: سبزشینے کے نکڑے، مراد سبزہ زار۔ عقد نریا: پروین جو چھ ستارے ہیں، مراد انگور کے خوشے۔ تاک : انگور۔

ترجی می مطلب: شب میں دوستوں میں ہے ایک کے باغ میں اس دوست کے ساتھ رات گذارنے کا انفاق ہوا وہ جگہ میں اس دوست کے ساتھ رات گذارنے کا انفاق ہوا وہ جگہ ہے ہوت خوب تھی۔ اس کے درخت سرسبز اور گنجان تھے تو کے گا کہ اس کی خاک پر سبز شیشہ کے فکڑوں کی ریزش ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہوتا کہ انگور کی بیلوں میں شریا ستاروں کی لڑیاں لاکا دی گئ ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین پر سبز ہ لہا ہا رہا تھا اور انگور کے خوشے انگور کے درختوں میں چیک رہے تھے۔

| دَوْحَةُ سَجُعُ طَيْرِهَا مَوْزُونُ | قطعه | رَوْطَةُ مَّاءُ خَهْرِهَا سَلْسَالُ |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ویں پر از میوہ ہائے کونا کول        |      | آل پر از لالہ بائے راکا رنگ         |
| عمشرانيد فرشٍ بو قلمول              |      | باد در سابی درختانش                 |

حکے الفاظ: سلسال: صندا، میشا۔ دوست : بڑا درخت - سیمع طیر ہا موزون: اس کے پرندوں کی آ داز موزون ہے۔ میوہ الکے کون ناموں: فتم تتم سے میوے۔ بولمون: فرش منقش۔

ترویج بین ایسا باغ جس کی نهر کا بانی خوشگوارتها اوراس کے درخت اوران کی چڑیوں کے راگ موزوں تھے۔وہ باغ رنگا رنگ کے گل لالہ سے بھرا ہوا اور یہ درخت قسم شم کے میووں سے لدے ہوئے تھے اور ہوانے اس کے درختوں کے سابیہ میں منقش فرش بچھا دیا تھا لیعنی رنگ برنگ کے بتوں کا بچھوٹا بچھا رکھا تھا۔

بامدادال که خاطر باز آمدن بررائے تشستن غالب آمد دیدمش دامنے گل وریحان وسنبل و مبیرال فراہم آوردہ و آسنگ رچوع کردہ گفتم گل بوستال راچنا نکہ دانی بقائے وعہد گلستان راوفائے نباشد و حکیمال گفتہ اند ہرچہ نپاید دل بستگی رانشاید۔

حَيْلُ الْفُلُظُ: بِالدَاوان: صبح كا وقت ربیخان: نازبو، ایک خوشبودارگهاس بهوتی ہے۔ کُل: گلاب سنتبل: بالجھڑ۔ آ ہنگ: ارادہ میران: پیول کی ایک سم ہے۔ آ ہنگ رجوع: لوسے کا ارادہ - دل بنتگی: جی لگانا۔

۔ تو بھا بھی منظلی اور میں اور ت جب واپس ہونے کی زائے نے وہاں تھہرنے پرتر نیج پائی میں نے دیکھا ہے دوست کو کہ وہ کلاب اور ریجان اور منبل اور ضیران سے دامن بھرے ہوئے لوشنے کا ارادہ کر رہاہے ، میں نے کہا تو جانتا ہے کہ جمن چولوں کو بقاموسم بہار کو وفائیں ہے اور عقل مندوں نے کہا ہے جو شے نایا ئیرارہے وہ دی لگانے کے لاکن نہیں ہے۔

. گفت طریق جیست گفتم برائے زمین ناظران وقعیت حاضران کتاب گلتال توانم تعنیف کردن که بادخزال را برورق او

### وسب تطاول نباشد وكروش زمال عيش ربيعش رابيطيش خريف مبدل كلند

<u>حَكِّ الْفَاظ:</u> نزمت: ترى وتازگى قىعت: كشادگى كىتان: پيول كى جكه تطاول: دست درازى عيش: زندگانی طيش: تندى وتيزى خريف: موسم خزال \_

ترکیجینی: اس دوست نے کہا پھردل بہلانے کا طریقہ کیا ہو؟ میں نے کہا ناظرین کی تازی طبع اور حاضرین یعنی دوستوں کی کشادگی بھرکے لیے ایک کتاب گلتال تصنیف کرسکتا ہوں کہ خزال کی ہوا کو اُس کے اور اق پر دست درازی نہ ہوگی اور زمانہ کی گردش اُس کی بہار کی عیش کوخزال کی تکلیف اور شدت سے نہ بدل سکے گی۔

| ببرور <u>ق</u><br>وش باشد | من      | كلتان  | از  | 4-6-          | طغ   | زگل  | يدت  | كارآ         | چ. |
|---------------------------|---------|--------|-----|---------------|------|------|------|--------------|----|
| وش باشد                   | بميشه خ | كلنتال | ویں | - <del></del> | باشد | وزشش | ينجر | چمی <u>ں</u> | کل |

حَلِ الفَاظ: طبق كل: يعولول كاطباق يا توكرى م ينجروزش : معمرادلل مدت بـ تركیجینی ایک ورق لے بھولوں سے بھری طباق تیرے کیا کام آئے گی۔میری گلتان کا ایک ورق لے جا۔ پھول رہی پانچ چھ دن رہیں کے پھر مُرجھا جاویں گے اور بیہ چمن ہمیشہ سرسبز وشاواب رہے گا۔

طالے كمن ايل حكايت بكفتم دامن كل بريكنت و دردامنم آويكنت كم الْكَرِيْحُ إِذًا وَعَلَ وَفَى فصلے وو جال روز انفاق بیاض افآده در خسن معاشرت و آ داب محاورت درلباسے که متکلمال رابکار آپد و مترسلال را بلاغت افزاید فی الجمله بنوز از كلتال بقية مانده بودكه كتاب كلتال تمام شد والله أعْلَمُ وَ أَحْكُمُ بِالطَّوَابِ.

حكن الفاظ: دردامم آويخت: مجه جث كيا، ميرادامن تقام ليا- الكهيم اذا وعدوى: شريف آدى في جب وعده كرليا پورا کرے گا۔ فعیلے دو: کتاب کی دونصلیں۔ ورحسن معاشرت: اچھی زندگی بر کرنے میں۔ آواب محاورت: بات چیت كآداب يس منتكمين: كلام كرن وال\_منومين: انتاء يرداز والله اعلم واحكم بالعبواب: اور الله تعالى زياده جائد والا ب اورز یاده حکم کرنے والا ب ورسی کا۔

تر جمه مع منظلت: جس ونت ميل نه ير كفتكو كي اس دوست نه فوراً چولول كا دامن چور ديا يعني سب چول كرا ديا اور میرا دامن پکڑلیا کہ شریف آ دمی نے جب وعدہ کیا پورا کیا، لینی شریف آ دمی جب وعدہ کر لیتا ہے پورا کرتا ہے۔ انفاق سے اُسی دن کلستال کی دوقصلوں کے صاف کرنے کا اتفاق ہوا۔ (میں نے مسودہ سے دوقصلیں نظر تانی کر کے صاف کرلیں) پہلی قصل خسن معاشرت میں، دوسری بات چیت کرنے کے آواب میں۔ایسے طریقہ سے کہ بیات اہل من کے کام آئی اور انشاء پردازوں کی بلاغت (مفتضائے حال کے موافق کلام کرنے کی قوت) بڑھا ویں۔ حاصل کلام انجی تک موم بہار تنم ہوا تھا کہ کتاب كلتال (كى تصنيف) بورى ہوئى اور الله تعالى بى زيادہ جائے والا اور زيادہ مم كرنے والا ہے درتى كاي

# ذكريا دشاہرادهٔ جہال سعد بن ابی بربن سعد نور الله قبرهٔ

وتمام آ تكه شود بحقیقت كه پهندیده آ پدوربارگاه جهال پناه سابه كردگار پر تولطف پروردگارو ذفر زمان وكهف امال الْهُوَيَّالُ مِنَ السَّمَاءِ الْمَنْصُورُ عَلَى الْأَعُدَاءِ عَضُدُ النَّوُلَةِ الْقَاهِرَةِ سِرَاجُ الْبِلَّةِ الْبَاهِرَةِ بَمَالُ الْأَكَامِ مَفْخَرُ الْإِسْلَامِ سَعْلُ بْنُ الْاَتَابَكِ الْاَعْظِمِ شَهَنْشَاهُ الْهُعَظِّمِ مَالِكُ رِقَابِ الْاُمَمِ مَوْلَى مُلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ سُلُطَانُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَارِثُ مُلْكِ سُلَيَمَانَ مُظَفَّرُ الدِّينِ ابْوُبَكِرِبْنِ سَعْلِ بْنِ زِنگِئ اَدَامَ اللهُ إِقْبَالَهُمَا وَصَاعَفَ إِجُلَالَهُمَا وَجَعَلَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ مَالَهُمَا بَرَهُمَ لَطَفِ خداوندى مطالعه فرمايد

حكِ الفَاظ: جهال مناه مايد كروكار: ايها بادشاه جودنياكى مناه الله كاسابيب يرتو: سابيد وخرزمان: زمانه كا ذخيره - كمف المان: امن كى جكر المؤيد من السام: جس كوا سان كى تائيد حاصل مور المنصور على الاعدام: دشمنول يرفح يايا موارعضدالدولة القاهره: بركى سلطنت كى قوت بازو-مراج الملة الباهره: روش ملت (اسلام) كا چراغ ـ جمال الانام: مخلوق كى زينت ـ مخر الاسلام: اسلام کے لیے باعث فخر۔ اتا بک اعظم: بڑا اتالیں۔شہنشاو معظم: بڑا بادشاہ۔مولی ملوک عرب وعجم: عجم دعرب کے بادشامول كا آقار سلطان البرو البحر: ترى اور مطلى كا بادشاه وارمث ملك سليمان: سليمان عليسًا ك ملك كا وارث و مالك رقاب اهم: امتول كي كردنول كاما لك مظفر فالدين والدنيا: دنيا اوردين من كامياب - ادامرالله اقتبالهما: الله تعالى ان دونول ك اقبال كو بميشر كے مناعف جلالهما: دونوں كى بزركى كو دوكنا كر دے۔ وجعل الى كل خدرمالهما: بر بھلالى كى طرف ان كورجوع كرك\_مطالعه: لسي چيزكاد يكهنا پرهنا

ترجمه مع منظلت: شاہرادہ عالم سعد کا ذکر جو بیٹا ہے ابو بر کا اور ابو بربیٹا ہے سعد کا۔ خدا اس کی قبر کونور سے بھر دے۔ كلستال بورى ہوئى كيكن حقيقت ميں أس وقت بورى ہوكى (مقبول ہوكى) جب كدوہ شاہرادہ عالم سعد بن ابى بكركى بارگاہ ميں ببند آ جائے۔ وہ شاہ کدونیا کی پناہ، اللہ کا سامیہ الطاف خداوندی کاعلی، زمانہ کا ذخیرہ اور پناہ کی جگہ، مؤید من اللہ، وشمنول پر سح مند، برای سلطنت کا قوت بازو، ملت اسلامیه کا روش چراغ ، مخلوق کی زینت ، اہلِ اسلام کے لیے باعث فخر ، معلم اعظم ، برا بادشاہ ، امت کی کرونوں کا مالک، عرب وجم کے بادشاہوں کا آتا، خشکی اور تری کا مالک، حضرت سلیمان علایتا ہے ملک کا وارث، دنیا اور دین میں کامیانی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اقبال کو ہمیشہ باتی رکھے اور ان کی عظمت کو دو گنا کرے۔ اور ہر بھلانی گاطرف اُن کا انجام کردے ایٹا بادشاہ جن کی ہم نے پیتریفیں کی ہیں، اگر وہ لطف خداوندی کے کرشمہ سے اس کتاب کا مطالعة فرمايك تنبي جمول كاكركتاب بورى موتى



ازيس من كم كلستال شهائ ول معليت

كر النفات خداونديش بيار آيد قطعه كارخانه جين وتعش اوركليس أميد بست كه روسة ملال وركلفد علی الخصوص که دیباچه الایش الایس اینام سعد ابوبکر سعد بن زمکیست

حَلِّ الْفَاظِ: النفات: توجد لكارخانه: نقاش خاند لقش الروكسيت: الربنك كابنا موانقش ب- الربك: مشهور نقاش موا ے۔ویباجیہ: کتاب کا ابتدائی حصد دل تنگی: دل کا تنگ ہونا۔ ہمایوں: مبارک ملال: اکتانا۔

ترکجمکه مع مقطلت: اے بادشاہ اگر آپ کا الطاف خداوندی اس کتاب کو آراستہ کر دے تو پھر میہ کتاب چینی نقاش خانہ اور ا ژرنگ کا بنایا ہوائقش ہے (چینیوں کی نقاشی اور مانی ا ژرنگ کی نقاشی،صورت گری بہت مشہور ہے) مجھے امید ہے کہ میرے اس کلام (مراد گلتان ہے) کےمطالعہ سے شاہ نہ اکتا تیں گے اس لیے کہ چن افسر دگی اور ملال کی جگہ نہیں ہے۔ خاص کروہ مبارک ویباچہ جوسعد بن ابو بکر بن سعد کے نام پر ہے لیتی سعد کی طرف منسوب ہے۔

## ذكرامير كبير فخرالدين ابي بكربن ابي نصراطال التدعمرة

تر الميركير فخرالدين ابوبكر كاذكرجو بيئاب ابوالنصر كاالله تعالى أس كى عمر دراز كرب

ويكرعروب فكرمن ازب جمالى سربرنيارد وديدة بإس از پشت بإئے خجالت برندارد و در زمرة صاحب نظرال مخلّى نشود مر أتنكه كمتحلى كردو بزيور قبول

حك الفاظ: عروس: دلهن مرز دوشيزه و ديده ياس: نااميدى كى آئكه - ب جالى: بحسن مونا فيالت: شرمندكى مربرنیارد: سرنبیس انفاسکتی \_ زمره: گرده \_ مجلی: روش محلی: سبی بوئی \_

ترجمه مع مظلف: ای طرح میری فکری داین خوبصورت نه بونے کی وجہ سے سرنیس اٹھا سکتی ہے۔ اور تا امیدی کی آئکھ شرمندگی کے پاؤل کی پشت سے بیں اٹھتی ہے اور صاحب نظر افراد کی جماعت میں اپنے روش چبرہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوسکتی، مگر اس وقت كدامير كبير فخرالدين كے زيور قبوليت سے آراستہ ہوجائے۔ يعني اگر امير فخرالدين كي نظر ميں بيند آجائے تب مند د کھلانے کے قابل ہوگی۔

اميركبيرعاكم عادل مظفر ومنعورظهيرسرير سلطنت مثيرتدبير مملكت كهف الفقرا ملكذ العُربا مُربي الفضكاء محيث الْاتُقِيّاء اِفْتَخَارُ الِ پَارَسُ يَمِينُ الْمُلْكِ مَلِكُ الْحُواصِ بَارِبَك فَخُوالنَّوْلَةِ وَالرَّيْنِ غِيَاكُ الْمُلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ عُمْنَةُ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِيْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي نَسْرِ اطَالَ اللهُ عُرَةُ وَ أَجَلَ قَلْدُةُ وَشَرَّحَ

#### صلدة وضاعف أجرى كمدوح كابرة فاق است وجموع مكارم اخلاق.

حَلِّ الْفَاظِ: مَظْفر: كامياب منصور: مدد كيا كيا-طهير: مددگار - ملافه: جائے بناه - غرباء: جمع غريب اجنبي ومسافر - فضلاء: جمع فاصل كي مرفي: يالنے والا محب الاتعتاء: يرجيز كارول كا دوست ركھنے والا يمين الملك: ملك كا دست راست باربك: لفظاتر كى لقب بهد غياث: مدد كار عدة الملوك: بادشابول كا قابل معتدعليه اجل قدره: اس كارتبه زياده بو-شرح صدره: اس كاسينه كلول وسن وعاسم كم كل جائے معدول اكابر آفاق: عالم ك بزرگول كاتعربيف كيا جوا - مجموع مكارم اخلاق:

تزجمه مع منظلت امير كبير فخر الدين صاحب علم ، انصاف كرنے والا فتح مند ـ تائيد كيا گيا، تخت سلطنت كا مددگار ، تدبير حكومت میں مشیر (مشورہ دیتے والا) فقیروں کا ٹھکانا ،غریبوں کی جائے پناہ ، فاضلوں کا مربی ، پر ہیز گاروں کا دوست رکھنے والا ، ایرانیوں کے لیے باعث فخر، ملک کا دست راست، خواص کا سردار، دین و دولت کے لیے باعث فخر، اسلام اور مسلمانوں کا فریاد رس، بادشاہوں کا معتمد علیہ۔ اس سے میری مراد ابو بکر بن ابی النصر کا بیٹا فخرالدین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رتبہ عالی کرے، اُس کے سینہ کو کھول دے اُس کی نیکیوں کے اجر کو دوگنا کر دے کہ وہ زمانہ کے بزرگوں کا ممروح اور اخلاق کریمانہ کا

### مر كه در ساية عنايت اوست مشعر گنبش طاعتت و وشمن دوست

تر بھی میں اور اس کے دخش اس امیر کی عنایت کے سامیہ میں ہے اس کے گناہ بندگی ہیں اور اس کے دخمن دوست ہیں۔ یعنی اس کی برائی بھلائی مجھی جائے گی اور اس کا دخمن بھی دوستی کے اظہار پرمجبور ہوگا۔

بربريك ازمائر بندكال وحواشي خدمت معين ست كهاكر درادائ برف ازال نهاون و تكاسل روادار مدموض خطاب

حَلِّ الْقَاظِ: بندگال: بمع بنده غلامول حواثى: حاشيه شين ، خدمتكار ـ برف: تفورى بهم تهاون كاسل: ستى كابل -

معرفی خطاب: جائے باز پرس محل عماب: عصہ کامل۔ <u>توجیعی بنا:</u> یادشاہ کے غلاموں اور خدمت گاروں ، حاشیہ نشینوں میں سے ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی خدمت مقرر ہے۔ اگر اس خدمت نے اداکرت میں تھوڑی کی ستی اور کا بلی کریں موجب باز پرس وکل عماب ہوتے ہیں۔

مكز بزال طائفة درويثال كذهرنهمت بزركال برايثال واجب وذكرجميل ودعائة فيمروادائ فينب خدمت درحته غيبت اولی ترست کردر منورای به منع نزدیک ست واک از مکف دور و با جابت مغرون ۔

حكال الفاظ: طاكفه درويتان: نقيرول كى جماعت - ذكر جميل: ذكر نيك - در حد فيبت اولى تراست: پير بيجه فيهيزياده بهتر بهاده بهتر بياده بهتر بهاده بهتر بيادت مقرون: قبوليت سيزديك -

ترجمتك مع مطلب: مردرویشول كی جماعت كه ان پرجمي سردارول كی نعمت كاشكران كا ذكرجميل اور دعائے خير واجب ب اور الى خدمت كا اداكرنا پيني يحيي زياده بهتر ب علائيه اداكرنا بناوث سے زياده نزديك ب اور وه (پيني يحيي كی دعا) تكلف سے دُور اور قوليت سے قریب ہوتی ہے۔

پشت دوتائے فلک راست شدار خرمی قطعه تاجو تو فرزی زاد مادر ایام را خطعه حکمت محن ست کر لطف جهال آفرین کا خاص کند بنده معلمیت عام را دولت جاوید یافت برکه کونام زیست دولت جاوید یافت برکه کونام زیست دولت مشاطه نیست دولت دلآدام را دوست تا گر کند ورکند ایل فضل

حَلِّ الْفَاظ: پشت دوتائے فلک: آسان کی ٹیڑھی کر۔ راست شد: سیرھی ہوگئ۔ از خرمی: خوشی سے۔ دولبت جاوید: دائی دولت۔ حاجب مشاطم: سنگار کرانے دائی کی ضرورت۔ روئے دلآرام: معثوق کا چرہ۔

ترجمه معطلب: (۱) آسان کی ٹیڑھی کم خوش سے سیرھی ہوگئ، جب کہ زمانہ کی مال نے (زمانہ نے) تجھ جیہا بیٹا جنا۔ (۲) حکمت خداوندی ہے، اگر اس کا لطف عوام کی بھلائی کے لیے کسی بندہ کو خاص کرنے چن لے۔ (۳) جس نے نیک نامی کی زندگی بسر کی وائی دولت پائی کہ اُس کے بعد بھی اُس کا ذکر خیر اُس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ (۴) اے ممدوح اہل علم اگر تیری تعریف کریں یا نہ کریں (تیرے لیے مساوی ہے) اس لیے کہ تیری ذات معثوق کا چرہ ہے۔ اور حسین چرہ کو سنگار کرنے والی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

## ذكرتفصير خدمت وموجب اختيار عزلت

### ترفیجها خدمت کی کوتای اور گوشه نشینی اختیار کرنے کے سبب میں۔

تعقیم و تقاعدے کہ در مواظبت خدمت بارگاہ خداوی می رود بتا برآ نست کہ طاکفہ از حکائے ہندوستان در فضائل بزر چمرسخن می گفتند باخر جزیں عیبش عدائستد کہ درسخن گفتن بطی ست یعنی درنگ بسیار ہی گئد وستم رائے ہنتاری باید بودتاوے تقریر سخنے کند بزر چم بر بعدید و گفت اعدیشہ کردن کہ چہ گویم بداز پشیائی خوردن کہ چراکھتے۔

بودتاوے تقریر سخنے کند بزر چم بعدید و گفت اعدیشہ کردن کہ چہ گویم بداز پشیائی خوردن کہ چراکھتے۔

حکی الفاظ: تقیم: کوتای قاعد: کام سے بیٹھ رہنا۔ مواظبت: بیشرکام میں لگا رہنا بطی: ست۔ ورنگ: دیر، تا نیر مستمع: سنے دالا۔ بزر چم ید زوشر وال عادل کاوز رفقا۔

ترجی و مطلب بر میم مطلب بر مثال ہے کہ خداوندی بارگاہ کی عاضری کی پابندی میں ہوتی ہے۔ اُس کا سبب بید مثال ہے کہ
الندوستان کے علما بزر چمبر کے فضائل میں گفتگو کر رہے ہے ، آخراس عیب کے سوا اُن کی سمجھ میں پھھ نہ آ یا کہ وہ بات کرنے میں
الندوستان کے علما بزر چمبر کے فضائل میں گفتگو کر رہے ہے ، آخراس عیب کے سوا اُن کی سمجھ میں پھھ نہ آ یا کہ وہ بات کو بہت دیرا نظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ کب اور کس طرح کلام پورا کرتا
ہے۔ بزر چمبر نے بیر بات می اور کہا بیسو چنا کہ کیا کہوں بہتر ہے اس شرمندگی سے کہ کیوں کہا۔

سخن دان پرورده پیر کهن مرن به تاک بیندیشد آگد بگوید سخن مرن به تال بکفتار دم مرن به تال بکفتار دم ویندبس بیندیش و آگد بر آور نفس وزال پیش بس کن که گویندبس بیندیش و آگد بر آور نفس وواب از توبه گرگوکی صواب به نطق آدمی بهتر ست از دواب

حک الفاظ: مندان: تعلیم یافتہ بمجھدار وواب: چوپائے۔ معواب: درست کفس برآ وردن: کلام کرنا۔ نطق: قوت گویائی۔

الفیک الفیک کے الفیک کے اور دیر میں کے کیاغم ہے۔ (۳) پہلے سوچ کے جسب کہ پہلے سوچ کیام مت کرداگر توعمہ ہات کے اور دیر میں کے کیاغم ہے۔ (۳) پہلے سوچ کے جمراس کے بعد کلام کر اور کلام اس سے پہلے ختم کرلے کہدیں بس خاموش رہولین سوچ لینے کے بعد کلام کرواور اتنا لمبا کلام نہ کرو کہ لوگ گھبرا جائیں۔ (۳) گویائی کی وجہ کہ لوگ کہدیں بس خاموش رہولین سوچ لینے کے بعد کلام کرواور اتنا لمبا کلام نہ کروکہ لوگ گھبرا جائیں۔ (۳) گویائی کی وجہ کے کہدی سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے) آدمی چوپاؤں سے بہتر ہے اگر تو سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے) آدمی چوپاؤں سے بہتر ہے اگر تو سوچ سمجھ کر کلام الفیک نہ کرے تجھ سے چوپائے بہتر ہیں۔

ا کلیف درنظراعیان حضرت خداد تدی عَدِّ مَصْرُهٔ که مجمع ایل ول ست ومرکز علائے تبحرا کر درسیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده ا باشم و بیناعت مزجات بحضرت عزیز آورده و فئه در بازار جو ہر بیاں جوئے نیارد و چراغ بیش آفناب پرتو سے ندارد ومنارهٔ بلند بردائن کو والوند پہت قماید۔

حَلِّ الْفَاظِ: كَفْ: عَلَوْدَ احِمَان: حَوَاص بِرَ اوَلِي تَجْعِر: عَلَم كَامِرا يَوْل عِينَ جَائِدَ وَالْحَاظ بشاعت مزجاً وتعوزى بِنِى عزيز: لقب بمعرك وزير كاركوه الوثد: بهدان شهر كامشهورا ونجا بها أرقعَه: بوته كائي كموة بارگاه تَوَجَهُ هُ مِعْ مَظُلْكِ: خَاص كرخدا وندى بارگاه كِ حَوَاص كى نظر عِينَ بِينَ ان كِيما مِنْ (غالب رہِ ان كى نفرت) كه وه بارگاه اہل ذان كا بمجمع اور علماء كباركا مركز ہے اگر كلام كرئے عِين وليرى كرون گا شوخى ہوگى اور مشابه ہوگا قليل بونجى كے جائے كے عزيز مفرى بازار عن بجمة قدر ومزات فدر كے گاه كه آفاب مفرى بازار عن بجمة قدر ومزات فدر كے گاه كه آفاب كريما من اور مشابة ہوگا يوني عن اور يُحق اور يحق اور يحق عن اور يحق اور كائى كے اور على اور مناسب نيما نظر آتا ہے۔ ۳۲ گی سب تالین کت ب

ہر کہ حردن بدعوی افرازد مثنوی رویشن رایگردن اعدازد سعدی افآده است و آزاده کس نیاید بختگ افاده اول اندیشه واقلیم مختار یائے پیش آمدست و پس دیوار الحل بندم ولے نہ دربستاں اشابدم من ولے ند درکنعان

حكالفاظ: منوى: اشعارى سم بن كي بها اور دوسر مصرعه كا قافيه يكسال بوتا ب- افاد: عاجز - آزاد: بعلق ونیا سے کی بندم: میں بودے لگانے والا ہوں لینی مالی ہوں۔شاہم: معتوق ہوں۔ولے ندور کنعال: لیکن کنعان میں نہیں اس کیے کہ وہال بوسف علیلیا ہوئے ہیں، حسن بوسف مشہور ہے۔

ترجمه مع مطلب (۱) جو کوئی دعویٰ کے ساتھ گردن بلند کرتا ہے اپنے آپ کو گردن کے بل ڈالیا ہے لینی ذلیل ہوتا ہے۔ (٢) سعدى عاجز اور مرد آزاد ب عاجز سے لڑنے كے ليے كوئى نہيں آتا ہے۔ (٣) پہلے سوچ لينا چاہئے پھر بات كرنى چاہئے اس کیے کہ پہلے دیوار کی نیو بھری جاتی ہے پھر دیوار بنائی جاتی ہے۔ (۴) میں مالی ہوں لیکن چمکن میں نہیں،معثوق ہوں مگر کنعان میں نہیں (کنعان نام شہرکا)۔

لقمان را گفتند حكمت از كه آموى كفت ازنا بينا يال كه تاجائ نه بنيد بإك نه عهد قديم الخووج قبل الوكوج مفرعهمرديت بياز ماي وانكهزن كن\_

حَلِّ الْفَاظِ: قَدِيمِ الْخُرُوجَ قَبْلَ الْوُلُوجِ : داخل ہونے سے پہلے نکلنے کومقدم کرلیں پہلے نکلنے کا راستہوج لے۔ مرديت بياز مائة ألكه زن كن: ابنى توت مردى كو آزمالو پهرشادى كرد\_

تر بین اندهوں نے لقمان تکیم سے کہا تونے تھکت کس سے بیسی لقمان نے جواب دیا اندهوں سے کہ وہ جب تک جگہ بیل ملول لیتے یا وُل نہیں رکھتے۔ داخل ہونے سے پہلے نکلنے کومقدم کر۔ اپنی قوت مردی کا جائزہ لے لیے، پھر شاؤی کر ا

ر چه شاطر بود خرول بجنگ قطعه چه زند پیش بازرو کس چنگ مرب شیر ست در مرفتن موش الیک موش ست در معاف بانگ

حكالفاظ: شاطر: عالاك خروى: مرغا - بازروكي جنك: وه بازجس كے پنول يرتاني كاريز هاديت كے بول مصاف: ميدان جنّك ميانك: تنيندوا

ترکیم مطلب: (۱) مرغ الزائی میں جالاک ہوتا ہے لیکن باز کے سامنے کیا کرسکتا ہے؟ باز بھی وہ جس کے پنجول پرتا نے کے خار پڑھائے گئے ہوں۔ (۲) بلی چوہے کے پکڑنے میں شیر کی مثل ولیر ہے لیکن تیندوے کی اوائی میں مثل چوہے کے بزدل ہے۔ اما باعتاد وسعت اخلاق بزرگال كه چتم ازعوائب زيردستال پيوشند و در افشائے جرائم كہترال تكوشند كلمه چند بطريق اختصار ازنوادروامثال وشعرو حكايات درسير ملوك ماضي رحمهم اللدوري كتاب درج كرديم وبرف ازعمر كرال مايه بروخرج موجب تصنيف كتاب اين بودة باللدالنونين

<u>حَلِّ الْفَاظ</u>: عوامُب: بمع عيب، برائيال- افشاء: يعيلانا- جرائم: جمع جريمه، خطائيل-نوادر: جمع نادر، عجيب-سير: جمع سيرت، عادتول-حكايات: تصے طور: طريقة - كرانمايد: فيمتى ـ

تر مجینی از کیکن بروں کی وسعت اخلاق کے بھروسہ پر کہ وہ ماتحوں کے عیوب سے چتم پوشی کرتے ہیں اور چھوٹوں کے گناہ ظاہر کرنے میں کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے چند کلے اختصار کے طریقہ پراس کتاب میں درج کردیے کہ وہ مشتل ہیں عجائبات اور مثالول اور اشعار اور گذرے ہوئے بادشاہوں کی سیرت کے قصول پر۔اللہ تعالی ان بادشاہوں پررحم فرمائے اور اس کے لیے میں نے اپنی فیمتی عمر کا کچھ حصہ صرف کیا ہے، کتاب کی تصنیف کا بیسب تھا جوہم نے بیان کیا اور توقیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

بمائد سالها این نظم و نزتیب قطعه ازمامر ذره خاک افاده جائے غرض تقفیست کزما باد ماند کہ جستی رائمی ہینم بقائے مرصاحب دیے روزے برحت کند درکار درویشان دعائے

حَكِّ الْفَاظِ فَعُم: موتى لاى ميں يرونا، كلام كووزن اورترتيب دينا۔ ترتيب: هرچيز كواپيخل ميں ركھنا۔ ترجیجینیان (۱) میام وزتیب سالهاسال باقی رہے گی اور ہماری خاک کا ہر ذرہ منتشر ہوجائے گا۔ (۲) غرضیکہ بیدایک ایسانفش ہے جس سے ہماری یاد باقی رہے گی کہ میں زندگی کو بقائمیں دیکھتا ہوں۔ (۳) شاید کہ اس پر کسی اللہ والے کی نظر پڑجائے اور وہ ہارے کے رحمت سے دعائے فیر کردے۔

امعان تظرور ترميب كتاب وتهذيب ابواب ايجازتن رامصلحت ديدتا مراس روضة غنا وحديقة غلبا راچول بهشت بههشت باب انفاق افخادازي سبب مخفرا مرتاب ملامت ندانجام - وَاللّهُ اعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْهَرْجِعُ وَالْمَابُ

عَلَى الفَّاظِ: امعان: غور وفكر - ايجاز: اختصار - تهذيب: باك كرنا - رعنا: خوبصورت - عنا وغلبا: كهنا باغيچه - چول بهشت: جنت كاطرت مبشت باب: أكل باب بن واللداعلم بالعواب: خداى زياده جائة والاب درى كورواليدالرقع والمآب: ای کی طرف لوئے کی جگداور مھکانا ہے۔ بہرمشت باب: آٹھ بابوں پر جنت کے آٹھ باب ہیں۔ باب: درواز ہ۔ الريخ المان الري نظرت كتاب كاتر تيب اور الواب كي تهذيب اور اختصار كلام مين اس بات كي اجازت دے دي كه اس بيلے مجوسے باغ اور محضے باغیر کوجنت کی طرح آٹھ بابول پر تھیم کردول ، ای سبب سے مختر کیا، تا کہ دیکھنے والے اکتا نہ جائیں اور ،

# 

الله بى زياده جائے والا ہے درى كا اور وبى ذات سب كا مرجع اور محكانا ہے۔

| پېلا باب بادشامول كى سيرت ميں            | درسيرت بإدشابال | باب اوّل   |
|------------------------------------------|-----------------|------------|
| دوسراباب درویشوں کے اخلاق میں            | دراخلاق درویشان | بأب دوم    |
| تيسراباب قناعت كى برائى ميں              | درفضيلت قناعت   | بآب سومر ' |
| چوتھا باب خاموثی (چپ رہنے) کے فائدوں میں | در فوائد خاموشی | باب چهارم  |
| یانچوال باب عشق اور جوانی کے بیان میں    | درعشق وجواني    | بأب پنجم   |
| جھٹاباب بڑھا ہے کی کمزوری میں            | درضعت پیری      | بأبششمر    |
| ساتوال باب تربیت کی تا ثیر میں           | ور تا فيرتر بيت | بأب هفتم   |
| آ تھوال باب ہم نشین کے آداب میں          | درآ داپ محبت    | بأبهشتم    |

#### مثنوى

| ز بجرت مش مد و پنجاه وسش بود | درال مدت که مارا وقت خوش بود                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| حوالت باخدا كرديم و رفتيم    | درال مدت که مارا وقت خوش بود<br>مراد ما هیمت بود و محقتیم |

حَلِّ الْفُاظِ: مارا وقت خوش بود: كتاب بورا مونے كى وجه سے خوشى كا وقت تقار تھيجت : نفيجت كرنا، خير خوابى كرنا۔ تركيجيكنين: (۱) ان دنوں ميں كه ہم كو كتاب بورا مونے سے خوش وقتی حاصل موئى تقى سنہ ہجرى سے چوسو چين تقار يعنى ١٥٢ ہجرى تقار (٢) ہمارى مراد نفيجت كرنا تقى سوہم نے كردى۔ ہم نے خدا كے حوالہ كرديا اس تفنيف كواور دنيا سے چلے گئے۔



باباقل

### ورسيرت بإدشابال

بہدلاباب بادسشاہوں کی سسیرت کے بسیان میں

حكايت (۱) بادشام راشنيم كېشتن اسيرے اشاره كرد بيجاره درال حالت نوميرى بزبانے كه داشت ملك رادشام وادن كرفت وسقط كفتن كم كفتداند بركه دست ازجان بشويد برجدورول آرد بكويد

حك الفاظ: حكايت: كهانى، قصد ماوشام: ايك بادشاه-اسيرك: ايك قيدى-بزبان كدداشت: جوزبان وه بولتا تفار وشنام: مركب ب، وش اورنام سے، وش معنى برا، كالى مراد ب سقط: بيبوده باتنس دست از جان بشويد: زندگى سے نااميد بوجائے۔ ترجمه معمم منظلت ایک باوشاہ کوسنا میں نے کہ اس نے ایک قیدی کے مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ نے اس نا امیدی کی حالت میں جوزبان کہ وہ رکھتا تھا۔ (عربی، مندی، اردو، فارسی وغیرہ میں سے) اس زبان میں گالیاں دین شروع کر دیں۔اور بُرا بھلاکہنا شروع کیا۔اس کیے کہ ملندوں نے کہاہے جو کہ زندگی سے ناامید ہوجائے گا۔جو پچھدل میں آئے گا کہہ دے گا۔

وقت ضرورت چونماند گریز بیت دست بگیرد سر شمشیر تیز!

حَلِّ الْقَاظِ: حَرِير: بِمَا كَنا مِرشَمْشِير تِيز: تيز تلوار كاسرا\_

ترجمه مع منظلت فرورت کے وقت اگر راستہ بھاگنے کا نہ رہے ہاتھ تیز تلوار کے سرے کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاتھ کٹ جانے کا خوف تبیل کرتا۔مطلب میہ ہے کہ مایوی کے وقت خوف دل سے نکل جاتا ہے دوسرا مطلب میہ ہے کہ تلوار کا قبضہ پکڑ لیتا ہے اور جنگ پرآمادہ ہوجا تاہے۔

إِذَا يَئِسُ الْإِنْسَانُ طَالَ لِسَانُهُ شُعْرَ كَسِنَّوْرِ مَغُلُوبِ يَصُولُ عَلَى الْكُلُبِ

حَلِّ الْفَاظِ: اذا: حِنْ شرط ينس : ماضى معروف ازمصدرياس نا امير بهونا ـ انسان : فاعل بهيئس كا ـ طال : ماضى معروف طول مصدر کے معنی دراز ہونا۔ میں قور: بلی یصول: مضارع معروف باب نفر مصدر ای کا صول ہے، حملہ کرنانہ علی: يرف جرد كلب: كتام بحثم ال كي كلاب.

**ترجیمبرا:** جب تا امید موتا ہے انسان اس کی زبان بھی دراز ہوجاتی ہے جیسے کہ عاجز بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔

عَلَكَ يُرسِدُكُهُ فِهِ كَا كُويدِ عِنَا أَوْزُرَاتَ مَيْكَ مُصْرِكُنْتِ السَّاخِدَاوْنَد! فِي كويدٍ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحُسِنِيْنَ ـ مَلكِ رارهت آمد

حك الفاظ: وزراء: جمع وزير معضر: بارگاه - نيك معضر: نيك عادت ، نيك باطن - كاظمين: جمع كاظم كى اسم فاعل عصه كهان واله فيظ: عصد العافين: جمع عانى، معاف كرن والاعن والاعن عرف جر الناس: أدى والله يعب المحسنين: الله مبتدا يحب فعل مضارع ضمير متنتراس مين فاعل مصدين مفعول

تَرُجَمُه مِع مَظلبُ: نيك باطن (نيك عادت) وزيرول مين ساليك في كهايد كهتاب، كدا بعصد كهاف وال (عل كرنے والے) اور لوگوں سے درگزر كرنے والے (معاف كرنے والے) ہيں اور الله نعالی احبان كرنے والوں كو دوست ركھتا ہے۔ بادشاہ کواس پررحم آیا۔

وازئرخون ادر در گذشت وزیر دیگر که منداو بود گفت ابنائے جنس مارانشاید در حضرت یادشامان جزیراسی سخن گفتن ایل مَلكِ رادشام دادونامزا كفت مك روى ازيس فن درجم كشيرو كفت آل دروغ كدو\_ كفت پينديده تر آ مدمرا ازي راست كه تو مفتى كه روئ آل در مسلحة بود و بنائ الى برضي وخرد مندال مفتد انددروع مسلحت آميز بداز راس

حَلِّ الفَّاظ: ازسرخون او در گذشت: قل كرنے كا خيال جيوز ديا۔ ابنائے جنس: هم جنس، هم بيش، مراد وزراء۔ منداو يود: اس کا مخالف و مقابل تھا، یا اس کاعلس تھا لیتی بد باطن تھا۔حضرت: بارگاہ، درگاہ۔رویے درہم کشیدن: اعراض کرنا، منہ پھیرلینا۔ مصلحت: بعلائي، صلاح كار \_ خبث: كندكي، برائي \_

ترجیجی اوراس کے خون کے خیال سے درگزر کی۔ دوسرا وزیر جواس کا مخالف تھا یا برعس تھا لینی برباطن تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہم پیشرلوگ لینی وزیروں کو بادشاہوں کی درگاہ میں سیائی کےخلاف بات نہیں کہنی جاہیے اس نے بادشاہ کو گالیاں دیں اور نا مناسب بائیں کہیں۔ بادشاہ نے اس بات سے چہرہ پھیرلیا۔ یعنی ناراض ہو گیا اور کہا وہ جھوٹ کہ اس نے بولا مجھ کوزیادہ پسند آیا، اس سے کہ تونے کہا۔ اس کیے کہ اس کا روئے سخن بھلائی میں تھا۔ اور اس سیائی کی بنیاد گندگی اور برائی پر ہے۔ عظندول نے کہا ہے۔ جھوٹ مصلحت کا ملا ہوا فتنہ اٹھانے والی سچائی سے بہتر ہے۔

ہر کہ شاہ آل کند کہ او گوید قطعہ حیف باشد کہ جز کو گوید

حَكِلِ الْفَاظ: حيف: انسوس، ظلم يكو: الجيمي بات.

تركیبینها: جو محض كه بادشاه وه كرے كه وه كے يعني إس كے كہنے يرجلنا ہو۔ پير بھى بھى بات ند كے براظلم ہے۔

كطيفه- برطاق الوالن فريدول نوشته بود

حك الفاظ: طاق: محراب ايوان: كل فريدول: نام بادشاه كا-آبتك: اراده - چه برتخت مردن چه برروئ خاك:

تخت شاہی پر مرنا اور زمین پر مرنا برابر ہے۔

توجیجینی: فریدوں کے کل کے محراب پر لکھا ہوا تھا۔ (۱) اے بھائی دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی ہے۔ دل کو دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگا۔ اور بس (۲) دنیا کے ملک پراعماد اور بھروسہ مت کراس لیے کہ دنیا نے تجھ جیسے بہت سے پالے اور مار ڈالے۔ (۳) جب پاک روح جانے کا ارادہ کرے۔ تخت شاہی پر مرنا اور مٹی پر مرنا برابر ہے۔ فانك نمبرا:بادشاہوں كوعفوول سے كام لينا چاہيے۔ نمبر ٢: دنيا كى چندروزه زندگى بربھروسه نه كرنا چاہيے۔

حکایت (۲) کیے از مُلوک خراسال سلطان محمود مبتلین را بخواب دید که جمله وجودِ اور پخته بود و خاک شده مرچشمانش که ہمچناں در چشخانہ ہمی گردید ونظری کرد۔ سائر حکما از تاویل آں فروماندند مگر درویشے کہ بچا آ وروگفت ہنوز نگران ست کہ ملکش باوگران ست\_

حَلِّ الْفَاظِ: ملوك: جمع ملك، بادشاہوں۔سلطان محود: شاہ غزنین كا نام كه اس نے مندوستان پرسترہ حملے كئے شھے۔ سبتلین: سلطان محود غرانوی کے باب کا نام ہے۔ چھمخاند: آ تکھ کا حلقہ۔ سائر: تمام۔

تریجی بھا: خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک ہاوشاہ نے سکتنگین کے بیٹے سلطان محمود کوخواب میں دیکھا کہ اس کا پوراجسم بھر کرخاک ہوگیا ہے، مگراس کی ایک میں ای طرح اس کھے حلقہ میں گردش کررہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔سارے دانا اس کی تعبیر ے عاجز رہ گئے۔ مگر ایک درویش تعبیر کی خدمت بجالا یا اور اس نے کہا کہ اس کی آسمیس اب تک بیدد میصنے والی ہیں کہ اس کا

ملک دوسروں کے باس ہے۔

قطعه کرمستیش برروئے زمین برنشال نه ماند قطعه خاکش چنال بخورد کزو استخوال نماند - ابن نامور بزیر زیل دفن کرده اند آل وير لاشه را كه ميردند زير خاك كرجه ب كزشت كه توشيروال نماند وُنده ابنت نام فرنُ نوشيروال بعدل زال پیشتر که بانگ برآید فلال تماند ترسه كن اسه فلال وفيمت شارعر

حَكِ الفَاظِينَ ، نامور: مشهور يروريروين وين عن يح يهي انانيت ، ذات ويرلاشه: بورهي لاش ، شايد كهمراوسلطان محود کی لاش ہوئے بیمت؛ وہ مال جو کا فرول سے چین لیا جائے عرف میں مراد وہ چیز ہے جومفت ملے اور قیمتی ہو۔

# المسارستان شرح أردوكلستان المحال المح

ترکیجی نیمان (۱) بہت سے نامورزمین کے نیجے دفن کردیے گئے ہیں، کدان کے وجود (زندگی) کاروئے زمین پرایک نشان باقی نہیں رہا۔ (۲) ان کی بوڑھی (زبول) لاش کو جب کہ بپرد خاک کردیا یعنی مٹی میں ملا دیا۔ مٹی نے اس کوابیا کھا لیا کہ اس لاش سے ہڈی تک ندرہی۔ (۳) نوشیرواں کا مبارک نام انساف کی وجہ سے اب تک زندہ ہے اگرچہ بہت زمانہ گزرگیا کہ وہ نہیں رہا۔ (۳) اے خض! نیکی اور عمر کوغنیمت شار کراس سے پہلے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نہیں رہا یعنی مرگیا۔ فائدہ: دنیا کی چندروزہ زندگی میں بھلائی اور خیر کے کام کر لینے چاہئیں ورنہ موت آدمی کے وجود اور انٹال کے سلسلہ کومنقطع کر دیتی ہے۔

حكايت (۳) ملك زاده راشنيدم كه كوتاه بودو حقير و ديگر برادرانش بلندوخو بروى بارے پدر بكرامت واستحقار روئير برادرانش بلندوخو بروى بارے پدر بكرامت واستحقار روئير بنظر جى كرد پسر بفراست و استبصار دريافت و گفت اے پدركوتا و خرد مند به كه نادان بلند نه برچه بقامت كهتر به قيمت بهتر و فقره ـ اكشّانُهُ نظِيفَةٌ وَالْفِيْلُ جِيفَةٌ ـ

حَلِّ الْفَاظِ: کوتاه: جِوئِ تدکا۔ بلند وخوبرو: لبے اور خوبصورت استخقار: حقیر سجھنا۔ بارے: ایک بار کراہت: ناپندیدگ ۔ استبعار: توانائی ۔ شاق: بری ۔ فیل: باتھی ۔ کہتر: زیادہ جونا ۔ مہتر: زیادہ بڑا۔ جیفہ: مُردار ۔ نظیف: پاک ۔ توکیجہ نہما: ایک شہزادہ کو میں نے ساکہ دہ چھوٹے قد کا اور حقیر صورت تھا۔ اور دوسرے بھائی اس کے لبے اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ باپ کراہت اور حقارت سے اس کو دیکھتا تھا۔ بیٹے نے اپنی وانائی اور بھیرت سے تاڑلیا۔ اور کہا اے باپ! چھوٹے قد کا عقل مند بہتر ہے بیوقون سے ۔ ایسانہیں ہے جو چیز قد میں بڑی ہو قیمت میں بھی بہتر ہو ۔ یعنی بیضروری نہیں۔ قد کا عقل مند بہتر ہے ۔ ایسانہیں ہے جو چیز قد میں بڑی ہو قیمت میں بھی بہتر ہو ۔ یعنی بیضروری نہیں۔ فقرہ: کبری پاک ہے (طال ہے) اور ہاتھی مردار ہے (حرام ہے)۔

اقَلَ جِبَالِ الْأَرْضِ طُورٌ وَ إِنَّهُ شعر لَاعْظُمُ عِنْدَاللَّهِ قَدْرًا وَ مَنْزِلًا

حَيْلِ الْفُاظِ: الْلَى بهت چونا۔ جبال: جمع جبل بهاڑ۔ ارض: زمین۔ طور: ملک شام کا مشہور بہاڑ ہے جس پر حضرت موئی علایتا کو بخل ہوئی تھی۔ اعظم: زیادہ بزرگ۔عنداللہ: اللہ کے نزدیک۔قدر: مرتبہ۔ میریوسد

ترکیجی بنا کے بہاڑوں میں بہت جھوٹا بہاڑطور ہے اور تحقیق وہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے بزد کی مرتبہ اور عزت میں۔

اں شنیری کہ لافر وانا قطعه گفت بارے بابلہ فرید اسپ تازی اگر منعف بکود

حَيْلِ الْفَاظِ: اسب تازى: عربي محور الطويلة خر: كدهون كاطويله مراد كمون كا كله ابله: بيوقوف ا

ترکیجینی، وه سنا تونے که ایک دیلے عقل مندنے ایک مرتبہ ایک موٹے بیوقون سے کہا کہ عربی محودا چاہے کینا ہی دیلا اور کیزور کیوں نہ ہوجائے بھر بھی گدھوں کی جماعت سے بہتر ہے۔

#### پدر بجند بدوار کان دولت بیسند بدند و برادرال بجال برنجیدند

| باشد | نهفته | ہنرش | و  | عيب  | 4-6 | باشد | بر گفتنه  | <del>ر</del> د | تامرد سخ                |
|------|-------|------|----|------|-----|------|-----------|----------------|-------------------------|
| باشد | خفته  | بإنك | کہ | شايد |     | ست   | ر کہ خالی | ن م            | تامرد سخ<br>بر بیشه کما |

حَلِّ الْقَاظِ: اركان: جمع ركن \_ اركان دولت: سلطنت ك اركان - بيشه: جنگل - بينك: تيندوا - نهفته: جي ابوا \_ ترجیجائی باب بین کر بنیا اورسلطنت کے ارکان (وزیروں) نے اس بات کو پیند کیا اور اس کے بھائی دل میں رنجیدہ ہوئے۔ (۱) آ دمی نے جب تک بات نہ کہی ہو، اس کا عیب اور ہنر پوشیرہ رہے گا۔ (۲) ہر جنگل کے متعلق گمان مت کر کہ وہ خالی ہے۔

شنیدم که تلک دادرال مدت دهمن معب روئے نمود چول تشکر از بر دوطرف روئے درہم آ وردند وقصد مبارزت کردند اول كسي كدب ميدان درآ مدآ ل پر بود وكفت.

> قطعه آل منم کاندرمیان خاک وخون بین سرے مطعه مدال وانکه بگریزد بخون لشکرے آل ند من باشم كرزور جنگ بني پشت من قد كانكر جنگ آزد بخون خويش بازي ميكند

<u> حَلِّ الْفَاظِ:</u> روئے نمود: نمودار ہوا، حلہ آور ہوا۔ بنی پشت من: میرا بھاگنا دیکھے گا۔ مرے: ایک سر۔ مری: سرداری۔ ورمیان خاک و خوان: درمیان قل عام و جنگ عظیم۔ وخمن صب: سخت دخمن روئے درہم آور دیم: لشکر مقابل ہوئے۔ مبارزت: الرائي کے لیے وحمن کے سامنے آنا۔

توجه مع منطلب: میں نے سنا کہ بادشاہ کو اس قریب زمانہ میں ایک سخت وشمن نے چہرہ دکھلایا۔ لینی حملہ آور ہوا۔ جب لشکر دونوں طرف سے مقابل ہوئے اور لڑائی کا ارادہ کیا۔ پہلا آ دمی میدان میں داخل ہواو ہی لڑکا (جھوٹے قدوالا) تھا اور اس نے کہا: قطعه (۱) میں وہ ہیں ہوں کہلزائی کے دن میری پشت دیکھے تو میں وہ ہوں کہ تو خاک وخون میں ایک سر دیکھے گا اور وہ میرا سر ہوگا۔اگری معروف ہے تو دوسرا مطلب رہے میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پشت (میرا بھا گنا) دیکھے گا بلکہ میں وہ ہوں کہ کل عام اور جنگ عظیم کے درمیان میری سید سالاری کوتو دیکھے گا۔ (۲) جو کہ جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیلا ہے، جنگ کے دن جو کدمیدان سے بھا گتاہے لئکر کے خون کے ساتھ یعنی وہ اپنے سریرایک لشکر کے خون کا عذاب لیتا ہے اس لیے کہ اس کے بھاگئے سے پورے کشکر میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے شعر میں کشکری اگر کی معروف کے ساتھ ہے تو بہ ترجمہ ہوگا۔ جنگ کے دن جو کہ بھا گنا ہے سیائی کے خون کے ساتھ لینی خود بھا گے گا اور دوسرا برابر کا سیائی بھی اس کی وجہ سے بزدل ہوجائے . گا اور مارا خاشته گا

# ایل بکفت و برسیاه دهمن زوست چندمردان کاری را بکشت چول به پیش پدر آمدز بین خدمت بوسید و گفت

| تا درشتی بنر نه بنداری  | ے کہ فخص منت حقیر نمود قطعه | ./ |
|-------------------------|-----------------------------|----|
| روز میدان نه گاؤ پرواری | س لاغر میال به کار آید      | 1  |

<u> حکل الفاظ:</u> برسیاه و من زد: و من کی نوج پر حمله کر دیا۔ مروان کار: مردان جنگ مخص من: میراجیم، میرا وجود تا: کلمه تحذیر معنی ہرگز۔ پرواری: میں یاء بتی ہے۔ پروار: نام ایک گاؤں کا بھی ہے جہاں کے بیل موٹے ہوتے ہیں اور معنڈی جگہ جہال گرمیوں میں جانوروں کور کھتے ہیں۔اسپ لاغرمیان: دُبلی کمر کا تھوڑا۔

ترجه معلی به اوردهمن کی فوج پرجمله کردیا اور چند بهادرول کو مار ڈالا۔ جب باب کے سامنے آیا خدمت کی زمین چوی اور کہا اے وہ کہ میرا وجود (میراجسم) تجھ کوحقیر معلوم ہوا تھا۔خبر دار موٹا پے کو ہنر نہ سمجھے تو لینی جب تک ہو سکے اعضاء کی مضبوطی اورموٹائی کو بہادری نہ بھٹا چاہیے اس لیے کہ بہادری کا مدارِ قوت قلب اور بقائے حواس پر ہے نہ کہ جسامت پر۔ وہلی کمر کا گھوڑا میدانِ جنگ میں کام آتا ہے نہ پروار کا موٹا بیل\_

آورده اند که سپاه دهمن بسیار بود و اینال اندک و جماعت آمنگ کریز کردند پسرنعره بزد و گفت اے مردال بکوشید تا جامهٔ زنال پوشید سوارال رابگفتن او تهورزیاده گشت و به یک بار حمله کردند شنیدم که جمدرال روز بردهمن ظفر یافتند پدرمروچیتم را ببوسیدو در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کردتا ولی عهدخویش کرد برادرانش حسد بردندو زهر در طعامش کردندخوابرش از غرفه بديدودر يجه برجم زولپر بفراست دريافت دست از طعام باز كشيد و گفت محال ست كه بنرمندال بمير ندو به بنرال جائے ایثال گیرند\_

<u> حَالِ الْفَاظ:</u> تاجامه زنال نيوشيد: خردار بزولى نه كرو يتهور: بهادرى فغر: فتحدولى عبد: قائم مقام بادشاه وحمد: بدخوانى، جلنا فرف، بالاخانه، اس كى جمع غرفات آتى ہے۔ در يجد: كھڑكى در كنار كرفت: كلے لگانا۔

تَرُجَمُه مِع مَطَلَبُ: لائے بیں لینی واقعہ قل کرتے ہیں کہ وشن کی فوج بہت تنی اور بیتھوڑے۔ ایک جماعت نے بھا گنے کا ارادہ کیا۔ لڑے (کوتاہ قد) نے نعرہ مارا اور کہا اے بہادرو! کوشش کرو، ہرگز بزدلی شرکرو۔ سوارول کو اُس کے شرم وال نے سے بہادری زیادہ ہوگئ اورسب نے مل کر دفعتا حملہ کر دیا۔ میں نے سنا کہ اس دن دھمن پر فتح یا لی۔ باپ نے سراور استحصول کو چوم لیا اور محبت سے سکے لگایا اور ہرون شفقت کی نظر زیادہ کی یہال تک کہ اس کو اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ اس کے بھائیوں نے حسد کیا اوراس کے کھانے میں زہر ملادیا۔اس کی بہن نے کو مے کے اوپر سے ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا فورا کھڑ کی بجادی۔الز کا دانا کی سے سمجھ گیا اور کھانا کھانے سے ہاتھ تھینے لیا اور کہاناممکن ہے کہ ہنر مندمرجا میں اور بے ہنران کے جانثین ہوں۔ حَلِّ الْفَاظِ: كور خود: كه آواز خود تها شور بخال: بدنصيب مقبلال: خوش نصيب شره: جهادر سپره چشم: جهادر ك آكه راست خواى جه يوجها و مسوو: زياده جلنه والا -

ترجی می مطلب: میں بیرسکا ہوں کہ سی کے دل کو نہ ستاؤں۔ حاسد کو کیا کروں کہ وہ از خود تکلیف میں ہے، اے حاسد! مرجا تا کہ اس مصیبت سے چھوٹ جائے تو کہ یہ بیاری ایس ہے کہ اس کی تکلیف سے موت کے سوا چھٹکارانہیں۔ یعنی اس مرض حسد کی طلب میں کوئی دوانہیں سوائے مرنے کے مرنے ہی سے اس بیاری سے حاسد رہائی پاسکتا ہے۔

(قطعہ قائی): بدنصیب لوگ تمناؤں کے ساتھ چاہتے ہیں،خوش نصیبوں کے نعمت اور مرتبہ کے زوال کو۔(۲) اگر دن میں شیرک کی آئے جو چوندھی ہوتی ہوتی ہے نہ ویکھے لینی اگر حقیقت کی آئھ جو چوندھی ہوتی ہے نہ ویکھے لینی اگر حقیقت کھلوانا چاہتا ہے تو باب ریہ کے ہزارالی آئکھیں اندھی بہتر ہیں۔ آفاب کے بے نور ہونے ہے۔

فائدہ: اس حکایت میں نفیحت رہے کہ بادشا ہوں کو ہرشکایت کوشیح نہ بھھنا چاہیے۔ بسا اوقات کسی شخص کے کمالات ہی دوسروں کو حسد کی بنا پرشکایت پرمجبور کرتے ہیں۔

حکایت (۱) کیکرااز ملوکی عجم حکایت کنند که دستِ تطاول برمال رعیت دراز کرده بود و جور واذیت آغاز تا بجائے که خلق از مکا نظیمش به جهال برفتند واز کربتِ جورش راه غربت گرفتند چوں رعیت کم شدارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزینه تنی ماعدودشمنان طبع کردندوژ ورآ وردند۔

<u>تو جھ مطلب</u>: عجم کے باوشاہوں میں سے ایک کی حکایت کرتے ہیں کہ اس نے ظلم کا ہاتھ رعیت کے مال پر دراز کیا تھا، اور ظلم کرنا اور ستانا شروع کر دیا تھا۔ اس حد تک کہ خلقت اس کے ظلم کی تدابیر سے دنیا میں منتشر ہوگئ۔ ( چلی گئ۔ بھاگ گئ) اور ان کے ستانے کی تکلیف سے سفر کی راہ اختیار کی۔ جب رعیت کم ہوگئ۔ ولایت کی آمدنی نے نقصان کو قبول کیا۔ یعنی ملک کی آمدنی کم ہوگئ۔اور خزانہ خالی ہوگیا۔ دشمنوں نے لاج کہا۔اور چاروں طرف سے زور لائے۔

برک فریاد وزن روز مصیبت خوابد قطعه گودر ایام سلامت به جوانمردی کوش بندهٔ حلقه بگوش از نوازی برود کشته بکوش

<u>حن الفاظ:</u> ہر کدفریا درس: دو کہ کوئی مددگار۔ جو انمر دی: سخاوت۔ حلقہ مگوش: غلام، تابعدار۔ لطف: مہریائی۔ <u>ترجمت مبع منظلت :</u> جو کہ صیبت کے دن فریاد کو بہنے والا جائے (مددگار جائے) اس سے کہد دے تو کہ سلامی کے دنوں میں سخاوت میں کوشش کر حلقہ مگوش غلام پر اگر تو مہریانی نہ کرنے گا۔ جماک جائے گا۔ مہریانی کرمہریانی کہ غیر آ دمی تیرا غلام (مطبع

فرمان) ہوجائے گا۔

بارے درجلی او کتاب شاہنامہ میخواند ندور زوال مملکت منحاک وعبد فریدوں وزیر ملک را پرسید کہ بیج تواں واستن کد فريدول كدمنج وملك وجيثم نداشت جكونه مملكت برومقرر شد كفتا جنائكه شنيدى خلع بروجتعصب كردا مدند وتقويت كردند پادشانی یافت گفت اے ملک چول گرد آمدن خلقے موجے پادشانی است توخلق را برائے چہ پریشان می کنی مرسر پادشانی کردن نداری\_

حک<u>ل الفاظ:</u> کتاب شاہنامہ: ایک کتاب منظوم ہے بھی بادشاہوں کے احوال میں۔جس کو فردوسی شاعر نے سلطان محمود غزنوی کے تھم سے تیار کیا تھا۔ ضحاک: نام بادشاہ ظالم، ضحاک کالفظی ترجمہ زیادہ ہننے والا چونکہ بیہ بادشاہ مال کے پیٹ میں چار سال رہا تھا اور دانت بھی پیٹ میں نکل آئے تھے۔ جب پیدا ہوا ہنتا ہوا تھا۔ اس لیے نام ضحاک رکھا گیا۔ بعضوں نے کہا ضحاک معرب ہے وہ اگ کا یعنی دس عیب والا۔ چونکہ اس میں دس عیب قصر قامت ،نخوت، قلت حیا، کثرت اکل، بسیاری علم، بدزبان، شاب مهمات، خبث، البهي وغيره عظه الله ليه بيه نام ركه ديا كيا تعصب: حمايت كرنا، طرفداري حتم: نظر تقويت: قوت وینا- کرد آمدن: جمع مونا-موجب: سبب-سربادشای کردن نداری: بادشای کرنے کا خیال نہیں رکھتا ہے تو۔فریدون: نام

ترجمه مع مطلب ایک باراس کی مجلس میں شاہنامہ پڑھتے تھے۔ ضحاک کی سلطنت کے زوال اور فریدوں کے عہد کے تذکرہ میں۔وزیر نے بادشاہ سے دریافت کیا آپ کو پچھ معلوم ہے کہ فریدوں۔خزانہ ملک الشکر نہ رکھتا تھا۔ پھر کس طرح سلطنت اس کو مل گئی؟ بادشاہ نے کہا بات وہی ہے جیسا کہ تونے بھی سی ہے کہ ایک خلقت فریدوں پر اس کی حمایت کے لیے جمع ہو گئی اور اس کو تقویت دی سلطنت پا گیا۔وزیر نے کہا اے بادشاہ جب خلقت کا جمع ہونا بادشاہی کا سبب ہے تو خلقت کوئس لیے پریشان کرتا ہے یعنی متفرق کرتا ہے۔ شاید بادشاہی کرنے کا خیال نہیں رکھتا ہے۔

الل به که نظر بجال پروری فود که سلطال به نظر کند سروری

ملك كنت موجب كروآ مدن سياه ورعيت ولشكر جيه باشدكنت بادشاه راكرم بايدتا بدوكردا يندورجمت تادر پناه دولتش ايمن

عد جور پیشہ سلطانی مشنوی کہ تیایدز کرک چیائی بادشاہے کہ طرح ظلم گلند العام کاند حَلِّ الْفَاظِ: جان: وبى \_ بعان: جان كے برابر \_ برورى: سردارى \_ ايمن: \_ بنوف \_ سلطانى: بادشابى \_ چوپان: چروابا \_ طرح ظراق عنداد \_

قریجت و جرائی برجع مفطلی: بادشاہ نے کہا رعیت اور کشکر کے جمع ہونے کا سبب کیا ہودے؟ وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ کو کرم کرنا چاہیے تا کہ اس پرجع ہوجاویں اور رحم چاہیے تا کہ اس کی سلطنت کی بناہ میں بے خوف بیٹھیں اور تجھ کو یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں۔ (مشوی): (۱) ظالم بادشاہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ بھیڑیے سے چرواہی نہیں ہوسکتی۔ (۲) جو بادشاہ کہ اس نے ظلم کی روش ڈالی۔ اس نے اپنے ملک کی جڑو بنیا داکھاڑ دی۔

ملک را پندوزیرنامی موافق طبع مخالف نیامدوروی از مخنش درجم کشید و برندال فرستادو بسے برنیاید که بن عمّانِ سلطان بمنازعت برخاستند و بمقاومت نشکر آراستند و ملک پدرخواستند تو ہے که از دستِ تطاول این بجال رسیده بودندو پریشال شده برایشان کرد آمدید و تقویت کردند تا ملک از تصرف این بدررفت و برآنال مقرر شد۔

حَلِّ الْقَاظِ: پندوزیرنامع: نفیحت کرنے والے وزیر کی نفیحت موافق طبع مخالف: بعنی مزاج بادشاہ کا جس کو بھلائی سے بیر تھا۔ بن عمان: چیا کے بیٹے۔سلطان: بادشاہ منازعت: جھڑا۔مقاومت: مقابلہ۔

ترجی می بات سے چرہ بھیرلیا یعنی غصہ ہو گیا۔ اور جو بھیرلیا لیعنی غصہ ہو گیا۔ اور جو بھیرلیا لیعنی غصہ ہو گیا۔ اور جیلی خانہ میں بھیج دیا۔ بہت ون نہ گزرے کہ بادشاہ کے چیا کے بیٹے لڑائی کے لیے اٹھے اور مقابلہ کے لیے لئکر آ راستہ کیا۔ (تیار کیا) اور اپنے باپ کا ملک طلب کیا۔ جولوگ اس کے خاتھ سے جان سے ننگ آ گئے تھے۔ عاجز اور پریشان ہو چکے تھے۔ ان پرجمع ہو گئے۔ اور تقویت کی یعنی طاقت بہم پہنچائی۔ یہاں تک کہ ملک اس ظالم کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان پرمقرر ہو گیا یعنی ان کوئل گیا۔

بادشاہے کہ روادارد تم بر زیر وست مشنوی دوستدارش روز سخی دمن زور آورست مشنوی بارعیت مشنوی بارعیت لفکرست بارعیت میں نشیل مشنوی زائکہ شاہنشاہ عادل را رعیت لفکرست

ترکیجگاہ جمع منظلانی: جو بادشاہ ظلم جائز رکھے زیردستوں پر اس کا دوست سختی کے دن زور آور ( طافتور ) دشمن ہے۔رعیت سے صلح کر۔اور دشمن کی لڑائی ہے بے خوف ہوکر بیٹھ جا۔اس لیے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ کی بوری رعیت اس کالشکر ہے۔

و الله المراجع المراجع

ترُجهُ مُعهِ مِع مُطُلبُ! عاجزون کائم فیرورکھا تو اور زماندی زبردی ہے ڈر۔ **فلامند دکایت** کائیڈے کے کلام کے تباتھ بادشاہت باتی نہیں روسکی کے ساتھ روسکی ہے۔ حكايت (٤) پادشام ياغلام جمي در سي نشست وغلام ويكر دريا رانديده بود ومحنت سي نيازموده كريدوزاري اغاز نهاد ولرزه براندامش افناد ملك راعيش از ومنغص بود كهلع نازك محل امثال اين صورت ندبندد چاره ندانستند كلي درال تحتى بود ملك راكفت اكرفرمال وبى اورابطريق خاموش كردانم كفت غايت لطف وكرم باشد فرمودتا غلام رابدوريا انداختند چندنوبت غوطه خورد ازال پس مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند و بدودست در سکان کشتی آویخت چول برآ مد مگوشه بنشست و قرار یافت ملک را عجب آمد پرسید که حکمت چه بود گفت از اول محنت عرق شدن نه دیده بود و قدر سلامت وسنى ندانسته عجنس قدرعافيت كسدواند كمصيع كرفارا بد

حَلِّ الْفَاظ: ويكر: معنى ديكر بارليكن يهال مراد اس سے پہلے۔ غلام بجی علام بجم الل عرب اين سواسب كو تجي كہتے الى عين : خوشى زندگى منغص: مكدر يكل: برداشت عكيم: دانا مسكان: دنباله يعنى شي كا پجهلا حصد

ترجمه مع مطلب: ایک بادشاہ بھی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا غلام نے اس سے پہلے دریا کوند دیکھا تھا۔ اور کشتی کی مشقت نہیں اٹھائی تھی۔رونا چلانا شروع کیا اور کیکی اس کے جسم پر پڑگئی۔ بادشاہ کا عیش اس کی وجہ سے مکدر ہو گیا۔ اس لیے کہ نازک طبیعت الی صورتوں کو برداشت نہیں کرسکتی۔خاموش کرنے کی تدبیر سمجھ میں ندائی۔ایک دانشمنداس ستی میں تھا۔اس نے بادشاہ ے کہا اگر آپ علم دے دیں میں اس کو ایک طریقہ سے خاموش کر دوں۔ بادشاہ نے کہا۔ انتہائی لطف و کرم ہوگا۔ علیم نے غلام کو دریا میں ڈالنے کے لیے فرما دیا۔ یہاں تک کہلوگوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔غلام نے چند ہارغوطہ کھایا اس کے بعد اس کے بال پکڑے لوگوں نے اور کشتی کے سامنے لائے۔غلام دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے جھے میں لنگ گیا۔

دوسرا مطلب سیرے کہ شتی کے سکان میں لٹک گیا۔ (سکان جمع ساکن۔ شتی کے بیٹھنے والوں میں لٹک گیا) جب باہر آیا ایک کونہ میں بیٹھ گیا اور قرار پایا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے جواب دیا کہ پہلے سے و وب كى تكليف غلام ني بيس ويمحى تقى ورئتى كى سلامتى كى قدر تبيس جامتا تقاربى طافيت كى قدر دبى جان سكتا ب جوكسى مصیبت میں گرفتار ہوجائے۔

| Ţ                 | امعثوق من ست آنکه بنز دیک توزشت سدت | اے سیر ترانان جویں خوش عماید                                 |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ×                 | از دوز خیال پرس کداعراف بهشت ست     | اے سیر ترانان جویں خوش عماید<br>حوران بہتی را دوزخ بود اعراف |
| وكالقراج ويفترتها | با آکد دو چشم انظارش بردر           | فرق ست میان آنکه یارش در بر شعر                              |

حَكِ الفَاظ: سير: پيك بحرا موار نان جوين: جوكى رونى وران: جع حور، پيدرنگ كى عورت جس كى ايكي اور بال سياه ہوں۔اعراف: جنت و دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ **یارٹن**:اس کامجوب در بر: بغل میں۔ تر بیمک مبع منظلت: (۱) اے پیٹ بھرے ہوئے تھے کو بڑکی کی رونی اچھی معلوم نیں ہوتی ہے میرامعثوق وہ ہے جو تیر کے

رور کے برا ہے۔ (۱) فرق ہے اس مخص کے درمیان جس کا محبوب بغل میں ہے اور اس کے درمیان جس کی دونوں انتظار کی ہے۔ اس تکھیں دروازہ پر لگی ہوئی ہیں۔

فلا صد گذشتہ حکایت کا رہے کہ بادشاہوں کو دانشمندوں سے مشورہ کرتے رہنا چاہئے اور عافیت کے دور میں زوالِ نعت سے پہلے فتت کی قدر کرنی جاہیے۔

حکایت (۸) یکے از ملوک مجم رفجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سوارے از در درآ مد و بشارت داد که فلال قلعه را بدولت خدا تد بکشادیم و دشمنان امیر آ مدند و سپاه و رعیت آل طرف به جملگی مطیع فرمال کشتند ملک نفسے سرد برآ وردوگفت این مژوده مراغیست دشمنانم راست یعنی وارثانی مملکت-

حکال الفاظ: رمجور: بیار سوارے: ایک سوار ورا مد: داخل ہوا۔ بشارت داد: خوش خبری دی۔ قلعہ کشادن: قلعہ فتح کرنا۔
اسیر: قیدی جملی: سب بسرشد: ختم ہوگئی وربغ: افسوس مرد ده: خوش خبری وارثان مملکت: سلطنت کے وارث و تو جملی جملی جملی بر سب بسرشد: ختم ہوگئے: افسوس مرد ده: خوش خبری حالت میں امید زندگی سے منقطع کئے ہوئے تھا تو جمت محمل ملک بادشاہ وی بادشاہ بیارتھا۔ بڑھا ہے کی حالت میں امید زندگی سے منقطع کئے ہوئے تھا کہ ایک سوار دروازہ سے داخل ہوا اور اس نے خوش خبری دی کہ فلال قلعہ کو حضور کے اقبال و دولت کی بدولت ہم نے فتح کر لیا ہے اور دھمن قید ہو کر آگے ہیں اور اس طرف کی فوج اور وعیت سب کی سب مطبع فرمان ہوگئی۔ بادشاہ نے میزے دھندا سانس لیا اور کہا ہے خوش خبری مجھ کوئیں ہے میزے دشنوں کو لیمن سلطنت کے وارثوں کو ہے۔

خوش خبری مجھ کوئیں سے میزے دھنوں کو لیمن سلطنت کے وارثوں کو ہے۔

ورین آمید بسر شد ورایخ عمر عزیز قطعه که آنچه دردلم ست از درم فراز آید امید بست که عمر مخرشته باز آید امید بست که عمر مخرشته باز آید

حَلِّ الْفَاظِ: برشد: بوری ہوگئ در لیے: انسوں عمر عزید: بیاری عمر ۔ از درم فراز آید: دروازہ سے میرے سامنے آئے۔ تو بھتا ہوج منظل بیا: (۱) اس امید میں انسوں بیاری عمر صرف ہوگئ کہ جو بچھ میرے دل میں ہے دروازہ سے میرے سامنے آجائے۔ (۲) بندھی ہوئی امید بوری ہوگئ لیکن کیا فائدہ اس لیے کہ امید نہیں ہے کہ گزری ہوئی عمر پھر لوٹ آئے گ

رون رفلت بکوفت وسب اجل قطعه اے دو چھم دوائ سر بکنید اے کت وست و ساعد و بازو جم کی کت وست و ساعد و بازو جم کت وستال کرر بکنید بران کام از این کام می بادانی من کرم میا حدر بکنید روزگارم بید بادانی من کرم میا حدر بکنید

<mark>ڪل الفاظ:</mark> کون رطن : کوچ کا نقارہ وست اجل : موت کا ہاتھ واع : رخصت کف وست : ہاتھ کی جھیل ۔ ساعد : پہنچا قواد کیج : رخصت ی**من کرروم شاعد ریکنیڈ : می**ں نے بچاو نہیں کیا تم احتیاط کرو ۔ یعنی میں گنا ہوں سے نہ پچ سکاتم بچو۔ پہنچا قواد کیج : رخصت ی**من کرروم شاعد ریکنیڈ : می**ں نے بچاو نہیں کیا تم احتیاط کرو ۔ یعنی میں گنا ہوں سے نہ پچ سکاتم بچو۔

بهارستان شرح اُردوگلستان اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها ا ترجمه معطلت (۱) کوچ کا نقاره بجادیا موت کے ہاتھ نے۔اے دونوں آئھو! سرکورخصت کرو۔ (۲) اے ہاتھ کی التهلیو! پہونچو! بازوو اسب ایک دوسرے کورخصت کرو۔ (۳) مجھ پڑے ہوئے دشمن کے مقصد پر لینی اس کا مقصد میری موت تقی وہ مجھ پر پڑگئی۔ دوسرا مطلب مید ہے کہ مجھ عاجز مقصد کے دشمن پر آخراے دوستوگز رکرو اور میری حالت دیکھواور عبرت

حاصل کرد کہ آج میرے دشمنوں کا مقصد پورا ہور ہاہے یا بیرکہ آج میں عاجز ہوں اور اپنے مقصد کا دخمن ہوں کوئی مدعا حاصل نہیں

كرسكتا۔ (٣) ميراز مانه عمر ناداني ميں گذر گيا ميں نے احتياط نيس كی۔ گناہوں سے تم پرہيز كرو۔ خلاصه: ال حکایت کابیہ ہے کہ بادشاہوں کواخیر عمر میں ملک گیری کی ہوں چھوڑ دینی چاہیے اور آخرت کی طرف متوجہ

ہوجانا چاہیے۔

حکایت (۹) ہرمرزا گفتنداز وزیران پدرچہ خطا دیدی کہ بندفرمودی گفت کنا ہے معلوم نہ کرم ولیکن بیفتن واستم کہ مهابه متومن دردل ایشال بیکران ست و برعهدمن اعتاد کلی ندارند ترسم که از بیم گزندخویش آ بیک بلاک من کنند پس قول حکما راكاربستم كم كفتهاند

> ازال كزتو ترسد بترس المصحيم قطعه وكربا چنو مد برائي بجنگ ازال مار پر یائے رامی زند که ترسد سرش را بکوید بستگ نہ بنی کہ چوں کربہ عاجز شود ير آرد بجنگال چتم پانگ

حَلِّ الفَّاظ: برمز: نام ستاره سعد مشترى اور نام پرنوشيروان - مهابت: دُر - بيكران: به حد - وكربا چنومند برآتي بجنگ: اور اگر اس جیے سو پرتولزائی میں غالب آجائے۔ مار: سانپ رائی: جروابا۔ سنگ: پتفر بینظل: چنگل، پنجر چتم پانگ: تيندوك كي أنكه عهد: زمانه، تول يهم كزند: تكليف كاخوف كارسم عمل مي لايا ترجمه معطلت مصاحبین نے ہرمزے پوچھا باپ کے وزیروں سے کیا خطا ملاحظہ کی کہ ان کو قید کر دیا تونے ، ہرمزنے جواب دیا کہ کوئی تصور میرے علم میں تہیں آیا۔لیکن یقین کے ساتھ میں نے سمجھ لیا کہ میرا خوف ان وزراء کے دل میں بہت ہے اور میرے دورِ حکومت پر اعماد نہیں رکھتے۔ ایبا نہ ہو کہ اپنی تکلیف کے خوف سے میرے ہلاک کرنے کا ادادہ کر لیں۔ پس داناؤں کے قول پر میں نے مل کیا۔ قطعہ: اے دانا جو تھے سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر۔اگر چداس جیسے سو پر تو جنگ میں غالب آجائے۔ال وجہ سے سانب چرواہے کے پاؤل میں کاف لیتا ہے کہ وہ سانب ڈرتا ہے کہ چرواہا اس کے سرکو پھر سے چل دے گا، تونہیں دیکھااس بات کو کہ بلی جب عاجز ہوجاتی ہے پنجے سے تیندو ہے کی آسمیں نکال لیتی ہے فائك: حكايت كابيب كهجو تجهد ورتا مواس سے تجھ كو كھى درنا چاہيد اور معمول دمن كو بحى حقير ند بھنا چاہئے <u> حکایت (۱۰) بربالین تربت یکی پیغیر مالیگا</u> معتلف بودم درجامع دمش کدیکے از ملوک عرب کدبہ بے انعیافی منبوب



حك الفاظ: بالين تربت: قبر كرمان معكف: كوشنشين، مرادمراقب - جامع: جامع مسجد-ومثق: نام شهر كاجوشام كا دارالسلطنت ہے۔منسوب :مشہور۔

ترجمه مع منظلت: میں حضرت یمی علایلا کی قبر کے سرہانے ایک بار معتکف تھا۔ وشق کی جامع مسجد میں کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جوظم میں مشہور تھا آیا اس نے نماز پڑھی دعاشروع کی اور اپنی حاجت اللہ سے جاہی۔

درویش وغنی بنده این خاک درند فرد و آنانکه غنی ترند مختاج ترند

حك الفاظ: ورويش: فقير عنى: بي يرواه يعنى مالدار وآنا تكم فن ترعمة عن ترعم: وه كدزياده مالدار بين زياده محتاج بين -اس کیے کہ مالداروں کی ضرور بات زیادہ ہوتی ہیں۔

ترجه معلي فقيراور مالداراس دروازه كي خاك كے غلام بين (مراد در الله كا) جوكه زياده مالدار بين وبي زياده محتاج بين-

آل گاه مراکفت ازانجا که بهت درویشان ست وصدق معامله ایشال خاطرے بمراه من کنید که از دهمیخ صعب اندیشنا کم تقتمش بررعيت وضعيف رحمت كن تا از دهمين توى زحمت ندبين \_

توجهه مع منظلت: حضرت سعدى الشيئة فرمات بين كداس وفت أس باوشاه في مجه كوكها اس وجه سے كه درويشوں كى توجه باطنى اورمعاملہ کی سچائی (اللہ کے ساتھ) مشہور ہے میرے حال پر توجہ فرمایئے کہ میں ایک سخت دشمن سے خوف زوہ ہوں۔ سعدی الشیکہ کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کمزور رعیت پر تورحم کرتا کہ طاقتور دشمن سے کوئی تکلیف نہ دیکھے، تو مطلب بیہ ہے کہ اگر تو کمزور رعایا پر شفقت رکھے گا۔ خدا تعالیٰ تھے پر مہر بان ہوگا اور کسی بڑے سے بڑے وشمن سے بھی تجھ کو تکلیف نہ بھی سکے گا۔

بازوان توانا و قوت مردست نظم خطاست پنجه مسکین ناتوال بشکست مسترد وست معترد دست معترد دست معترد دست مرا نکه م بدی کشت و چیم نیکی داشت وكر تو مي عربي وادروز دادے مست زكوش بينبه برول آرد داد خلق بده

<u> حکل الفاظ: بازوان توانا: بازوان جمع بازو \_ توانا: توی \_ قوت سروست: پنجه کی قوت \_ کسش وست مگیرد: کوئی اس کی مدد</u> نبين كرك كالمحتم فنكا: ننكى كامير-افاده: عاجز، اس كى جمع افادكان-ازيادر آيد: عاجز بهوجائ، بيسل جائے- بيهده: ب فا كده ـ زيوش بنيه برول آرد كان به رولي نكال ، غفلت دُور كرد به روز داد: انصاف كادن يعني قيامت. توجهه مع مطلب : ﴿ (١) قوى بازوول اور پنجه كاقوت سے كزور مسكين كا پنجه تو دُناعلمي ہے۔ (٢) جو كه عاجزول پررتم و

بخش نہیں کرتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا ہے اگر وہ عاجز ہوجائے گا کوئی اس کی مدد نہ کرے گا۔ اس لیے کہ حفنور مَا اللّٰهُ اللّٰ فَرَمَا یَا جورِمَ نہیں کرے گارتم نہیں کیا جائے گا۔ (۳) جس نے کہ بدی کا نیج بویا اور نیکی کی امیدر کھی اس نے بے فائکرہ دماغ پکایا۔ اور غلط خیال باندھ لیا۔ (۲) کا نول سے غفلت کی روئی نکال یعنی غفلت دُور کر اور مُخلوق کا انصاف کر اور اگر تو انصاف نہ کرے گا۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا۔

بنی آدم اعضائے یکدیگرند مشنوی که در آفرینش زیک جوہرند چوہرند چوہرند جوہرند جوہرند جوہرند خضوبا رانمائد قرار تو کن محت بند آدی نشاید که نامت نبند آدی تو کن محت دیگرال بے غی

حَلِّ الفَّاظ: بن آدم: آدم عَلِيسًا كى اولاد\_آفريش: بيدائش -جومر: ماده اصل عضو: جوڑ ـ

ترکجتا مع مطلب (۱) آدم علیم اولاد کا اتصال ایک دوسرے کے ساتھ جوڑوں کی طرح ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک جوہرے ہے بعض کو جوڑوں کی طرح ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک جوہرے ہے بعن آدم علیم اسے۔ (۲) اگر زمانہ ایک عضو کو تکلیف میں لائے گا تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہوجاویں گے۔ (۳) تو کہ دوسروں کی تکلیف سے بغم ہے تیرا نام آدمی رکھیں لائق نہ ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر تجھ میں ہمدردی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔

فائع : اس حکایت سے بیہ ہے کہ بادشاہ کورعیت کے ساتھ جواللہ کی بیاری مخلوق ہے رخم اور شفقت کا معاملہ کرنا اور ان کی تکلیف کا احساس اپنی تکلیف کی طرح ہونا چاہیے اور مصیبت کے وقت درویشوں کی دعاسے استمداد (طلب مدد) کرنی چاہیے۔

حكايت (۱۱) درويشيم تنجاب الدعوات در بغداد پديد آمد تجاج بوسف را خبر كرند بخواندش وگفت دعائے خيرے برمن كن گفت خدايا جانش بستال گفت از بهرخدا! ايں چه دعاست گفت اين دعائے خيرست تراد جمله مسلمانان دا۔

حَيْلِ الفَاظ: متجاب الدعوات: مقبول الدعار بغداد: ملك عراق كا دار السلطنت برجياج بن يوسف: يوسف كابيا جاج مشهور ظالم گذرا به-

تَرْجَمُكُ هِعِ مَطْلِكِ: ايك نقير دعاؤل كا قبول كيا ہوا لينى مقبول الدعا بغداد ميں ظاہر ہوا۔ قبائ بن يوسف كولوگول نے خردى اس كو بلايا اور فقير سے كہا مير سے ليے دعائے خير كر فقير نے كہا اے اللہ اس كى جان نكال لے تجاج نے فقير سے كہا كہ يہ كيا دعاہے؟ اس نے كہا يہ تير سے ليے اور تمام مسلما نوں كے ليے دعائے خير ہے۔

اے زبردست زیر دست آزار مشنوی کرم تاکے بماعد ایل بازار بچے کار آیدت جاغداری مدنت بید کر مردم آزاری

حَلِّ الفَّاظ: زيردست: قوى ظالم - بازار كرم ماعدن: كاردبارك ردن ربنا - جهال دارى: باد اى مردم الأار : عالم -

زيردست آزار: عاجزول كاستأنے والا۔

توجها معطلت: (١) اے ظالم عاجزوں کوستانے والے بہترے طلم کا بزار کب تک گرم رہے گا۔ (٢) تیری بادشاہی کس کام آئے گی۔ تیرا مرنا تیرے لیے اور مخلوق کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہتو ظالم ہے۔ فاعد: ظالم بادشاہ کے قل میں اولیاء اللہ بھی دعائے نیر نہیں کر سکتے۔

حکایت (۱۲) کے از ملوک بے انعماف بارسائے را پرسید کہ کدام عبادت فاصل تراست گفت ترا خواب نیمروز تادرال يك تنس خلق رانيازارى ـ

حَلِّ الفَاظ: ملوك: جمع ملك، باداته - بالصاف: ظالم - بإرسائ: ايك نيك پربيز كار - خواب فيمروز: دو پهركاسونا -

ترجه مع مصطلب: بادشاہوں میں سے ایک ظالم بادشاہ نے ایک متق سے دریافت کیا کہکون می عبادت سب عبادتوں میں افضل ہے؟ انہوں نے کہا تیرے لیے دو پہر کاسور بہنا (عبادت ہے) تا کہ اس ایک سانس میں خدا کی مخلوق کو نہ ستا سکے۔

ظاکے را خفتہ دیدم نیمروز قطعه آن فتنهست خوابش و برده به و آنگه خوابش بهتر از بیداریت است مرده به

حك الفاظ: فننفساد: جفرا فيروز: دويبر خوابش برده به: ال كاسونا بهتر ب بدزندكانى: برى زندكى والا تَزُجَهُ مِعِ مُطُلِّكِ أَيك ظَالم كودو بهرك وقت من في سوتا هوا ديكها من في كهابي فتذب يعنى فتني بيدا كرف والاب، ال کا سونا جاگئے سے بہتر ہے اور وہ محص جس کا سونا جا گئے سے بہتر ہو۔ الیم بری زندگی والے کا مرجانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ **قانکا**: بادشاہ کے لیے انصاف سے بہتر کوئی عبادت نہیں اور ظالم کے لیے سونا بہتر ہے تا کہ مخلوق اس کے مظالم سے اتن دیر

# حكايت (۱۳) كيكرااز ملوك شندم كديث در عفرت روز كرده بودور بإيان من م كنت

و الماجهال خوشز ازی یکدم فیست بیست کنیک و بداند بشهٔ وازس غم نیست

دردين برمنه برما خنته بودكنت

و المعالمة ميغة متكلم مفارع ا**قبال: مي**ن ب<sup>مع</sup>ي برابر

بهاریتان ترح اُردوگلستان کی کاردوگلستان کی ایسان تال کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کی

ترجمه عصطلب الدام من سے ایک کے متعلق میں نے سنا کہ وہ ایک رات عیش وعشرت میں منح کررہا تھا اور انتہائی مستی میں کہدرہاتھا ہم کو دنیا میں اس ایک سانس سے زیادہ اچھا وفت نہیں ہے کہاس میں نیک و بدی فکر اور کسی کاعم نہیں ہے، ایک دردیش کل کے باہر جاڑے میں نظامویا ہوا تھا۔اس نے کہااہے وہ کہ تیرے نصیبہ کے برابر دنیا میں کوئی مخص صاحب نصیب نہیں ہے۔ میں فرض کرتا ہوں کہ تجھ کو اپناغم نہیں ہے کیا ہماراغرباء کاغم بھی نہیں ہے۔

مَلكِ راخوش آمدمر و بزار دیناراز روزن بیرول كردوگفت دامن بدارائ درویش گفت دامن از كیا آرم كه جامهٔ ندارم ملک رابر ضعف حال اورحمت زیادت شد وخلعت برآل مزید کرد و پیش در دیش فرستاد و درویش آن نفته وجنس رایا ندک مدت بخورد و پریشال کرد و باز آمد

حَلِّ الفَّاظ: صره: بمياني تقيلي خوش آمد: پندآيا - روزن: دريچه، كفرك حظعت: جوزا - پريشان كردوباز آمد: خرج كر

تَرْجَمُه مِع مَظلتِ: بادشاه کواس کا بیکهنا پسند آیا اور ہزار اشرفیوں کی ایک تھیلی کھڑی سے باہر کی اور کہنا دامن پھیلا اے درویش! فقیرنے کہا دامن کہاں سے لاؤں۔ کیڑے نیس رکھتا ہوں مین نگا ہوں۔ بادشاہ کواس کے کمزور حال پرزیادہ رخم آیا اور ایک جوڑااں پراضافہ کیا اور فقیر کے سامنے بھیج دیا۔ فقیر نے اس نقذ اور جنس کوتھوڑی مدت میں ﷺ کھایا۔ خرچ کر کے پھروہاں

قرار در کف آزادگال نه گیرد مال بیت نه مبردر دِل عاشق نه آب درغربال

حَلِ الفَاظ: كف: بتقيل - آزادكان: آزادمنش، بقر \_ عربال: چهلی قرار: مفهرنا \_

ترکیم مطلب آزادمنش لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں تھیرتا (یعنی درویشیوں کے) ندمبردل عاشق میں رہنا ہے نہ پالی کچھکنی میں۔

در حالتے کہ ملک را پروائے او تبود حال بکفتند بھم برآ مدوروی از ودرہم کشید و از پنجا گفتہ اند امحاب قطعت وخرت كداز حدت وصولت بإدشابال برحذر بايد بودن كه غالب بهت ايثال بمعظمات امور مملكت متعلق باشدوكل از ديام

<u> حَلِّ الفَّاظ:</u> بهم برآمد: عصه بو گیا۔ روی درجم کشید: اعراض کیا، منه پھیرلیا۔ قطعت: تیزی طبع، ذہانت۔ خبرت: آزمائش و آگانی- حدنت: تیزی مولت: دیدبه غالب بمت ایشال بمعظمات امور مملکت متعلق باشد زاکر ان کی توجه سلطنت کے بڑے کاموں میں رہتی ہے۔

قوی بھی ہے مطلب اس عال میں کہ بادشاہ کوائ کی پرواہ نہ تھی ، لوگوں نے فقیر کا حال بادشاہ سے عرض کر دیا۔ بادشاہ عصہ ہوا اور منہ چیر لیاای جگہ سے بعنی اس موقع سے استفادہ کر کے تجربہ کار اور تیزعقل والے لوگوں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کے دبد بہ اور تیزی سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اکثر ان کی توجہ سطنت کے بڑے بڑے کاموں سے متعلق رہتی ہے اور ان کی نازک طبیعت عوام کی بھیڑ کا تحل (برداشت) نہیں کرسکتی۔

حراش بود نعمت یادشاه مشنوی که بنگام فرصت نه دارد نگاه مشنوی مینوده مین مبر قدر خویش میال سخن تانه بین زیش

<u> کیل الفاظ: نعمت: ناز، آرام، عطا، مال فرصت: کام کی پرواه، کسی چیز کاموقع مجال: دوڑنے کی جگہ، مخباکش ۔ تکؤ جگاہ جم منظل بی:</u> (۱) بادشاہ کی نعمت حرام ہوائ آ دمی کے لیے کہ وہ بادشاہ کی فرصت کا وفت نظر میں ندر کھے۔ (۲) بات کہ کاموقع جنب تک پہلے سے تو ند دیکھ لے، بیہودہ بات کر کے اپنی عزت بربادمت کر مطلب یہ ہے کہ مصاحبانِ شاہ کا فرض ہے کہ دہ بات کر کے اپنی قدر ومنزلت کو بربادند کریں۔ ہے کہ دہ بات کر کے اپنی قدر ومنزلت کو بربادند کریں۔

گفت این گدائے شوخ چٹم مُرِدِّ ررا کہ چندیں نعمت بچندیں مدت برانداخت برانید کہ خزینہ بیت المال لقمہ مساکین منت ندطعمدا خوان الشیاطین۔

اللهے کو روز روش شمع کافوری نبد بیت زور بین کش بشب روش نه باشد در چراغ

حَلِّ الْفَاظِ: مُحَدا: فقير ـ شوخ چيثم: برحيا ـ مبذر: فضول خرج ـ خزينه بيت المال: بيت المال كا خزانه ـ مساكين: جمع مسكين، جمع مسكين، جمع مين المال كا خزانه ـ مساكين، جمع مسكين، جمل كي يان يجهدنه بو ـ نه طعمه اخوان الشياطين: نه خوراك شيطان كه بهائيون كى، اس سه مراد فضول خرج لوگ بيل - مسكين، جمل كي يان آيت كه هو يان المبكي دين كانوا إخوان الشيطين كه فضول خرج كرنه والم شياطين كه بهائي بيل - المله: وه به وقوف - في كافوري وقرع جمل كي بنيال روعن كافورين يا روعن چنبيلي مين كافور ملاكر جلائي جاتي تقيل -

تر بھتا ہے مطلب : بادشاہ نے کہا اس بے حیا فضول خرج فقیر کو کہ اس نے اتن نعمت (مال) اتن تھوڑی مدت میں کٹا دی نکال وو۔ اس کیے کہ خزاندشا ہی (بیت المال) مسکینوں کالقمہ ہے نہ کہ شیاطین کے بھائیوں کی خوراک۔

بيت: جو بوقوف دن ميل كافورى مع روش كرك كالجلدد يك كاتوكردات مين اس كے چراغ مين تيل ندر ہے كا۔

یکے از درزائے نامنے گفت اسے خداوند میسلمت آل می پینم کہ چنیں کسال راوج رکفاف جفار مجرادارند تا در نفقہ اسراف نه کننداما آنچ فرمودی از در ومنع مناسب ارباب بهت غیست که بیکے رابہ لطف امید دار گردانیدن و باز پومیدی پھنٹاگردان۔ <u> حَلِّ الْفَاظ:</u> كَفَاف: كَرْاره-روزينه: وجهسب-تفاريق: جمع تفريق منتشر كرنا: ال سے مراد تعوز اتعوز اكر كے ديا۔ مجرا: جاری ۔ نفقہ: خرج ۔ اسراف: زیادتی خرچ کی۔

تَرْجَمُهُ هِعِ مَطْلَبُ: ناصح وزيرول ميں سے ايک نے عرض کيا اے آ قامصلحت وہ ديکھتا ہوں کہ ايسے لوگوں کوگز ارہ تھوڑا تھوڑا كركے دينا جاہے تا كه خرج ميں اسراف نه كريں ليكن جو پچھ حضور نے فرما يا ڈانٹنے اور الكاركرنے سے بير ہمت والول كے حال کے مناسب نہیں ہے کہ ایک ومہر مانی سے امیدوار کرنا اور پھرنا امیدی سے رنجیدہ ول کرنا۔

| چو باز شد بدرشتی فراز نتوال کرد | نظم  | بروئے خود در طماع بازنتوال کرد |
|---------------------------------|------|--------------------------------|
| برلب آب شور گرد آیند            | قطعه | کس نه بیند که تشنگان حجاز      |
| مردم و مرغ و مور گرد آیند       |      | ہر کیا چشمہ بود شیریں          |

حَلِّ الفَاظ: ورشى: سخق طماع: جمع طامع، لا لِى \_ تشكان: جمع تشنه بياسا \_ حجاز: ملك عرب كامشهور حصه ب جس ميل مكه، مدينه طائف وغيره بين، ومان يهلِ ياني كى كى تقى - آب شور: كهارا يانى - مردم: آدى - مرع: مرغا، يرندة - مور: چيوني ترجمه مع مظلت: اپناوپرلالچیوں کو دروازہ نہیں کھول سکتے لینی دروازہ لالچیوں کے لیے نہیں کھولنا چاہیے۔ جب کھل گیا تختی سے بندنہیں کر سکتے بعنی بندنہ کرنا چاہیے۔(۱) کوئی نہ دیکھے گا کہ تجاز کے پیاسے کھارے پانی پر جمع ہوتے ہیں۔جس جگہ میٹھے یانی کا چشمہ موتا ہے ای جگہ آ دی ، پرندے ، چیونٹیاں سب جمع موجایا کرتے ہیں۔

فائك: بادشاہ كواينے او ير لا كى آ دميوں كو دارو دہش سے دروازہ نہ كھولنا جاہيے۔ اور اگر كسى كے ليے كل گيا تو پھر سختى سے بندنہ کرنا چاہیے۔

حكايت (۱۲) كيك از يادشان پيشين در رعايت مملكت مستى كردى ولفكر رابدى داشت لاجرم دهمين معب روى عمود بمديشت واوتدر

حكالفاظ: پينين: پہلے۔ بمديشت دادىد: سب نے پینے دكھلائى ينى سب بعاگ كئے۔ رعايت: كلهداشت تَرْجَمُه مع مظلف بيه ( گذشته) بادشامول ميل سه ايك بادشاه سلطنت كالكهداشت ميل سسى كرما نفال اوراشكر كوشي ميل ر کھتا تھا۔ آخر کار ایک سخت دشمن نے چمرہ دکھایا لینی حملہ آور موا۔ سب سیابی بھاگ کھڑے موے

چو دارند کنج از سپانی در لیخ مشنوی در لیخ آیدش دست بردن به تیخ چیم مردی کند در صف کار زاد

حَلِّ الْفَاظ: در الح : السوى ـ در الح واشن : مروم كرنا ـ مروى : بهادرى ـ صف كارزار: الله كال عن مف في خال ـ كارزار: کام خراب۔

ترجی می مطلب: (۱) جب خزانہ سے سپائی کومحروم رکھیں افسوں آئے اس کو ہاتھ لے جانا تلوار پر (۲) کیا بہادری کرے گالزائی کی صف میں وہ سپائی کے جس کا ہاتھ خالی ہو۔ اور کام اس کا خراب ہو یعنی ساز وسامان جنگ درست نہ ہو۔

یکے را از آناں کہ غدر کردند بامن دوئ بود ملامت کردم و گفتم دول ست و بے سپاس و سفلہ و ناحق شاس کہ باندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد وحق نعمتِ سالها در نور دوگفت اگر بکرم معذور داری شاید کہ اسم بیجو بود و نمدزینم بگر وسلطان کہ بزر باسپاہی بخیلی کند باا دبسر جوال مردی نتوال کرد۔

حکل الفاظ: غدر: دهوکه عهد شکن به سیاس: ناشکرا سفله: کمیند ناخل شاس: حق کونه پیجانے والا بر مرود: پھر جائے، نافر مان ہوجائے۔ تمدزینم مرد: زین کا نمده گروی تھا۔

ترجی میں میں میں ہے۔ جن اوگوں نے غداری کی تھی ان میں سے ایک کے ساتھ میری دوئی تھی۔ میں نے کہا ذلیل اور ناشکرا اور کمپینہ اور جن کو نہ پہچاہ نے والا ہے وہ محض جو تھوڑا سا حال بدلنے پر پرانے مخدوم سے پھر جائے اور سالہا سال کی نعمت کے حقوق کا لحاظ نذکر ہے۔ اس سپاہی نے جواب دیا کہ براہ کرم آپ مجھ کو معذور مجھیں لائق ہوئے۔ اس لیے کہ میرا گھوڑا ہے جو تھا بعنی بھوکا تھا اور زین کا نمدہ گردی رکھا ہوا تھا۔

زر بده مرد سپای را تا سربدبد فود وگرش زر ندبی سر بنهد در عالم ادًا شَیعَ الْکَینَ یَصُوْلُ بَطْشًا شعر وَ خَاوِی الْبَطْنِ یَبْطِشُ بِالْفَهَادِ

اِذَا شَيِعَ الْكَيْنَ يَصُولُ بَطُشًا شعر وَ عَادِى الْبَطْنِ يَبُطِشُ بِالْفَهَادِ كَ مِلْمُ الْمَادِ حَمَلُ الْفَكَاظُ اللهِ اللهِ عَمْدُ وَرَعَالُم : بَمَا كَ جَانَا اذَا شبع الكبى: جب بيك بحرليا بهادر نے ـ يصول : ممله كرتا بـ بطشا: تخق كرا يا تقد خاوى البطن: خالى بيك فراد: بِمَا كنا ـ

ترجمه مع مطلب: (۱) آے بادشاہ مردسیائی کوسوائے (روپیہ مال وزر) تا کہ وہ سردے دیوے یعنی تجھ پر جان سے قربان ہوجائے ادر اگر توسونا نہ وے گا۔ جماگ جائے گا۔ (۲) جب پید بھرا ہوتا ہے۔ بہادر سختی سے حملہ کرتا ہے اور خالی پیٹ والا بھاگئے کو پکڑے گا۔ یعنی جماگنا اختیار کرے گا۔

فائك؛ ألى حكايت كامقعديد بكر بأدشاه كوفوج يرب دريغ خرج كرنا جابيتا كدوه وفادارر بين اور جنك كووت كام آئيل-

حکایت (۱۵) بیکه از وزراه معزول شده بحلقه درویثال در آید و برکت معبت ایثال درویه سرایت کرد وجمعیت خاطرش دست داد و مکک بار دیگر با او دل خوش کردومل فرمود قبولش نیامد و گفت معزولی به که مشغولی-

<u>همگ الفاظ:</u> وزراه: بمع دزیر معزول شده: تزکن نظیمیده کیا بردا مطقه: گرده به برکت: افزونی وست داد: حاصل به کی جمعیت خاطرش: اطبینان قبی محل فرمود: وزارت عطافر مائی . آ نا نکه به کنج عافیت به نفستند رباعی وندان سک و دبان مردم بستند کاغذ بدریدند و قلم به هکستند وزدست وزبان حرف گیرال رستند

حك الفاظ: سنج: كوند حرف كير: معرض - مك: كارد مان مردم: لوكول كمند

تركیم مظلی: جولوگ که عافیت کے کونہ میں بیٹھ گئے انہوں نے کول کے دانت اور آ دمیوں کے منہ بند کر دیے کاغذ میاڑ ڈالے اور تلم توڑ دیے اس سے مراد لکھنے پڑھنے سے دست کئی کی یا گوشہ تنہائی اختیار کر کے معرضین کے کاغذ پھاڑ دیے اور تلم توڑ دیے کہ ان کوموقع اعتراض نہ رہا۔ اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ اور زبان سے رہائی یائی۔

ملک گفت برآید ماراخردمندے کافی باید که تذبیر مملکت رابشاید گفت نشان خردمند کافی آنست که به چنس کار باتن درندد بد

شمای برسر مرغال ازال شرف دارد فرد که استخوان خورد و طائر بے نیاز ارد

حک<u>ل الفاظ:</u> خرد مندے کافی: کامل عقل مند۔ تدبیر مملکت: انظام سلطنت۔ تن ورنہ وہد: مشغول نہ ہونا۔ ہما: نام مبارک جانور کا کہ کی جانور کوئیں ستاتا، اور گری پڑی ہڑیاں کھالیتا ہے۔ شرف: بزرگ۔

ترجمت معطلت: بادشاہ نے کہا البتہ ہم کو ایک کامل عقل مند ایسا چاہیے جو انظام سلطنت کے لائق ہو۔ اُس معزول شدہ وزیر نے عرض کیا کے عقلند کامل کا نشان میہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو، ہما تمام جانوروں پر اس وجہ سے نصنیات رکھتا ہے کہ ہدا کہ ہڈی کھا تا ہے اور کسی جانور کونہیں ستا تا ہے۔

فائك: بادشاہوں كى ملازمت اختيار كرنے سے درويشوں كى صحبت بزار درجه بہتر ہے ادر بادشاہ كو چاہيے كه عهدے ان آدميوں كے برد كرے جوعهدے كے بھوكے نہ ہوں۔

حکایت (۱۲) سیاه گوش را گفتند تراملازمت شیر بچه وجه اختیار افناد گفت تا فضله میدش می خورم و از شروشمنان در پناه مولتش زندگانی می نم گفتندش اکنول که به ظل تماییش در آمدی و بشکر نیمتش اختراف کردی چرا نزدیک شرینانی تا بحلقهٔ خاصانت در آرد و از بندگان مخلصت شارد گفت از بطش و به بچنال ایمن جستم ب

حَيْلِ الْفَاظِ: سياه كُوْل: سياه كانول والا ايك جانور موتا ب جس كواردو مين پيونكري كيتے بيل جهال ده بول المجم اليجي كه قريب

مِن شرموجود ہے۔ فضلہ صیدش: شکار کا بچا ہوا۔ حمایت: حفاظت مولت: دبدبہ ظل: سابید بندگان مخلص: مخلص غلامول۔ بطش: پکڑ۔ ایمن: یے خوف۔ اعتراف: اقرار۔

اگر صد سال گیر آتش فروزو فود چوں یک دم اندرال افتد به سوزو

حكالفاظ: عبر: أتش يرست معدسال: سوسال-

ترجمه مع منظلت اگر آتش پرست سوسال تک آگروش کرے بینی اس کی پوجا کرے جب ایک سانس کے لیے اس آگ میں گرجائے گاجلا دے گا۔

افذكه تديم حفرت سلطان رازر بيايد و باشدكه مربرود وحكما كفته اثداز تكون طبع پادشا بال برحذر بايد بود كه وقت بسلاے برجیند و گاہے بدشا مے خلعت و مندو گفته اندظرافیت بسیار منرند يمال ست وعیب حکیمال-

تو بر سر قدر خویشن باش و وقار فود بازی و ظرافت به ندیمال بگذار

حَلِّ الْفُاظِ: افتد: ایدا تفاق بوتا ہے۔ ندیم: مصاحب مربرود: سرجاتا رہتا ہے بینی جان چلی جاتی ہے۔ مکون: رنگ برنگ ہونا۔ پر حذر: بہت مخاط وشام: گالی خلعت: جوڑا۔ ظرافت: خوش طبعی ۔ حکیماں: جمع حکیم، دانا۔ تدیماں: جمع ندیم، مصاحبان ۔ تو برسرقدر خویشنن باش ووقار: تو اپنے مرتبہ اور وقار پر قائم رہ۔

ترجی می مطلب: ایدا اتفاق ہوتا ہے کہ بادشاہ کے ہم نشینوں کوسونا حاصل ہوئے اور ایدا بھی ہوتا ہے کہ سر چلا جاتا ہے۔ وانا وُل نے کہا ہے کہ بادشا ہوں کی رنگ برنگ طبیعت ہے بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایک وقت سلام کرنے سے خفا ہوجاتے ہیں اور دوسرے وقت گالیاں کھا کر جوڑ ااور انعابات دیتے ہیں اور دانا وُل نے بیجی کہا ہے کہ زیادہ خوش طبعی مصاحبین کے لیے ہمنر

(فرو) تواہیے مرتبہ اور وقار پر قائم رہ کھیل اور خوش طبعی کومصاحبین کے لیے چھوڑ دے۔

<u>فائلا:</u> بادشاه کی ملازمت بوی خطره کی شے ہے۔ مال کے قائدہ کے ساتھ ہروفت جان کا خطرہ رہتا ہے۔

حكايت (٤٤) كيكاز رفيقال هكايت روز كار نامساعد بنزومن آورد كه كفاف انك دارم وعيال بسيار وطافت بار فاقد فى

# بهارستان ترر اُردوگلستان کی کار ۱۳ کی اول آرم وباربادردلم آمدكه بالليم ويكرنقل كن تادر برصورت كهزندگاني كنم كسدرابرنيك وبدمن اطلاع نه باشد بس گرسنه خفت و کس اندانست که کیست بیت بس جال بلب آمد که بروکس نگریست <u>حَلِّ الْفَاظ:</u> نامساعد: ناموانق\_روزگار: زمانه رفيقال: جع رفيق، سائلي، دوست كفاف: روزيند عيال: كنبه، يج

بار: بوجھ۔اقلیم: دلایت کفل: کوچ کرسند: بھوکا۔

ترکیم مطلب: دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانہ کی شکایت میرے پاس لایا کدروزی تھوڑی رکھتا ہول اور بال بیجے بہت، فاقد کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کئی مرتبہ میرے دل میں بیہ بات آئی کہ کی دوسری ولایت میں چلا جاؤں تا کہ جس صورت میں بھی زندگی گذاروں کسی کومیرے اچھے بڑے حال کی خبر نہ۔

(بیت) بہت مرتبہ آ دمی بھوکا سو گیا اور کسی کوعلم نہ ہوسکا کہ بیرکون ہے۔ بسا اوقات جان لب پر آسمی کہ اس پرکوئی رونے والا

# باز ازشاتت اعداءی اندیشم که بطعنه در قفائے من بخند ندوسعی مرادر حق عیال برعدم مروت حمل کنند و کویند

|                                                    |          |                  |        |         |       | <u> </u> |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------|---------|-------|----------|
| نخواید دید روئے نیک بختی<br>زن و فرزند بگذارد بختی |          | 1.5              | ر را ک | کے حمدی | ט וע  | ابد تا   |
| والم ديد روت نك مي                                 | قطعه     | 1/6              |        |         | •     | こし       |
|                                                    |          | ١.               | خ لينو | کرو یور | آساني | اک       |
| زن و فرزع مكذاره محتا                              | } .      | [ <del>]</del> ] | موت ک  | 100     | 00,   |          |
|                                                    | <u>}</u> | <u> </u>         |        |         |       |          |

باز: پھر۔شات: خوش۔ اعداء: جمع عدو، دشمن۔ قفا: گدی، پیچھے۔ سعی: کوشش۔ حمل: گمان۔ مروت: انسانیت، مردی -عدم: نه بونا-تن آسانی: آرام \_

ترجمه مع مطلب: پر رشنول کے خول ہونے سے سوچتا ہول کہ میری عدم موجودگی میں طعنہ کے ساتھ بنسیں کے اور میری کوشش کو بچوں کے حق میں بے مروتی پر محمول کریں سے (مجھ کو کہیں گے نامرد ہے، کما کرنہیں کھلایا جاتا) اور بیر کہیں گے اس بغیرت کودیکھوکہ ہرگز ایسا شخص خوش تعیبی کا چرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اپنے واسطے آسانی پند کرتا ہے یعنی دوسری ولایت میں جا کراپنا عیش تلاش کرتا ہے۔ اور بیوی بچوں کو بخی کی حالت میں چھوڑے جارہا ہے۔

ودري علم محاسبت چنا نكه معلوم ست چيز سے دانم اگر بجاه شاه فطے معين شود كه موجب جعيت خاطر باشد بقيت عمر از حهده منكراً ل بيرول المدن موانم من على بإشاه اس برادر دوطرف وارد اميد نان وبيم جان وخلاف رائع خرد مندال باشد بدين اميدورال بيم افتادن\_

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> علم محاسبت: علم حباب چیزے: کھے۔ جاہ: مرتبہ موجب جمعیت خاطر: دل اظمینان کا بیب عہدہ: ذمہ داری۔ ترزجته معطلب: حيها كدآب كومعلوم ب مين علم صاب مين بهه جانتا بون اير مهارك مرحد كا وجدت كوني توكزي ال

کس نیاید بزیر سایه بوم شعر ور بها از جهال شود معدوم

<u> کالفاظ:</u> بوم: ألوجونوست میں مشہور ہے۔ ہما: ایک جانور ہے جو (برکت) میں مشہور ہے۔ وی جینی کوئی نہیں آتا۔ الو کے سامیر میں اگر چہ ہما دنیا سے ناپید ہوجائے۔

پدر داازین حال آهمی دادند برادرانش را بخواند گوشال بواجب دادیس هر سیکے دا از اطراف بلاد حصنه مرضی معیّن کرد تا فتنه فرونشست ونزاع برخاست که ده درویش در گلیے بخسیند و دو یا دشاه دراقلیم گلجند

حَيِّلُ الْفَاظِ: مَوْثَالُ واجنب: ضروري سزا، ضروري تنبيه- حصه مرضى: پنديده حصه- فننه: شروفساد- نزاع برخاست: جُمَّرُا فتم هو گيار كليم: تمبلي- المجلى: اطلاع، خبر-

ترفیجینی: باپ کواس حال سے اطلاع دی اس کے بھائیوں کو بلایا ضروری تنبیہ کی بھر ہرایک کے لیے شہروں کے اطراف میں ا سے پیندیدہ خصہ مقرر کر دیا۔ یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور آپس میں سے جھٹراختم ہوگیا۔ اس لیے کہ دش فقیرایک کمبلی میں سو جا تمیں اور دو بادشاہ ایک ولایت میں نہ سائیں یعنی دس فقیرایک کمبلی میں آرام کر سکتے ہیں اور دو بادشاہ ایک ولایت میں نہیں اساسکة

> یم نانے کر خورد مرد خدای قطعه بنرل درویشال کند ہے وگر مُلکِ اللّیے بگیرد یادشاہ مینال در بند اللّیے وگر

<u> حکال الفّاظ:</u> نیم نان: آدهی رونی مردخدا: الله والا بنرل: خرج کرنا بند: قکر اقلیم: ساتوال حصدر لِع مسکون کا -ترکیجی نیم: <u>ترکیجی نیم:</u> اگر الله والا آدهی رونی کھائے گا، دوسری آدهی نقیرول پرخرچ کردے گا۔ اگر بادشاہ ایک ولایت کے ملک پرقبضه کر کے گا۔ اس کے باوجود دوسری ولایت کے قبضہ کی فکر میں رہے گا۔

فائن کابیت (۱) کئی کے ظاہری بحثہ کو دیجہ کر حقیر نہ بھنا جاہے بلکہ اس کی صفات پڑ کظر کرنی جاہیے۔ (۲) بادشاہوں کواپنی زندگی میں امور متنازعہ کا فیصلہ کردینا جاہیے تا کہ بعد میں فسادات بیدا نہ ہوں۔

<u>حکایت (۳) ب</u>طاکفه در دان عرب برمرکویے نشسته بود و معفد کاروال بسته و رعیت بلدال از مکائد ایشان مرحوب ولشکر سلطان مغلوب بچکم آئکه ملاذے منبع از قکه کوہے کرفته بودندو ماوائے و فیائے خود کردو مدبران مما لک آل طرف در دفع معفرت ایشال مشاورت کروند کے اگرایں طاکفه بریں کستی روز گارے مداومت نمایند مقاومت ممتنع کردو۔

حَلِّ الفَاظِ: كَلَا لَفَهُ: كُرُوه ، جماعت معقد: راست كاروان: قائله بلدان: بح بلدشهر مكائم: بح مكيره ، مر موب

خوف زده - ملاذ: جائے پناه منتج : مضبوط ممالک: جمع مملکت - ماوی : تھکاند مداومت: بیشکی مقاومت: مقابله ـ ترکیجی ان عرب کے چوروں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹی ہوئی تھی۔ قافلوں کاراستہ بند کئے ہوئے ، شہروں کی رعیت ان کی مکاریوں سے خوف زدہ تھی اور بادشاہ کالشکر عاجز۔اس لیے کہ وہ مضبوط پناہ کی جگہ پہاڑ کی چوٹی پر بنائے ہوئے تھے اور اس جگہ کو اپنا ٹھکانا اور چھنے کی جگہ کئے ہوئے۔اس طرف کے ملکوں کے مدبرین (نظماء) نے ان کا نقصان دُور کرنے کے بارہ میں مشورہ کیا اور آپس میں کہا۔ اگر میگروہ اس طرح پر بیشکی کرے گاتو پھرمقابلہ کرنا دشوار ہوجائے گا۔

درخے کداکوں گرفت ست پائے مثنوی بد نیروے شخصے بر آید زجائے وگر ہمچناں روز گارے بل ر چشه شاید مرفتن بمیل ای پرشد نشاید گذشتن به بیل

حَلِّ الفَاظ: النول: اب بيائ كرفة ست: جر پكرى ہے۔ نيرو: طانت برآ يدزجا: جگر سے نكل آوے كا، يين أكور جاوے گا۔ ملی: صیغہ واحد حاضر مضارع کا ہلیدن سے معنی جھوڑ دے۔ توئع: جڑ۔ کردوں: آسان وہ گاڑی جس کے ذریعے درخت کے آس باس کی زمین کھود کر درخت کو اکھاڑتے ہتے یا آلہ جرتقیل یا آلہ کھودنے کا کلہاڑا پھاوڑہ۔مرچشمہ:شروع چشمہ۔ ميل: سلائي \_ پيل: التقي \_

تر بھتا مجع منطلب : (۱) وہ درخت کہ اس نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آ دی کی طاقت سے اپنی جگہ سے باہر نکل آئے گا۔ (۲) اور اگر ایسے بی ایک زمانہ تک اس درخت کوچھوڑ دے تو اس کو پھر ایک بڑے جرتیل سے بھی جڑ ہے نہیں نکال سکے گا کلہاڑوں اور پہاڑوں سے بھی جڑسے نہ نکال سکے گا۔ (۳) شروع چشمہ سلائی سے بند کرنا لائق ہواور جب یانی سے بھر گیا ہاتھی کو گزرنااس سے لائق ندہووے یعن جب چشمہ کی ابتدا ہواس وقت ایک سلائی سے می اٹھا کراس کا مند بند کر سکتے ہیں اور جب وہ بر صحائے گاتو ہاتھی کو گزر نامشکل ہوگا۔ ہاتھی کو بھی بہالے جائے گا۔

سخن بريس مقرر شدكه سيكرا بجسس ايشان بركما هديد وفرصت نكاه مى داهديد تاوفتيكه برمر قوے رائده بود و مقام خالى مانده من چندمردان واقعه ديده و جنك آزموده رابغرستادند تادر صعب جبل بنهال شدند شبا نكايب كه وزدال باز آمدند سغر کرده غارت آورده سلاح از تین بکشادند و زخت غیمت بهادند مختین دهمنے که برسم ایشال تاخت آوردخواب بود چندانکه یاست ازشب مگذشت.

حكالفاظ: حبس: جاسوى مرمر قوم رائده بود: ايك قوم پر حمله كرف اور لوشن مح من واقعة: حادثه شعب: گهانی بیل : پهاز مشافکاه: رات کا دفت مقارت: لوك ملاح: متفيار ميان: دن رات کا آخوال حصه يا رات کا حصر فرمت نگاه داشتن : موقع كامنتظرر منا تر بھٹے ہے منظلی: بات اس پر مقرر ہوگئ لینی ہے جویز قرار پائی کہ ایک گروہ کو ان کی جاسوی کے لیے مقرر کر دیا ہے لوگ موقع کے منظر رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وفت چور ایک قوم کے سر پر حملہ کرنے اور لوٹے گئے ہوئے تھے اور وہ مقام خالی رہا ہوا تھا۔ چند جنگ آ زمودہ بہا دروں کو بھیج دیا۔ یہاں تک کہ وہ سپائی بہاڑ کی گھائی میں جھپ گئے۔ رات کے وفت کہ چور واپس آئے۔ سفر کئے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے ہوئے اور ہتھیار بدن سے کھول دیے اور لوٹ کا سامان انہوں نے رکھ دیا۔ پہلا دہمن جوان کے سر پر حملہ آ ور ہوا۔ نیند تھی (دو دہمن تھے۔ سپائی اور نین پہلے دہمن یعنی نیند کا حملہ ہوگیا)۔ یعنی نیند آگئی۔ یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزرگیا۔

قرص خورشید در سیای شد شعو گونس اندر دبان مای شد

حَلِّ الْفُاظِ: قَرِص خُورشید درسیای شد: غروب آفاب ہو گیا۔ قرص: کلیہ۔ پونس علائی ان پینبر ہوئے ہیں اُن کو پھلی نے نگل النقاء بین رہوئے ہیں اُن کو پھلی نے نگل النقاء بونس بتلی کو بھی کہتے ہیں۔ وہان مائی شد: ماہی سے مراد بتلی کا حلقہ آ نکھ میں جانا یعنی آ نکھ بند ہونا، سوجانا۔ تکو بھی کہتے مقطلت نے مطلب میرے کہ آفاب کی کلیہ سیاہی میں گئی۔ آفاب غروب ہو گیا اور وہ سو گئے۔ دومرا ترجمہ۔ سورج کی کئیے ہے۔ گئیے دات کی سیاہی میں گئی۔ جیسے کہ یونس علائِل مجھلی کے منہ میں چلے گئے ہے۔

مردان دلاوراز کمین گاه بدر بجستند و دست یگال بیگال برکنف بستند با بدادال بدرگاهِ مَلکِ حاضر آ ورد بم بررابه کشتن فرمود. انفاقاً درال میال جوانے بود که میوهٔ عنفوان شبابش نو رسیده وسیزهٔ گلتتان عذارش نو دمیده کیے از وزیرال پائے حخت ملک را پوسه داد وروستے شفاعت برز میں نہاد وگفت ایں پسر بمچنال از باغ زندگانی برخورده است و از ریعان جوانی مختع نیافت توقع به کرم واخلاقی خداوندی آن ست که به بخشیدن خون او بربنده منت نبی مَلکِ روی از یس شن در بم آ ورد و موافق رائے بلندش نیامدوگفت۔

حَلِّ الْفَاظِ: كَيْنَ كُاهِ: جِعِنِ كَا جَدِ يكال يكال: ايك ايك لف: موندُها بامدادان: صح عفوان شابش: آغاز جوانی عفران مواتن ایک ایک موندُها بامدادان: صح عفوان شابش: آغاز جوانی عفران مواتن اوش شاب نوجوانی در می آورد: ناراض مواتن می ناد می ناد می ناد می ناران می ناد می ناد می ناد می ناد می ناران می ناد می ناد می ناران می ناد می ناران می ناد می ناد می ناران می ناد می ناد می ناران می ناد می ناران می ناد می ناد می ناران می ناد می ناد می ناران می ناد می

توجھا ہے منظلہ: بہادرلوگ مین گاہ سے باہر نکا اور ایک ایک کا ہاتھ مونڈھوں پر باندھا۔ میں کے وقت بادشاہ کی درگاہ میں بیش کیا۔ سب کو مارڈ النے کا تھم ویا۔ اتفاقا ان میں ایک جوان تھا کہ اس کی شروع جوائی کا میوہ نیا پہنچا ہوا تھا۔ اور رخساروں کے چین کا بیرہ فیا گاہوا تھا۔ اور رخساروں کے چین کا بیرہ فیا اگاہوا تھا۔ یوز برون بیں سے ایک نے بادشاہ کے پارٹخت کو بور دویا اور سفارش کا چیرہ زمین پر رکھا اور کہنا ان لائے نے اور واقع کی طرح زندگی کے باغ سے مجھل نہیں کھایا ہے۔ اور آغاز شاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پر رکھا اور کہنا ان لائے نے جھے کو امریز ہے کہ اس کا حون معاف کر کے بندہ پر احسان رکھیں گے۔ بادشاہ نے چیرہ اس بات سے خداوندی اظلاق اور کرم سے جھے کو امریز ہے کہ اس بات سے خداوندی اظلاق اور کرم سے جھے کو امریز ہے کہ اس بات سے

چیرلیا بعنی اظهار خفکی کیا اوراس وزیر کابیکلام اس کی بلندرائے کے موافق ند آیا۔

ير تو نيكال نه گيرد بركه بمنيادش بدست فود تربيت ناابل راچول گردگال برگنبرست

حَلِّ الْفَاظِ: پرتو عَس، یہال مرادعادت ہے۔ بنیاد: جڑے تربیت: پرورش کرنا۔ادب سکھانا: نااہل، نالائق گردگان: اخروف۔ ترجمته مع معطل بنی جس کی بنیاد بری ہے وہ نیکوں کا سابی لینی ان کی عادت نہیں اختیار کرے گا۔ نالائق کی تربیت مشابہ ہے اخروٹ کے گنبد پر چھوڑ نے کے۔مطلب سے کہ گنبدگول ہوتا ہے اور اخروٹ بھی گول کہ جیسے گول شے گول پر نہیں تھر سکتی۔ ایسا ہی ملم کہ جوایک لطیف شے ہے نا اہل کی طبیعت کثیف اس کو قبول نہیں کرسکتی۔

نسل و بنیاد اینال منقطع کردن اولی ترست که آتش کشتن و اظر گذاشتن وافعی کشتن و بچه اش نگاه داشتن کارخرد مندال نیست.

ابر کر آبِ زندگی بارد قطعه برگز از شاخ بید برخوری افروه اید دورگار مبر مبر مبر کرنے بوریا محکر مخوری

کرجس کوجوآ دی دیکھ لیوے وہ مرجائے۔فروایہ: کہتر۔آتش کشن: آگ بجھادینا۔افکر گذاشتن: چنگاری چوڑنا۔افعی: وہ سانپ کہ جس کوجوآ دی دیکھ لیوے وہ مرجائے۔فروایہ: کمینہ، بے دانش۔آب زندگی: آب حیات۔ بید: نام درخت جس پر پھل نہیں آتا۔روزگارمبر:اس کی تربیت میں وقت ضائع مت کر۔ نے پوریا: پوریا کی ئے جس سے پوریا بُنا جاتا ہے۔

ترجمت کھ جع منظلہ: ان نسل و بنیاد منقطع کر دینا (ختم کرنا) زیادہ بہتر ہاں لیے کہ آگ بجھانا اور چنگاری کوچوڑنا۔ناگ کو مارنا اوراس کے بچہ کی حفاظت کرنا مختل کو این کام نہیں ہے بادل اگر آب حیات بھی برسائے ہرگز تو بید کی شاخ سے پھل نہیں کھا سے گا۔اس لیے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ اس پر پھل آئے۔کمینوں کے ساتھ زمانہ مت گذار لینی ان کی تربیت میں وقت صائع مت کراس لیے کہ بوریا کی نے سے شکر نہیں کھائے گا تو یعنی جیسے کہ بوریا کے برکڑے سے شکر حاصل نہیں ہوتی۔ای طرح نا اہل کی تربیت بے فائدہ ہے۔

وزيراي سخن بهنيد وطوعاً وكرماً به پينديد و برحسن رائ ملك آفرين خواند و گفت آنچه خداوند دَاهَر مُلكُهُ فرمود عين صواب ست ومسئله به جواب كه اگر در محبت آن بدال تربيت يافيخ طينب ايشال گرفته و يكه از ايشال شد ب اما بنده اميد وارست كه به محبت معالحال تربيت پذيرد وخوئ خرد مندال گيرد كه بنوز طفل ست وميرت بغي وعناد آل قوم در نها داوشمكن بعده و در حديث ست كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَكُ عَلَى الْفِيطُرَةِ فَاَيْوَادُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنْفِيرَ اينه أَوْ حَلِّ الفَّاطَّةُ فَوَعاً وَكُمْ اِ: غَارُ وَنَا غِارُ وَنَا غِارِ اَ عَلَى الْحَرَّيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْمُونِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْ

پر نوح بابدال بر نشست قطعه خاندان نبوتن مم شد سکر امحاب کیف روزے چند ہے نیکال مرفت مردم شد

حَلِّ الْفَاظِ: سَكِ اصحابِ كَهِف: اصحابِ كَهِف كاكَ الله عالم الله على حضرات كى صحبت كى بركت سے آدى كى شكل ميں جنت ميں داخل ہوگا اور بنى امرائيل كا ايك عالم بلعم باعورجس نے حضرت موكى علاقال كے خلاف دعا كى تقى اس كتے كى شكل ميں دوزخ ميں داخل ہوگا۔ اصحابِ كہف سمات آدى متصدان كے بادشاہ دقیا نوس نے ان كو كفر پرمجبور كیا تھا۔ تو وہ حضرات ميں دوزخ ميں داخل ہوگا۔ اصحابِ كہف سمات آدى متصدان كے بادشاہ دقیا نوس نے ان كو كفر پرمجبور كیا تھا۔ تو وہ حضرات ميں سحانہ نے ان كو ايساسلايا كہ تين سوسال بعد جاگ ۔ ہے نيكال محرفت: نيكول كى بيروى كا الله عام ميں كا يہ دورى كا الله عام ميں كا يہ دورى كا الله عام ميں كا يہ دورى كا الله عام ميں كا الله كا الله عام كا يہ دورى كا الله عام كا الله عالم كو الله عالم كا الله كا الله عام كا الله كا كا الله كا الله كا كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا الله

ترجیکہ معظلہ: نوح قالیلا کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا۔اس کی نبوت کا خاندان کم ہو گیا۔اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیکوں کی بیروی کی آدی ہو گیا یعنی بشکل انسانی قیامت کو اٹھے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔

این بکفت و طاگفدازندهاست ملک با و بیمفاحت بازشدند تا ملک از مرخون او درگذشت و گفت بخشیدم آگرچ مصلحت نددیدم ـ

> وانی که چاکنت زال بارشم کرد دناعی چین بیننز امد شنز و بار میرد دناه داد کار بار معمد فرد کار بار معمد فرد کار میرد داد میرد

<mark>ڪل الفاظ:</mark> زال: رسم پبلوان ڪياپ کانام گرو: پبلوان ۽ پشمه خرو: جيونا چشمه شير وبار: اونڪ اور بوجھ-<mark>توجيجه مبع منظليك:</mark> اس نئے پرگہا اور بادشاہ ڪيهم نشينون مين ہے ايک جماعت نے سفارش کرنے مين اس کا ساتھ ديا حمّ کير بادشاہ نے ابن سے قبل کا ارزوہ جيوز ديا۔ اور فرمايا ميں نے ان کومعاف کيا آگر چيمسلحت کے خلاف ہے۔

(رباعی) تو جانتا ہے کہ کیا کہا زال نے اپنے بیٹے رستم پہلوان سے کہ دشمن کو بھی حقیر اور پیچارہ (عاجز، ذیل) نہیں شار کرنا چاہے۔ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا چھوٹے سے چشمہ کا پانی جب زیادہ ہو گیا تو اونٹ اور پوجھ بہا لے گیا۔ خلاصہ رہے کہ دشمن کو مجھی کسی حالت میں حقیر اور عاجز نہ تبجھنا چاہیے۔

في الجمله پسر را بناز ولعمت برآ ورد عمواستاد ادب را بتربیت اونعب کردند تاحسن خطاب ورد جواب و آ داب خدمت ملوش درآ موضتد ودرنظر بمكنال پندآ مد بارے وزیراز شائل اور در حضرت سلطان همته می گفت كه تربیب عاقلال دروائر كرده است وجهل قديم ازجبلت اوبدر برده ملك راازي سخن تبسم آمدوكفت

حَلِّ الفَّاظ: في الجمله: حاصل كلام - اديب: صاحب ادب و دانا حسن: نيكى، خوبي - خطاب: "تفتكو فعب: مقرر - رو جواب: جواب دینا۔ آ داب خدمسے ملوک : بادشاہوں کی خدمت کے آ داب۔ ہمکناں: سب۔ آ داب: جمع ادب معنی پندیدہ طرسيقه ادر هرچيز كي حدود كاخيال ركهنا معميله: جمع شال عادتين منهمه: مجهده صديبلت: پيدائش

ترجمته جع منظلت: عاصل كلام لاك كونازونعت سے بإلا اور ادب سكھلانے والے استادكواس كى تعليم وتربيت كے ليے مقرر کیا۔ یہاں تک کہ خوبی کلام اور جواب دینے کا سلیقہ ان لوگول نے اس لڑ کے کوسکھایا اور وہ سب کی نظر میں بیند آیا۔ ایک مرتبہ وزیراس کی عادتوں سے پھھ بادشاہ کی درگاہ میں بیان کررہاتھا کے عظمندوں کی تربیت نے اس میں اثر کیا ہے اور پرانی جہالت اس کی طبیعت سے نکل تمی ہے بادشاہ اس بات سے مسکرایا اور اس نے کہا۔

عاقبت گرگ زاده گرگ شود بیت گرچه با آدی بزرگ شود

سال دو برین برآ مدطانقهٔ اوباش محلت درو پیوستند و عقد موافقت بستند تاپوقت فرصت وزیر راوبر دو پس را بکشت و تعمیت بے قیاس برداشت و در مغاری و زوال بہ جائے پدر بہنشست و عامی شد ملک دست محر بدعدال محرفت وكفت به

حَلِّ الْفَاظِ: عاقبت: انجام - مُرك : بعيريا - مُرك زاده: هيرَ بيا كا بجد بزرك: برا طالغه ادباش محلت و محلّ ك بدمعاشول کا گروه ـ عقد: گره ـ موافقت: دوی ـ مغاره دزدال: چورول کا غار ـ عامی: نافرمان ـ دست محمر: افسول کا ہاتھ۔ ترجمه مع مظلت وحمال اس برگزرے كمايك كروه محله كة داره افرادكا اس سال ميااورمعاملدوى كاباندها يهال تك كموقع ياكروزيراوراس كے دونوں بيوں كو مار ذالا اور بے اندازہ مال اٹھا كرلے كيا۔ اور يماڑ كے اى غاربيل باپ كى جك ( قائم مقام موكر) بين كيا اور نافرمان موكيا- بادشاه ف افسوس كاباتهد دانتول بين كانا يعنى بهت افسوس كيا أوركها

#### Marfat.com

این کی بیشانی میں ظاہر میں۔اس کے سر پر مقلندی کی وجہ ہے اقبال مندی کا ستارہ جبکتا تھا لیعنی صورت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ بڑا

فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت وخرد مندال گفته اندتوانگری به دل ست نه به مال و بزرگی به عقل ست ندبدمال - ابنائے جنس اوبرمنعب اوصد بردندو بجناییے متیم کردندو درکشتن اوسی بے فائدہ ممودند۔

<u> حَلِّ الفَّاظ:</u> مَعْول: قبول كيا هوار جمال: خوبصورتي معنى: باطن - جمال: معنى - دور بيني: دانشمندي ـ ابنايع جنس: سے مرا ملازمين بارگاوشائ \_منصب: عبده\_

تَزُجِمُهُ مِعِ مَطُلِكِ: عاصل كلام بيه ب كم بادشاه كى نظر مين پيندا يا- اس كيه اچھى صورت اور اچھى سيرت ركھتا تھا۔ عقلمندوں نے کہا ہے کہ مال داری دل سے ہے نہ کہ مال سے، بزرگی عقل سے ہے نہ کہ سال سے (عمر سے) اس کے ہم جنس ال كے مرتبہ پر حمد لے گئے اور ایك خیانت میں اس كومتم كر ديا (خیانت كا الزام لگا دیا) اور اس كے مار ڈالنے میں بے

# وممن جدكند جومبريان باشد دوست

ملك پرسيد كدموجب محصى ايشال در فق توجيست كفت درساية دولت خدادى دام ملكه جمكنال را رامنى كردم مرحسودان كدراضى تى شوند إلا بزوال تعميت من دولت واقبال خداوى ما في باد

حكالفاظ: ومن چه كند: دخمن كيا كرسكتا هے جب دوست مهربان مور موجب معمى: وخمن كا سبب ممكنال: س حسودان: جمع حاسد، جلنے والے۔

ترجمه مع مطلب: بادشاه نے دریافت کیا کہ ان کی دشمنی کا سبب تیرے تن میں کیا ہے؟ اس نے کہا خداوندی دولت کے سابیہ میں سب کورضا مند کیا میں نے۔ اللہ ان کے ملک کو ہمیشہ رکھے مگر حد کرنے والے کہ راضی نہیں ہول سے مگر میری نعمت کے زوال سے، خداوندی دولت اور نصیبہ ہمیشہ باقی رہے۔مطلب بیہ ہے کہ حاسد لوگ میری نعمت کا زوال چاہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کی دولت اور اقبال کو ہمیشہ رکھے کہ میری نعمت کا باقی رہنا اس پر موقوف ہے۔

| حسود راچه کنم کوز خود بریج درست<br>کداز مشقت او بر برگ نتوال رست | قطعه | توائم اینکہ نیاز ارم اعرون کے<br>بمیرتا بربی اے صود کیں رفیست |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| مقبلال را زوال فهت و جاو                                         |      | شور بخال بآرزو خوابند                                         |
| وهمه أفاب راج كناو                                               |      | ر نه بليد بروز متيزه مهم                                      |
| كور بهتر كد أقاب سياء                                            |      | راست خوای بزار چیم چنان                                       |

جائے ایسی کہ وہ ول کے اطمینان کا سبب ہو جائے تو ہاقی عمرتمھاری شکر گذاری میں گذاروں گا۔ پھربھی اس کی بوری ذمہ داری سے اسکدوش نہ ہوسکوں گا میں نے کہا اے بھائی بادشاہ کی نوکری دورُخ رکھتی ہے(۱) روٹی کی امید(۲) جان کا خوف۔عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے اس امید کی وجہ سے جان کواس خوف میں ڈالنا۔

کس نیاید بخانه درویش قطعه که خراج زمین و باغ بده ایاب تشویش و غمه راضی شو ایا جگر بند پیش زاغ بنه

حَلِّ الْفَاظَ: حَرَاحَ: عَلَى بَعُول مِن عَلَى ورولينَ : فقير كرهر ميں تشويش : پريشانی حجر بند : حجر كا كلوا يعنى بينا اور كليمى كو بھى كہتے ہيں ۔ حجر بند بنتی زاغ نهاون : پريشانی ميں بينا ہونا۔ يا بينا وغيره گروى رکھنا۔ زاغ : كوا، مجازاً فتنه وآشوب - حَرَّ الله عَلَى الله

گفت این موافق حال من ندمننی وجواب سوال من نیاوردی نعیده که برکه خیانت درز دودستش از جبانت بلرزد .

راسی موجب رضائے خداست فود کس ندیدم که گشد از ره راست

حکا گویند که چارکس از چپارکس بچال برمجند حرامی از سلطان و دزداز پاسپان و فامق از غماز و روپسی از محتسب آل را که حیاب پاک ست از محاسبه چه باک ب

<u> حکل الفاظ: حرامی: دُاکور فراز: چنل خور روسی: رنڈی جبائت: بزدلی پاسبان: پبره دار محتسب: عهده دار بوتا تھا</u> جو بڑے کا بول سے منع کرتا تھا فیجائید: رحساب دینا۔

ترجمه مع مظلف: ان دوست نے کہا یہ بات میرے حال ہے موافق تو نے نہیں کہی اور میرے سوال کا جواب تو نے نہیں اور میرے سوال کا جواب تو نے نہیں اور میرے سوال کا جواب تو نے نہیں دیا ہوگئا تو نے نہیں سنا ہے جو کہ خیانت اختیار کرے گا ای کا ہاتھ بزدل سے کا نے گا سچائی خدا تعالی کی رضامندی کا سبب ہے، مین افزاد کے دیا ہو مقلم کا ہو، تقلمند کہتے ہیں کہ جار آ وی چار آ دمیوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور فائن چنل خور سے (۴) در نامی کو حساب باک ہے اس کو اور فائن چنل خور سے (۴) در نامی کو حساب باک ہے اس کو

حماب وینے سے کیا ڈر۔

كن فراخ روى ردعمل أكر خواى قطعه كه روز رفع تو باشد مجال وهمن نكل تو پاک باش برادر مدار از کس باک ازرال برسک

حكِ الفَاظ: فراخ روى: آزادى ـ وركل: ملازمت ميل ـ روز رفع: كے دومعنى بين (١) ترقى كے دن، (٢) ملازمت سے برطرفی کے دن مجال: دوڑنے کی جگہ بعنی موقع مازران: جمع گازر، دھونی۔

<u>تڑجته چع منظلن؛</u> نوکری میں آزادی مت کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ترقی یا تیری برطر فی کے دن دیمن کا موقع نگ ہو۔اے بھائی تو پاک رہ اور کسی سے مت ڈر۔ال لیے کہ دھو بی نا پاک کیڑے ہی کو پھر پر مارتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ اگرتم چاہتے ہو کہ تمھاری ترتی کے موقع پریاعلیحدگی کے وفت دشمن کو پچھ برائی کرنے کا موقع نہ ملے تو نوکری میں آزادی مت اختیار کروں اس لیے کہ صاف کپڑے کوکوئی دھو بی کوئیں ویتا کہ دھوتے وقت پتھروں پریا پٹڑے پردے دے مارے۔

تحقتم حکایت روبا ہے مناسب حال تست کہ دیدندش کریزاں و بیخویشن افراں و خیزاں سے تفتش چہ آفت ست کہ موجب مخافت ست گفتاشنیدم که شیر را بسخ و می گیرند گفت اسے سفیه ترابا شیرچه مناسبت ست واورابا تو چه مشابهت گفت خاموش كداكر حسودان بغرض كويندكها ينهم بجيشير مست وكرفاراتيم كراغم تخليص من دارد كدفنيش حال من كندوتا ترياق از عراق آورده شود مارگزیده مرده شود ترامچنین فضل ست و دیانت وتفوی و امانت ولیکن متعنتال در کمین اندو پدیمیال کوشه نشين اكرآنچ سيرستونست بخلاف آل تقرير كنندو درمعرض خطاب بإدشاه آنى درال حالت كرامجال مقالت بإشديس مصلحت آل مينم كهملك قناعت راحراست كني وتركب رياست كولي

حَلِّ الفَّاظ: افنان وخيران: كرت يزت-جب خافت: دُري كاسب- سر ه: بيار سفيه: كين- ترياق: وه دواجو ز بردل کا اثر دُور کرے۔عراق: نام ملک۔ مارگزیدہ: سانے کا کاٹا ہوا۔ فضل: بزرگ۔ دیانت: دینداری۔مععنان: دشمنان۔ همین: گھات۔ مدعیان: جمع مدی۔خطاب: سامنے بات کرنا۔ مقالت: گفتگو۔ قناعت: تھوڑی چیز پر صبر کرناہ حراست: نگهانی-ترک ریاست: سرداری چهوژنار

ترجمته چع منظلت: میں نے کہالومڑی کی حکایت تیرے حال کے مناسب ہے کہلوگوں نے اس کو دیکھا بھا گئے ہوئے مدہوثی کی حالت میں گرتی پڑتی، ایک نے کہا کیا آفت ہے کہ تیرے ڈرنے کا سبب ہے، اس لومڑی نے جواب دیا میں نے شاہے کہ ادنوں کو برگار میں پکڑتے ہیں۔اس محض نے کہا اے ممینی تجھ کوادنٹ سے کیا مناسبت ہے اور اس کو تیرے ساتھ کیا مثابہت کہ تو ڈرتی ہے؟ لومڑی نے کہا چپ رہ! اگر حسد کرنے والے دشمن سے مجھ کو کہددیں کہ بیدادنٹ کا بچے ہے اور بل پکڑی جاؤں کی کو میرے چھڑانے کاغم ہوگا کہ وہ میرے حال کی تحقیقات کرے گا لین ایبانیں ہوگا اور جب تک عزال کے تیا ق لایا جائے گا۔

سانپ کا کاٹا مرجائے گا۔ تجھ کواگر چہ بزرگی ایمانداری ویانتداری و پر ہیزگاری سب چیزیں ہیں کیکن دشمن گھات میں لگے ہوئے اور مجت کا دعوی کرنے والے گوشدسین ہیں جو پھھ تیری عادت ہے اگر دشمن اس کے خلاف تقریر کر دیں اور بادشاہ کے کل عتاب على آجائے تو اس حالت میں کس کو تیری موافقت میں بات کرنے کا موقع ہوگا کینی موقع گفتگونہ ہوگا ہی مصلحت وہ دیکھا ہول که ملک قناعت کی نگہبانی کرے تو اور سرداری کا خیال ترک کر دے تو۔

بدریا در منافع بے شارست قطعه اگر خوابی سلامت بر کنارست

رفق چوں ایں سخن بھنید بہم برآ مدوروئے از حکایت من درہم کشید وسخیائے رجم کا میز گفتن گرفت کہ ایں چیفل و كفايتست وقهم ودرايت قول عمما درست أمدكه كفته اندووستال در زندال بكارآ بندكه برسفره بمهدهمنان دوست نمايند

ووست مشماراً ل که در نعمت زند قطعه لاف یاری و برادر خواندگی دوست آل دانم که گیرد دست دوست دوست در پریثال حالی و در ماندگی

حَلِّ الْفَاظِ: ور: زائد ور: موتى رجن أميز: رنج سے ملى مولى - كفايت: كارگزارى وقيم: سمجھ ورايت: والشمندى ـ مغره: دستر خوان ـ زندال: جيل خانه ـ لافزون: دينگيل مارنا ـ برادر خواند كى: بهائى بن جانا ـ دست كرفتن: مدد كرنا ـ تعت:

توجمه مع منطلك: درياميل فائد ان كنت إلى اگرسلامتى جامتا بكاره پر ب مير دوست نے جب بير بات سى خفا ہو گیا اور چیرہ میری گفتگو سے پھیرلیا اور حفل سے ملی ہوئی باتیں کہنے لگا کہ بیرکیاعقل و دانائی (سمجھ) اور کارگذاری ہے داناؤں کا قول سے ہوگیا کہ دوست قید خانہ میں کام آتے ہیں اور دستر خوان پر سب دھمن دوست معلوم ہوتے ہیں (۱) اس آ دمی کو دوست مت شار کرکدوه آسانش کے زمانہ میں وعویٰ کرے دوئتی اور بھائی بندی کا (۲) میں دوست اس کو بچھتا ہوں کہ وہ پریشان حالی اور عاجزى كوفت أين دوست كى امداد كري

ويم كمتغيرى شود وهيحت من بغرض مى شنوونزو يك صاحب وبوال وقتم بسابقه معرسفة كدورميان ما بودصورت حالش بلفتم و اہلیت واستحقاقش بیال کروم تابکارے مخفرش نصب کردند چندے بریں برا مدلطف طبیعتش رابدید ندوحس تدبیرش رابہ لیندیدند کارش ازال در گذشت و بمرتبه بالا ترازال متمکن شد بمجنال جم سعادش در ترقی بود تابه اوج ارادت در رسید و مغرب منزب منزمة سلطان ومعتد عليكت برسلامت حالش شادماني كردم ولفتم

<u> حَلَّ الْفَاظِ:</u> مَنْغِير: بدلنا فِرض: خوابش، اراده ـ ملول مونا: عاجز بهونا ـ صاحب ديوان: ما لك دفتر ـ سابقه: بهل ـ ترقى: او پر رجانا الان الان المنظادي بلنديول مين مجم سعادت: نيك بني كاستاره بملامت: بنك بنك من تدبير: الجمي رائ

ابساریتان شرح اُردوگلستان استان شرح اُردوگلستان استان شرح اُردوگلستان استان شرح اُردوگلستان العالی ا

ترجمه مع منظلت: میں نے دیکھا کہ وہ میرا دوست میری تقیحت سے متغیر ہورہا ہے اور میری تقیحت کو رنجیدگی سے من رہا ہ، مجوراً کچہری کے افسر کے پاس گیا پہلے سے جوصاحب سلامت ہمارے ادر اس دفتر کے افسر کے درمیان تھی اس کی وجہ سے اس دوست کی صورت حال بیان کی اور اس کی لیافت اور استحقاق (حقدار ہونا) ظاہر کیا یہاں تک کہ ایک مختفر کام پر لوگوں نے لگا ویا۔اس پر چندون گذرنے اس کی طبیعت کے یا کیزہ ہونے کو ملاحظہ کیا اور حسن تذبیر کو یعنی خوبی رائے کو پیند کیا۔اس کا کام ترقی کر گیا اور پہلے عہدہ سے بڑے عہدہ پرمقرر ہو گیا اس طرح اس کا ستارہ خوش تعیبی کا ترقی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اعتقاد کی بلندیوں میں پہنچ گیا اور شاہی بارگاہ کا مقرب اور معتمد علیہ ہو گیا میں نے اس کے حال کی سلامتی پرخوشی ظاہر کی اور کہا۔

زکارِ بسته میندیش و دل شکسته مدار فود که آب چشمه حیوال درون تاریکی ست لَا يَجْأَرُنَ آخُو الْبَلِيَّةِ شعر فَلِلرَّحُلْنِ ٱلْطَافُ خَفِيَةُ

منشیں ترش از گروش ایام که صبر فود اتلخ ست و لیکن بر شیریں دارد

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> بسته: مشكل \_ آب چشمه حيوان: مشهور ب كه ايك چشمه بحرظلمات مين ايباب كه جواس كا پاني بي ليتا بين مرتا- اخوالبلية : مصيبت زده-الطاف خفيه: يوشيره مهربانيال-

<u>تَوَجَمُه چع مَطَلَبُ:</u> (۱) مشکل کام کا اندیشه نه کراور دل کوثو تا هومت رکه که آب حیات کا چشمه اندهیریول میں ہے۔ (۲) خبرداراے مصیبت زدہ فریادنہ کر۔اس لیے کہ اللہ کی مبریانیاں پوشیدہ ہیں۔ (۳) زمانہ کی گردش سے یعنی مصائب زمانہ سے منه بنا كرمت بينهاس ليه كه صبر كروا ب-ليكن كيل مينها ركهة ب- ﴿ إِنَّ مَعَ الْعَسْرِينُولَ ﴾

درال قربت ومراباطا كفديارال اتفاق سغرافا وجول اززيارت مكه بازآ مرم يك دومنزلم استعبال كروظا برحالش راديدم پریشان و در بهاست درویشال تفتم چه حالت ست گفت آل چنال که توشقی طا نفه حسد بردند و بخیانتم منسوب کردند و ملک دام ملكه در كشف حقیقت آل استقصاء نفرموده و یاران قدیم و دوستان حمیم از كله حق خاموش شدند و محبت دیرین فراموش كردند\_

حَلِّ الفَّاظ: درال قربت: اى قريب زمانه ميل ـ زيادمت مكه: هج بيت الله ـ استقبال: پييُوالى ـ استقصاء: كال تخين ـ

ترجمه مع منطلب: ای قریب زمانه میں مجھ کو دوستوں کی جماعت کے ساتھ سفر ج کا انفاق ہوگیا۔ جب مکری زیارت سے والیس ہوا اس دوست نے ایک دومنزل میری پیشوائی کا۔ میں نے اس کے ظاہری حال کو پریشان دیکھا اور فقیرول کی مورت میں میں نے کہا ریکیا حالت ہے اس نے جواب دیا کہ جیسا کہ تونے کہا تھا دیسا ہی ہوا حاسدول کی ایک جماعت نے حسد کیا اور خیانت کی تہمت لگا دی۔ بادشاہ نے (اس کا ملک ہمیشہ رہے) اس کی حقیقت کے کھولئے میں کامل تحقیقات نے فرمانی پرانے



یا برمرمهادن: ذیل کرنا-قریمتاه بع منطلب: کیا تونبیں دیکھا ہے کہ صاحب مرتبہ کے سامنے لوگ تعریف کرتے ہوئے ہاتھ سینے پررکھتے ہیں اور اگر قرمانداس کو عاجز کر دیوے یعنی وہی مخص عہدہ سے علیحدہ ہوجائے تمام دنیا والے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔

في الجمله بالواع عقوبت كرفار شدم تادرين مفته كهم ودكا سلامت حجاج برسيداز بندكرانم خلاص كرد و ملك موروقم خاص كفتم درال نوبت اشارت من قولت نيام كفتم عمل بإدشال چول سفر درياست خطرناك وسود منديا سنج بركيري يادر هسم بمیری\_

عقوبت: مزار مرود: خو خرى حاج: جمع عاج قصد بيت اللدكرنے والے ملك موروقم: باب داداكى ميراث حَلِّ الْفَاظِ:

توجه معلی قصم خفرطرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہا ہوں بہاں تک کداس ہفتہ میں حاجیوں کی سلامتی سے ہ نے کی خوشخری پہلی اس خوشی میں سخت قید ہے مجھ کورہا کر دیا اور میرا موروتی ملک لینی فقر و فاقد خاص کر دیا لینی جائیداد موروتی بھی ضبط کر لی۔سعدی رہیں کہتے ہیں میں نے کہا اس وقت میرا اشارہ تو نے قبول نہ کیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بادشاہوں کی ملازمت دریا کے سفر کی طرح خطرناک اور مفید ہے یا آ دمی خزانہ حاصل کر لیتا ہے یا موجوں کی طغیاتی میں مر

عرائی که بنی بند بریای قطعه چو در گوشت نیاید پند مردم وگر رو گرنداری طاقت نیش قطعه کمن آنکشت در سوراخ کوژدم

حَلِّ الفَاظن رو: راسته وكرره: دوسرى باريش : وتك وافره: بجهو

ترجمه مع منطلك: كا توئے نه جانا اس بات كوكه ياؤن ميں بيزياں ديكھے گا تو جب تيرے كان ميں لوگوں كى نفيحت نه آ کے کی دورری بار اگر بچھو کے ڈیک کی برداشت نہیں رکھتا تو بچھو کے سوراخ میں انگی مت دے۔ ھاتا : اس کایت کا پیہ کر جہاں تک ہوسکے بادشاہوں کی طاؤمت سے پرمیز کرنا جاہیے۔ اس کیے کہ ملازمت شاہی میں

فائدون اعيازياده خطرات درجين رسيتهين

حكايت (١٨) سن چنداز روندگان در محبت من بودند ظاهر ايثان بصلاح آراسته و يكررا از بزرگال در حق ايل طاكفه محن ظنے بلیخ بود و ادرار ہے معین کرد تا کیے از ایشاں حرکتے کرد نہ مناسب حال درویشاں ظن آں مخض فاسد و بازار ایناں كاسدخواستم تابطريق كفاف يارال متخلص كردانم آمنك خدمتش كردم وربانم ربانه كردوجفا كرومعذورش داشتم كالطيفال محلفتها ندب

در میرو وزیر و سلطان را قطعه بیرامن این میرانش میروان دامن سکردان دامن

حَكِ الفَاظ: روندگان: سالكانِ صلاح، تقوى، يكى مرزكان: جمع بزرگ، رئيسان ـ اورار: وظيفه ـ كاسد: كهونا، برونق ـ کفاف: مال بفدر گذاره به جفا کرو: سختی کی ب بے وسیلت: بے ذریعد بیرامن: اردگرد غریب: اجنی و مسافر دریان: دروازہ کا محافظ۔ کریبان: مرکب ہے گری اور بان سے گری معنی گردن، بان معنی حفاظت کرنے والا۔

تركيم مطلب: چندا دى سالكين ميں سے ميرى صحبت ميں سے كه ان كا ظاہر حال نيكى سے آ راستر تھا۔ رئيسوں ميں سے ایک رئیس کواس جماعت کے تن میں بہت حسنِ اعتقاد تھا۔ اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا یہاں تک کدان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کردی جوفقیروں کے حال کے مناسب نہیں۔اس مخص کا گمان ان کے بارے میں خراب ہو گیا اور ان کا بازار بے رونق ہوا۔ میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں کا گذارہ جاری کرا دول۔ اس رئیس کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا، در بان نے جانے شددیا اور سختی کی، اس کومعذور سمجھا میں نے اس لیے کہ پاکیزہ لوگوں نے بیرکہا ہے۔ (قطعہ) امیر اور وزیر اور بادشاہ کے دروازے پر بغیروسیلہ کے ہرگز نہ جا۔ اس لیے کہ کتا اور دربان جب اجنی کو پاتے ہیں میگر بیان پکڑ لیتا ہے اور وہ دامن یعنی کتاب دامن اور در بان گریبان پکڑلیتا ہے اور جانے سے روک دیتے ہیں۔

چندانکه مقربان حفرت آل بزرگ برحال من وقوف یافتند و باکرام در آوردند و برتز مقامه معین کردنداما بتواضع فرو

بكذار كه بنده ممينم فود تادر مف بندكان لثينم

كفت التدالله جرجائے سخن مست.

حَيْلُ الفَّاظ: مقربان: بح مقرب، خواص حضرت: بارگاه - وقوف: اطلاع، جاننات اکرام: عزبت الله الله چرجائے من

ست: الله الله تعجب کے لیے، چیرجائے شخن ست: آپ کیا فرمارہے ہیں۔

تركيم مطلك: يهان تك كداس رئيس كى بارگاه كے مقربين نے ميرے حال پر اطلاع بالى عرف كے ساتھ جھاك ال

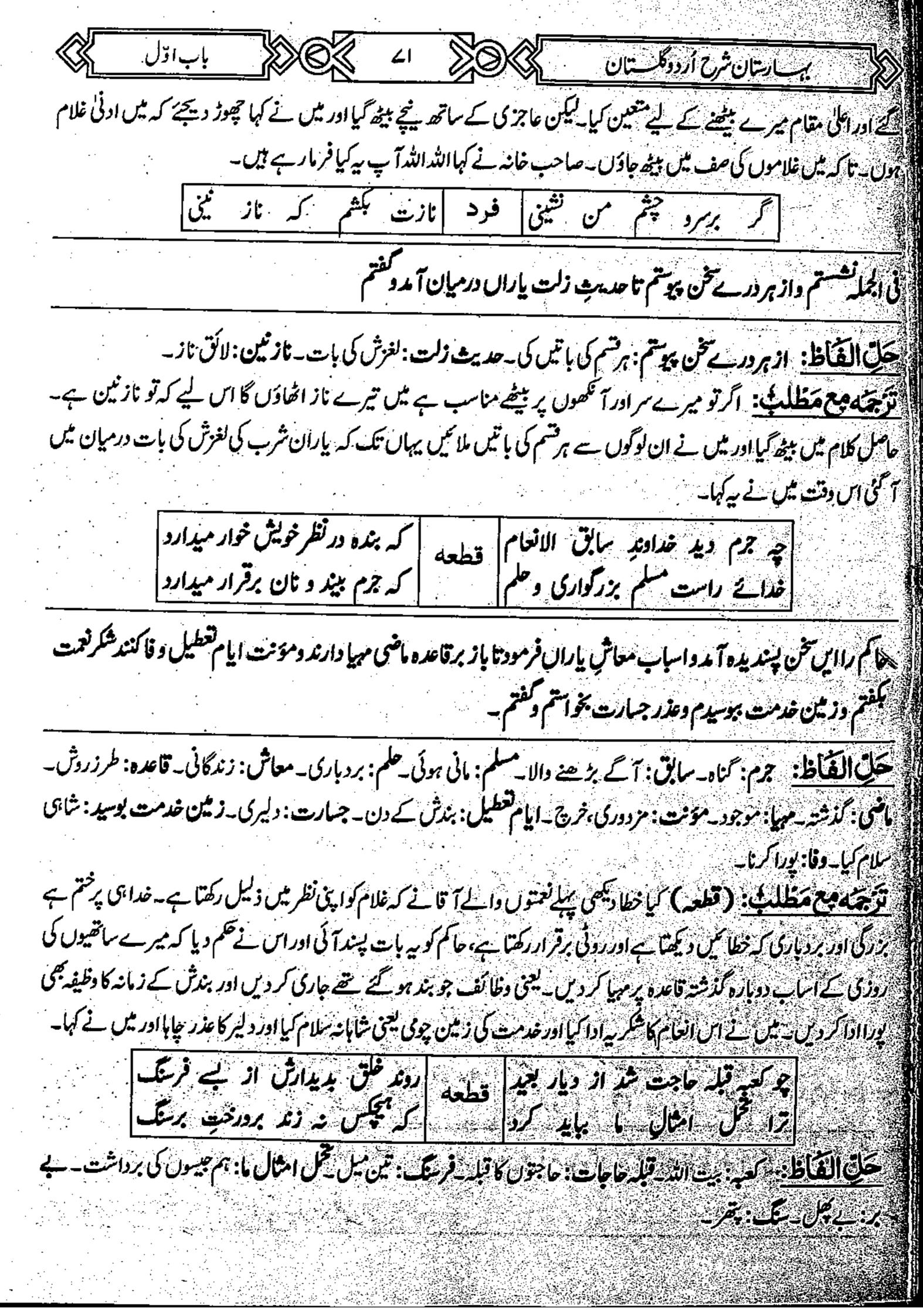

# تَرُجَمُه مِع مَطْلَبُ: چونکه بیت الله دین ضرورتول کا قبله جوگیاای وجه سے خلقت دُور دُور کی ولایتول سے میلول سے اس کے دیدار کے لیے جاتی ہے۔ تجھ کو ہم جیسول کی برداشت کرنی چاہیے یعنی تجھ جیسے امیر پر ہم غریبول کی کفالت ضروری ہے ان سے خفا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بے پھل کے درخت پر کوئی پھر نہیں مارتا ہے۔ فائك: ال حكايت كا فائده ميه ب كداميرول اور رئيسول كوسالكين وفقراء كى امدادكرنى چابيد اور كل كرنا چابيد معمولي معمولي خطاؤل پروظائف بندنه کرنے جاہئیں۔ <u> حکایت (۱۹)</u> ملک زاده سنج فراوال از پدرمیراث یافت و دستِ کرم بکثاد و دادِسخاوت بداد و تعمتِ بے دریئے پرسپاه و دعیت بریخت۔ نیاساید مشام از طبله عود قطعه بر آتش نه که چول عنبر ببوید بزرگ بایدت بخشندگی کن کن که دانه تا فیفشانی نروید کے از جُلسائے بے تدبیر محسین آغاز کرد کہ مُلوک پیشیں مرایل تعت ابسی اندونت اندو برائے مسلحے نهاده وست ازین حرکات کوتاه کن که واقعها در پیش ست و دشمنان از پس نباید که بودنت حاجت در مانی ـ حَلِ الفَاظ: ميراث: از مرده باتى مانده مشام: د ماغ طبله ود: وه ذبه جس مين عود بعرا موا مو عنبر: مشهور خوشبو دار شے ہے۔ مجلسائے: جمع جلیں، ہم تشین ۔ **واقعہا**: لزائیاں۔ تر بهم مع مطلب ایک شهراده نے بے شارخزانه باپ کی میراث میں پایا بخشش کا ہاتھ کھولا اور سخاوت کی داد دی لینی مق سخاوت ادا كرديا اور بے در ليخ مال كورعيت اور فوج پرخرج كيا\_ (قطعه) (۱) عود کے ڈبہسے دماغ آرام نہ یائے گا۔عود کوآگ پررکھ کے عنبرجیسی خوشبودے گا۔ (۲) تجھ کوسرداری چاہیے بخش کراس کیے کہ دانہ کو جب تک زمین میں بھیرانہ جائے گاوہ نہ اُگے گا۔ کم سمجھ پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک نے تھیجت شروع کی كريبل بادشابول نے اس نعمت كو برى كوشش سے جمع كيا ہے اور ايك مصلحت كے ليے ركھا ہوا ہے۔ ہاتھ اس قتم كے افعال سے روك - ال كياك لزائيال سامن بين اوردهمن بيجهي كي موئ ايهانه موكه ضرورت كوفت بريشاني وعاجزي پيش و جائد ملک زاده روی ازیس سخن درجم آورد و موافق طبعش نیامه و مراور از جرفرمود و گفت خداد تد تعالی مرا مالک ایل مملکت مردانيده است تا بخرم وتختم ند ياسبان كمجلدارم

حَلِّ الْفَاظِ: عامیان: جمع عامی مراد عام لوگ بخش: بخش کدخدائ: ما لک برجج: چاول برجوئے ہے، ایک جو چاہیان تھا ان چاندی گروآ مد: جمع ہو جائے، از مصدر گردآ مدن جمع ہونا۔ قارون: مشہور بخیل ہوا ہے حضرت مولی علاِئلا کا چچا زاد بھائی تھا ان کے ساتھ ہے ادبی کرنے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا تھا۔ نوشیرواں: نام بادشاہ عادل کہ وہ سرکار دو عالم مَثَلَّ اللَّهِ کی پیدائش کے وقت تھا۔ جہال خاند: چالیس گھریا لفظ چہل محض کثرت کے لیے ہے۔

توجیّه مع مطلب: اے شاہ! اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر اٹا دے گا کیا قائدہ اس لیے کہ ہرگھر والے کو ایک چاول کی مقدار ہاتھ آئے گارعیت میں سے ہرایک سے ایک ایک جو چاندی، کیوں وصول نہیں کر لیتا ہے کہ تیرے پاس ہر روز ایک خزانہ جمع ہو جائے۔ باوشاہ نے منہ پھیر لیا اور یہ بات اس کو پہند نہ آئی۔ اس کو چیڑک دیا اور کہا خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس سلطنت کا مالک بنایا ہے تاکہ میں خود کھاؤں اور دو مروں پر بخشش کروں۔ چوکیدار نہیں بنایا کہ حفاظت کرتا رہوں۔ قارون کہ چالیس گھرخزانہ کے رکھتا تھا ہلاک ہو گیا۔ نوشیر وال نہیں مرااس لیے کہ نیک نام چھوڑ گیا اور جو نیک نام چھوڑ گیا وہ ظاہر میں مرگیا حقیقت میں مرانہیں۔ فائل اس کی ہوئی سے کہ بادشا ہوں کوخوب سٹاوت کرنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام نیک باتی رہے بنگل سے پر ہیز فائل دارے۔

حکایت (۲۰) آورده اندگه نوشیروان عادل را در شکارگاه میدے کیاب می کردندونمک نه بودغلام بروستاد و دانیدند تا میک آرد نوشیروال گفت بنیاد ظلم اندر فیمک آرد نوشیروال گفت به قیمت بنیاد ظلم اندر جبال اول اندک بوده است و برس که آمد بر آل مزید کردتا بدین غایت رسید-

اگر زباغ رعیت ملک خورد سیے قطعه رآورند غلامان او درخت از نخ به نیم بیند که سلطان ستم روادارد

<u> حکال الفاظ:</u> روستا: گاؤں۔ رسے محرود: طریقہ جاری نہ ہوجاوے۔ دوگاؤں: مزید، زیادہ۔ زنزلفکریائش ہزار مرغ ہر سیخ: اس کے فوجی ہزاد مرغ سیخ پر کباب کرلیں گے۔

تَوَجَهُهُ مِعَ مُطُلِّكِ: بِإِن كِياْ بِ كَوْشِرُوان عادل كِواسِطَ ايك شكارگاه مِن شكارك كباب بناتے تقے اورثمك موجود نہ تھا ایک غلام کوگاؤں مِن دوڑایا تا كرنمك لے آئے۔ نوشِرُواں نے كہا ثمك قیت سے لانا ایسا نہ ہو كہ بیرتم پڑ جائے اور گاؤل برنیاد ہوجائے شفلام نے برخ گیا این قدر سے کیا خلل یعنی خزائی پیدا ہوجائے گی؟ نوشِرُواں نے فرمایا كہ برظم كی بنیاد شروع مِن قعودُ كَا بُرُونَ ہے اور ترخیص آیا این نے این پر اضافہ کیا۔ یہاں تک کے ظلم اس درجہ تک بہن گیا۔ (قطعہ) اگر بادشاہ رعیت کے موڑائی شفورُ ا

# 

ساظلم بھی جائز رکھے گا تو اس کے سپاہی ہزار مرغ سے پر کہاب بنا ڈالیں گے یعیٰ بڑے ظلم کر گذریں گے۔

حکایت (۲۱) عاملے راشنیدم که خاندر عیت خراب کردے تاخزید سلطان آبادال کند بے خراز قول کھا کہ گفتہ اند ہر کہ خداے عزوجل رائی انداز روزگار اندے خداے عزوجل رابیاز اردتا دل خلع بدست آرد خداو تد تعالی ہمال خلق بروبر کمارد تا دِ ماراز روزگارش برآرد۔

آتش سوزال نكند باسيند بيت آنچ كند دودٍ دل مستمند

حَلِى الفَاظِ: عامل: حاكم - خزینه: خزاند - آبادال: آباد - دار: بلاكت - دود: دهوال دول مستمند: حاجت مند، دردمند ترجمته مع منظلب على الله عند الله عندال الله عندالله عندال

سرجمله حيوانات كويند كهثيرست واذل جانورال خروبا تفاق خربار بربه كهثير مردم در

مسکین خر اگرچه بے تمیزست مثنوی چوں بارجی برد عزیز ست گاوان و خرامان بار بردار ا

باز آمدیم بحکایت وزیر غافل کویند ملک را طرفے از ذماعم اخلاق اوبدقرائن معلوم کشت در مخلخه کشید و بانواع عقوبت بکشت\_

حامل نشود رضائے سلطان قطعه تا غاطر بندگال نہ جوئی خوابی کہ غدائی کن کوئی ا

<u> سخال الفّاظ:</u> سرجمله حیوانات: تمام حیوانات کا سردار۔اول: سب سے ذلیل۔کہ:از۔مسکین: ولیل وخوار۔مردم آزاد: ظالم۔طرفے: کچھ۔ فرمائم: جمع دمیمہ، برائی۔قرائن: علامات۔ فکلنجہ: ایک آلد سزا دینے کا تھا، جس میں مجرم کورکھ کرئس دیسے تھے۔ رضائے سلطان: مادشاہ کی خوشنودی۔

ترکز جمکہ جمع منظلت اور کہتے ہیں کہ تمام حیوانات کا سردار شیر ہے اور سب سے ذکیل جانور کرھاہے لیکن سے عقل مندون کے نزدیک گدھا بوجھ اٹھانے والاء آ دبیوں کو چھاڑنے والے شیر سے بہتر ہے۔ وزیر غافل کا قصد پھر بیان کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بادشاہ کو قرائن سے اس کے برے اخلاق کے متعلق بچھ معلوم ہو گیا تو شکنجہ میں تھینے دیا اور طرح ظرح کی تکالیف دے کہ مار ڈالائ بادشاہ کی رضا مندی اس ونت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک تو اس کے غلاموں کی دلجوئی نہ کرے گا اگر تو چاہتا ہے کہ خدائے اتعالى تجم ير بخشش كرے تو خداكى خلقت كے ساتھ نيكى كر۔

#### آورده اندكه يكازستد يدكال برسر او بكذشت ودرحال تياه وعال كردوكنت

ند ہر کہ قوت بازوے منصب وارد قطعه اسلطنت بخورد مال مردمال مکزاف قطعه اورد قطعه اسلطنت بخورد مال مردمال مکزاف ا توال بحلق قرو بردن استخوان درشت استخوان درشت

حمل الفاظ: سمدیدگان: مظلومان - تامل: غور - قوت بازومنجی: منصب کے بازو کی طاقت - منصب: مرتبہ عبده -الحراف: كلام بيبوده ـ سلطنت: عُليه ـ

توجها مع منظلت بیان کیا جاتا ہے کے مظلوموں میں سے ایک اس پر گذرااس کی تباہ حالت میں اس نے غور کیا اور کہا نہ جو کہ عہدہ کے بازوکی طافت رکھتا ہووہ لوگوں کا مال غلبہ اور ہرزہ گوئی سے کھالے بعنی بیہ بات عقمندوں کے نزویک درست نہیں ہے اس الکیے کہ سخت ہدی کو حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں لیکن ناف میں جب جگہ بکڑے گی لینی کھنس جائے گی تو بید میں درد بیدا کر دے کی اور پیٹ کے ایریشن کی نوبت آ جائے گی جس میں موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ اس کیظم کرنا آ سان نہیں ہے۔

نماند ستگار بد روزگار بیکت بماند برو لعنت پاندار

حَكِ الفَاظ: ستكار: ظالم - بدروزكار: بُرے زمانے والا - با تدار: قائم -

ترجمه عصر منظلت برے زماندوالا طالم دنیا میں نہیں رہتا ہے یعنی مرجاتا ہے لیکن اس پرلعنت برابررہتی ہے۔ **فائلا:** بادشاه کوکسی بری رسم کی بنیاد نه والنی چاہیے۔اگر چیدوہ قلیل ہی ہواس لیے کہ ہر بُرائی کی ابتدا جب ہوئی تھوڑی می ہوئی پھر

البرعة برعة الم كردج برايج كي-

فائدہ : بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے عاملین اور حکام کو بادشاہ کی خوشنودی کے لیے الله کی مخلوق پرظلم نہ کرنا چاہیے ورنہ نتیجہ عموماً ایسا 🕻 موگا جيها كدگذشته قصه ميل موايه

حکایت (۲۲) مردم آزارے راحکایت کنند کہ سے برئر مالے زوورویش را مال انقام نہ بودسنگ را مکاہ ی واشت تاز ما بيكه ملك را برال تفكر ہے تتم آمدو درجاہ كر درویش اندرآمد وسنگ برس كوفت گفتا توليستی وایں سنگ چرا زدی گفت من فلانم وای جمال سنگ ست کدورفلال تاریخ بر شرمن زدی گفت چندیں روز کار کیا بودی گفت از جاہت انديشرى كردم اكول كدور جامت ديرم فرمت فنمت داستم

<u>حَكَّ الْفَاظِّة</u> عَمِالَ: مُوتَّع ، قدرت النقام: بدلد ورجاه كرد: كؤين مين ولوا ديا يعن جيل خانه بيج ديا ال ليے كه اس زمانه

ميں جس كوقيد كرنا موتا تھا۔ اندھے كنويں ميں ولوادية عفے مردم أزار: ظالم۔

ترجمته جع مطلب ایک ظالم کاواقعه بیان کرتے ہیں کہاس نے ایک نیک آدی کے سرپر پھر ماردیا تھا۔ فقیر کواس سے بدلہ کینے کی طاقت نہ تھی۔اس پھر کو حفاظت سے رکھتا تھا۔ یہاں تک کہاس ظالم سپاہی پر بادشاہ کو غصہ آسکیا۔اس کو کنویں میں ڈلوا دیا لین جیل بھیج دیا۔ فقیراندر آیا اور اس سپاہی کے سر پر پھر دے مارا اس نے دریافت کیا کہ توکون ہے؟ اور بیپھر کیوں مارا؟ فقیر نے کہا کہ بیروہی پھر ہے کہ فلال تاریج میں میرے سرپرتونے مارا تھا۔ سپاہی نے کہا اتنے زمائے تک تو کہاں رہا۔ فقیر نے کہا تیرے مرتبہ سے ڈرتا تھا اب کہ تجھ کوجیل میں دیکھا موقع غنیمت سمجھا۔ 

| مثنوی عاقلال کتلیم کردند اختیار | تاسزائے راکہ بنی بختیار     |
|---------------------------------|-----------------------------|
| بابدال آل به مم عیری سیز        | چول نداری ناخن درنده تیز    |
| ساعد سیمین خودرا رنحه کرد       | بركه با فولاد بازو پنجه كرد |
| يس بكام دوستان مغزش برآر        | باش تا دستش ببندو روزگار    |

<u> حَلِّ الفَّاظ:</u> تامزا: نالائل بختیار: نصیبه والاتهام كردنداختیار: اطاعت اختیار كی ستیز: از انگ فولاد بازو: وه تخص جس کے بازونولاد کی طرح مضبوط ہوں۔ ساعد سیمین: جاندی کی سی نازک کلائی۔ رنجہ کرد: تکلیف، پہنچائی۔ باش: مبرکر۔ بکام **دوستال:** حسب خواهش دوستال به

<u> تَزُجِمُهُ فِي مُطَلَبُ:</u> (۱) جب توكى نالائق كوا قبال مند ديكھے اطاعت كر اس ليے كوعل مندول نے ايسے موقع پرتسليم ورضا اختیار کی ہے۔ (۲) اگر بھاڑنے والے تیز ناخن تونبیں رکھتا ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ بروں کے ساتھ لڑائی نہ کرے تو (۳) جس نے قوی بازوؤں والے کے ساتھ پنجہ لڑایا اپنے نازک بازوؤں پر تکلیف اٹھائی۔ (س) اٹنے ونوں تک صبر کر کہ زمانہ اس کے ہاتھ باندھ دیوے لین وہ عہدہ سے معزول ہوجائے پھر دوستوں کی خوشی کے موافق اس کا بھیجا نکال لے لینی جوزیادتی اس نے تیرے

فانك : حكام كوعهده كے نشه ميں رعايا برظلم نه كرنا چاہيے ورنه معزولي كے بعد ان بى مظلوموں كى سختيوں كا شكار ہوجائے گا۔

حكايت (٢٣) كيكرااز ملوك مرض ماكل يود كهاعادت ذكرا ل كردن اولى طاكفه از حكمائ بونان منفق شدند كهرايل وردرا دوائے نیست مرزیرہ آوی کدبہ چندیں مغت موصوف باشد بغرمود طلب کردن دہقال پرے رایا فتد برال صورت كه حكيمال گفته بودند پدرو مادرش را بخواندند و به فعت بيكرال خوشنود كردانيدند و قاضى فتو كا داد كه خوان بيكراز عيت ريخنتن سلامت تنس بإدشاه رارواباشد

حكن القناظ: مرضع ماكن : خوف ناك بيارى ـ اعادت ذكر: دوباره ذكر ـ اولى : بهز ـ يونان : براهم يورب كا ايك ملك به

گزشت دور میں مشہور رہا ہے۔ محکما: اطباب ترہم ہا: ہتہ فحمت بیکرال: بہت مال۔ وہقان: کسان، گاؤل والا۔

ترجیک وہنے منظل ہے:
ایک بادشاہ کو ایسی خوفاک بیاری تھی کہ اس کا ذکر دوبارہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بونان کے اطباء کی ایک بینا عند اس کی کہ اس کی کوئی دوانہیں ہے، گر اس شخص کا پنہ جو ان صفتوں سے موصوف ہو بادشاہ نے تلاش بیاعت اس پر مناق ہوگئی کہ اس لیک فیل یا اور بہت مال کرنے کا تھم دے دیا۔ ایک دہقان کے لاکے واسی صورت پر بیا یا جو حکیموں نے بتلائی تھی اس کے مال باپ کو بلایا اور بہت مال وے کر داخی کر داخی کر لیا اور قاضی صاحب نے بھی اس بارہ میں فتوئی دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک شخص کا رحیت میں سے خون بہانا جائز ہے۔

جلاد تصد کرد پسرسرسوئے آساں برآوردونبسم کرد ملک پرسید که دریں حالت چہ جائے خند بدن است گفت ناز فرزند برپدر و مادر باشد و دعویٰ پیش قاضی برنداد از پادشاہ خواہند اکنوں پدر و مادر بعلت حطام دنیا مرابخوں درسپر دند و قاضی داد وسلطان مصالح خولیش اعد ہلاک من می بیند بجز خدائے عزوجل پناہے تی بینم -

پیش که برآورم زرست فریاد بیت هم پیش تواز دست تو میخواهم داد

حك الفاظ: علت: سبب حطام: ريزه كهاس مراد دنيا كا مال فتوى عمم شرى -جلاد: قل كرف والاحكم شاى سے فرياد: مظلوم كى آواز داد: انصاف داز دسعة تو: تير عظم سے -

ترجمه مع منطلب: جلاد نے آل کا ارادہ کیا لاکے نے سرآ سمان کی طرف اٹھایا اور مسکرایا بادشاہ نے دریافت کیا کہ اس حالت میں گیا ہنے کا تموقع ہے لاکے نے جواب دیا کہ بچوں کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے۔ دعویٰ قاضی کے پاس لے جاتے ہیں۔ انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ انساف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ انسان باپ نے دنیا کی دولت آلیل کے باعث مجھے کوخون کے لیے سونب دیا بیخی آل پر راضی ہو گئے اور قاضی نے میرے آل کے جواز کا فتو کی دے دیا اور بادشاہ اپنی بھلائی میری ہلاکت میں دیکھتا ہے ایسے وقت میں سوائے خدائے بادگ و برز کے میں کوئی بناہ نہیں دیکھتا ہوں۔ (بیت) تیرے ظلم کے ہاتھ سے کس کے سامنے فریاد کروں اور انساف چاہوں۔ بید کی طار کی دورت کی بناہ نہیں دیکھتا ہوں۔ (بیت) تیرے ظلم کے ہاتھ سے کس کے سامنے فریاد کروں اور انساف چاہوں۔ بید کا گلائن اور بید کی بناہ نہیں دیکھتا ہوں۔ (بیت) تیرے ظلم کے ہاتھ سے کس کے سامنے فریاد کروں اور انساف جاہوں۔

تیرے ظلم کا انصاف جھونی سے طلب کرتا ہوں۔

سلطان دا دل ازیس طفلے ربختن بیکناه سرویده بردانیدوگفت بلاک من اولی ترکه خون چنیں طفلے ربختن بیکناه سروچشمش سلطان دا دل ازیس طفلے ربخت بیاد دردیده بردانیدوگفت بلاک من اولی ترکه خون چنیں طفلے ربختن بیکناه سروچشمش بروسید و در گنار گزفت و آزاد کردو فعت بے اندازه بخشید کو بند ہمدران ہفتہ محت یافت۔

> انجال وراكر آن الأم كر كفت قطعه بيلياني برلب وريائے على ور بات كربداني وال مور الله انجو وال نست زير بائے على ور بات كربداني وال مور الله انجو وال نست زير بائے على

<u> هناف النفاظ:</u> ول بهم برا مد؛ ول بعرا يا يجهان: برستورسابق بديليان: مهاوت، بالتي و يكير بهال كرف والا

ترزیمنی جمع مطلب: بادشاہ کا دل اس بات سے بھر آیا اور آنکھوں میں آنو آگئے۔ بادشاہ نے فرمایا میرا ہلاک ہوجانا ایسے بے گناہ بنی کا خون بہانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی آنکھوں اور سرکو چوما سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ باندازہ مال بھی مرحمت فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس ہفتہ میں خدا کے فضل و کرم سے بادشاہ نے صحت پالی۔ (قطعہ) اس قصہ کے مناسب میں اس شعر کے خیال میں ہوں کہ ایک ہاتھی بان نے دریائے نیل (مصر کے مشہور دریا) کے کنار سے پر پڑھا تھا۔ اے خاطب! اگر تو اپنے پاؤں کے میال معلوم کرنا چاہتا ہے تو بس ایسا ہی سمجھ لے جیسا کہ تیرا حال ہاتھی کے پاؤں کے نوئ سے بوئ سے بھوت اے میسا کہ تیرا حال ہاتھی کے پاؤں کے بیائ سے ہوتا ہے۔

فائك: ال حكايت كابيب كه بادشاه كواپ فائده كى خاطركى كوستانانه چاہيد اور مسكينوں پررحم كرنا چاہيد، مساكين پررحم كرنے مت خدا كاففىل ہوتا ہے۔

حكايت (۲۳) كيك از بندگان مُم وليث كريخة بودكسال در عقبش برفتند و باز آوردندوزير راباوے غرضے بوداشارت بكشتش كردتا ديگر بندگال چنيں تعل نيارند بنده سر پيش مُم وليث برزيس نهاد وگفت۔

ېر چېرود برسرم چول تو پېندې رواست فرد بنده چېدوي کند هم خداوند راست

حَلِ الفَاظ: بندگان: بَع بنده، غلام عَم وليت: بادشاه كانام ورعقبش: ال كے پیچے غرضے: كوئى عداوت فداوند: بادشاه دراست: رااست و است

تَوَجَمُهُ مِعَ مُطُلِبُ: عمرولیت کے غلاموں میں ایک غلام بھاگ گیا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑلائے، وزیر کو اس سے بہل کوئی دشمیٰ تقی بادشاہ کو اس کے قال کا اشارہ کیا تاکہ دوسرے غلام ایسی حرکت نہ کریں اس غلام نے اپنے سرکوعمرولیث کے قدموں پررکھ دیا اور کہا جو بچھ میرے سر پرگذر جائے جب تو پہند کرتا ہے تھیک ہے جھے کوئی اشکال نہیں۔ غلام کیا شکایت کرسکتا ہے۔ جب آقا کی مرضی ہے۔

لیکن بموجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم نخواجم که در قیامت بخون من گرفتار آئی اجازت فرمانی تاوز پر رابکشم پس آنگه بقصاص او بفرمانی خون من ریختن تا بخق کشته باشی ملک را بحنده گرفت وزیر را گفت چگونه مصلحت می فرزیر گفت اسے خداوند جہال مصلحت آل سے بینم که بهر خداو صدقه گور پدر اور ای زاد کئی تامر اثیر در بلائے میفکند گناه از من ست و قول حکیمان معتر که گفته اند

حَلِّ الفَّاظ: قعاص: بدله مین کسی قاتل کوشری عَم کے موافق قال کرنا۔ معدقد: جو فقرول کو راہ غذا میں دیا جائے۔ مصلحت: اچھی تجویز، صلاح۔

تو بین میں بیان اس وجہ سے کہ آپ کے خاندان کی نعمت کا پالا ہوا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ حضور والا قیامت کے دن میر سے خون میں بیڑے جا میں۔ اجازت دیجئے تاکہ میں وزیر کو مار ڈالوں۔ پس اس وقت اس کے قصاص میں میر سے خون بیانے کا تھم دے دیجئے گا۔ تاکہ آپ سے خون ناحق نہ ہو۔ باوشاہ کو ہنی آگئ۔ وزیر سے پوچھا کہ اب توکیا مصلحت دیکھتا ہے؟ بہانے کا تھم دیے دیجئے گا۔ تاکہ آپ سے خون ناحق نہ ہو۔ باوشاہ کو ہنی آگئ۔ وزیر سے بوچھا کہ اب توکیا مصلحت یہی نظر آتی ہے۔ خدا کے لیے اور اپنے والدی قبر کے صدقہ میں اس کور ہاکر دیجئے ایسا فروکہ مجھ کو بھی کہ نہوں نے فرمایا ہے۔

چوکردی باکلوخ انداز پرکار قطعه سر خود را بنادانی تحکستی چوکردی بانداخی برروی و من جمن چنال دال کاندر آماجش نفستی

فائك: وزيروں كو چاہيے كہ بادشاہ كى بارگاہ ميں بلاوجہ كى دشمنی نہ كريں اور بادشاہ كے ليے ضرورى ہے كہ مجرم كى بات سے-محض ال غرض کے كہنے پركسى كومزانددے۔

حنكانيت (۲۵) ملک زوزن راخواجه بودكريم انفس نيک محضر که بهکنال را درمواجه حرمت داشتے و درغيبت کو گفتے انفا قا از وحریتے درنظر ملک ناپيندا مدمعها درت فرمود وعقوبت کر دومر بنگان پادشاه بسوابق نعمتِ اومعتر ف بودندوبشکرا ل مرتهن در مدت توکيل اورفن و ملاطفت کردندے وزجر ومعا قبت رواندا هند سے۔

ملح با دخمن اگر خوای بر که که ترا شخن آخر بدبال میکدرد موذی را شخص شخص تلخ نؤای وبنش شیری کن

حَلِّ الْفَاظ: قفا: كدى مرادعدم موجود كل محسين: تعريف موذى: تكيف پنجان والارومان: مندسخن: كلام <u>تُؤجمُه مِع مَظلبُ:</u> اگردشن کے ساتھ توسلی چاہتا ہے تو جب وہ تیرے پیٹھ پیچے برا کے تواس کے سامنے اس کی تعریف کر بات آخراں کے منہ میں ہوکر آتی ہے اس کی بات کروی سنانہیں چاہتے ہوتو اس کا منہ میٹھا کر دو اس لیے کہ بیٹھے منہ سے پیٹھی بات نکل سکتی ہے۔ تلخ نہیں یعنی نیکی اور احسان سے اس کوخوش کرلو پھروہ برانہیں کے گا۔

آنچه خطاب ملک بود ازعهده بعضے بیرول آمد و بدیقیع در زندال بماند آورده اندکه میکے از ملوک نواحی در خفیہ پیغامش فرستاد كه الموك آل طرف قدر چنال بزركوارندانستند وبعزتي كردند أكررائع عزيز فلال احسن الله خلاصه بجانب ما النفات كندورعايت خاطرش برجيتمام ترسعي كرده آيدواعيان اي مملكت بديدارا ومقتم تدوجواب اي حروف رامنظرخواجه چول بري وقوف بإنت ازخطرا تديشيد در حال جواب مختفر كهاكر برملا افتذ فتنه نباشد برقفائ ورق نوشت وروال كردبه

حَلِّ الفَّاظ: خطاب: سے مراد عصر سے عہدہ: ذمدداری دندان: جیل خاند توای: جع ناحید النفات: توجد اعیان: بزرگان مقتر : محتاح ـ وقوف: اطلاع ـ جرچه تمامتر: جوممكن رعايت موسكے گ ـ درحال: فوراً ـ برملا افتد: ظاہر موجائے.

ترکجتم معطلت: بادشاہ کی ناراضی کے جو پھھ اسباب سے ان میں سے بعض سے بری ثابت ہوا اور بعض کی وجہ سے جیل خانہ میں پڑارہا۔ بیان کیا ہے کہ اطراف کے بادشاہوں میں ایک نے اس وزیر کو پوشیدہ طریقہ پر پیغام بھیجا کہ وہال کے بادشاہ نے ایسے بزرگوار کی قدر نہ کی اور بے عزتی کی اگر فلال کی عزیز رائے اللہ تعالی اس کی رہائی بخیر وخوبی کر دے۔ ہماری طرف توجہ كرك توان كى رعايت خاطر ميں جوسمى ممكن ہوگى كى جائے گى۔اس سلطنت كے خواص آپ كے ديدار كے مختاج اور ان كلمات کے جواب کے منتظر ہیں۔ وزیر نے جب اس خط کے مضمون کو پڑھا خطرہ سے سوج لیا فورا ایسامخقر جواب کہ اگر بھید کھل جائے فتنهنه مووسه اس خطى يشت پرلكه ديا اور رواندكر ديا

سیکے از متعلقال کہ بریں واقف پودملک رااعلام کرد کہ فلال را کہیں فرمودہ یا ملوک نواحی مراسلت دارد ملک جم برآ مدو كشف واين خرفرمود قامدرا بكرفتند ورسالت برخواندند بدنة بودكه سنظن بزركال بيش ازفعنيلت ماست وتشريف قوسل كهفرمودند بنده راامكان اجابت أسنيست بحكم أتنكه يرورده فعمت اين خاندان ست وباندك ماية فجرخاطر ب باول فمت قديم بيوفاني متوال كرد حَمَلُ الْفَاظِ: اعلام: خردینا رسالت: خط مراسلت: خط و کتابت امکان اجابت: قبول کرنے کا امکان یا قدرت ولی افغاظ: اعلام: خردینا درسالت: خط مراسلت: خط و کتابت امکان اجابت: قبول کرنے کا امکان یا قدرت ولی افغان معلوم کرنا بیجائے تست: تیرے تن میں۔ار: اگر۔

ترکیمی می مطلب: بادشاہ کے ملاز مین ہے ایک نے جواس خط پر آگاہ تھا بادشاہ کو خبر دے دی کہ فلال کو آپ نے قید کر رکھا ہے وہ آس پاس کے بادشاہوں سے خط و کتابت رکھتا ہے شاہ کو جوش آگیا۔ اس خبر کی حقیقت معلوم فر مائی۔ قاصد کو بکڑلیا اور خط کو پڑھا اس میں لکھا تھا کہ آپ بزرگوں کا حسن ظن میرے حق میں میری فضیلت سے زیادہ ہے۔ قبولیت کا اعزاز جس کے متعلق فر مایا ہے بندہ کو اس کے قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ میں اس خاندان کی نعموں کا پالا ہوا ہوں۔ تھوڑی سی تغیر خاطر (بیت) اس آقا کی کہ ہروقت تیرے او پر بخشش (رفیعت کی مارت میں ایک مرتبہ کوئی ظلم یا زیادتی کردے۔

ملک را سیرت بن شاسی اوخوش آمد وخلعت و نعمت بخشید و عذرخواست که خطا کردم که ترا بے جرم وخطا بیاز ردم گفت اے خداوند بندہ دریں حالت مرخداوند را خطائے نمی بیند بلے نقدیر خداوند تعالی چنیں بود که مرایں بندہ را مکروہے رسد پس بدست تو اولی تر کہ حقوق سوابق فعت بریں بندہ داری وایادی منت و حکماء گفته اند۔

حکل الفاظ: سیرت من شاسی دن شاسی کی عادت مروب: کوئی تکیف ایادی نعمتی حقوق سوابق تعمت : پہلی نعمت ایک تعمق الفاظ الفاظ الفاظ الم المازه علم خداوندی۔ کی تکیف الفاظ تر : بہتر اندازه علم خداوندی۔

تَوُجِمُكُهُ مِعِ مَطُلُكِ: بادشاہ كواس كى حق شاى كى سيرت پيندا كى مال اور خلعت عطا فرما يا اور معذرت كى كه مجھ سے غلطى ہو كى گئر جھكے ہم مكل الله الله على الله الله على الل

کر کرندت رسد زخلق مرخ مشنوی از ندت رسد زخلق نه رخ مشنوی از خدادال خلاف دمن و دوست کد دل بر دو در تصرف اوست مرج دو در تعرف الل خرد مرج تیراز کمان جمیکدرد بیند الل خرد

حَلِّ الفَّاظ: 'مُرْند: كليف لفرف: قبند كماندار: كمان والان

' **ترجمه مبع منطلبُ:** اگرخلقت سے تھے کو تکلیف پنچے رنجیدہ میت ہو۔ اسس لیے کہ دنلقت ہے راحت پہنچی ہے نہ کہ تکلیف۔ قد('') خداری ظرف سے جان دوست کی دوس کو اور زمن کی رشمنی کو۔ اس لیے کہ دونوں کا دل اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔

(۳) اگرچہ تیر کمان سے نکلتا ہے لیکن عقلند کماندار کی طرف سے سمجھتا ہے بعنی سمجھدار آ دمی بھینکنے والے کی طرف دھیان کرے گا۔ اس کو کمان سے شکایت نہ ہوگی اس لیے کہ سرور دو عالم مُنَّالِیَّا مِنْ این ایندہ کا دل اللہ کے قبضہ میں ہے جس طرف چاہے اس کو

فائك: ال حكايت كابير كم بادشاه كواي پران نمك خوارول پراعقاد كرنا چاهيد اور معمولي معمولي باتول پر گرفت شركى چاہیے۔ کہ ہرگز نیایدز پروردہ غدر۔

حكايت (٢٦) كيرا از ملوك عرب شنيدم كه با متعلقان ديوان مي كفت كهمرسوم فلال راچندانكه بست مضاعف كنيد كهملازم دركاه است ومترصد فرمال و ديكر خدمتكارال بههو ولعب مشغول و درادائ خدمت منهاون صاحب دلے بعدید فریاد وخروش از نهادش برآمد پرسیدندش که چدد بدی گفت مراحب بندگان بدرگاه خدائے تعالی جمیں مثال دارد۔

حَلِّ الفَّاظ: با متعلقان ديوان: كاركنان دفتر سے مرسوم: وظيفه، تخواه مضاعف: دوگنا مترصد: منتظر ليوولعب: كهيل کور \_متہاون: ست \_خروش: شور، آہ و بکا\_صاحب دل: روش دل \_از نہاوش: اس کی ذات ہے۔

تَرْجَمُكُ مِع مَظلَكِ: عرب كم بادشامول مين سايك كومين في سنا كدوه الين كاركنان دفتر ساكمتا تقا فلال آدى كاوظيفه جتنا ہے اس سے دوگنا کر دواس لیے کہ وہ ہماری درگاہ کا حاضر باش ہے۔ اور قرمان کا منتظر رہتا ہے اور دوسرے ملازم کھیل کود میں مشغول رہ کر خدمات کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے بیہ بات می بے قرار ہو کرآ ہ و نالہ کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ تونے کیا دیکھا انہوں نے فرمایا کہ بندوں کے مراتب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں یمی مثال رکھتے ہیں۔ لینی بندوں کے مراتب درگاہِ اللی میں بندوں کی اطاعت و بندگی کے مطابق ہوتے ہیں۔جس درجہ کی فرماں برداری ہوتی ہے ای درجہ کا تمرہ بصورت قرب ملتا ہے۔ 

| سوم برآئينه دروے كندبلطف لكاه<br>كه نا اميد تكردندز آستان الله | نظم  | دو بامداد گرآید کے بخدمتِ شاہ<br>امید ہست پرستندگانِ مخلص را |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ترک فرمان دلیل حرمان ست<br>سر خدمت برآستان وارد                | مثدى | ·                                                            |

حكالفاظ: بامداد: من برأ مينه: بالضرور برستندگان: يوجة واله مخلص: بدريا مهرى: مروارى وليل: رمنما مرادنتان ہے۔حرمان: ناامیدی، محروی۔ میما: پیشانی، علامت۔

<u> ترکبهه مبع منظلب:</u> دومن (دو دن) متواتر اگر کوئی بادشاه کی خدمت میں حاضری دے گا ضرور تیبر کے دن بازشاہ ال کی طرف نگاہِ لطف کرے گا ایسے ہی اخلاص سے عبادت کرنے والول کو امید ہے کہ وہ اس کی چوکھٹ سے ناامیدنہ پھریں گے یعنی ا گروم نہ کیے جائیں گے۔ (مثنوی) سرواری فرمان کے تبول کرنے میں ہے نافر مانی محرومی اور بذھیبی کی نشانی ہے جو کہ سچوں کی پیشانی رکھتا ہے، وہ ہمیشہ بندگی کا سرچوکھٹ پر رکھتا ہے۔

فائیل: اس حکایت کابیہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہنا چاہیے تا کہ ہم بندوں پر اللہ کریم کا خصوصی فضل و کرم ہوجائے جیبا کہ اس دنیاوی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر باش منتظر فرمان ملازم کا وظیفہ دوگناہ کر دیا گیا تھا۔

دکایت (۲۷) ظامے را حکایت کنند کہ بیززم درویشاں خریدے بحیف وتوگران رادادے بہطرح صاحب دلے روگذر کردوگفت۔

| یوم کہ ہر کجا نشینی بکنی | į, | بيت | ماری تو که هر کرابه بین بزنی                       |
|--------------------------|----|-----|----------------------------------------------------|
|                          |    |     | زورت اربیش می رود باما<br>زور مندی مکن بر ابل زمیں |
| وعائے بر آسان نرود       | t  |     | زور مندی مکن بر اہل زمیں                           |

ایک الفاظ: ہیزم: کلڑیاں۔ بحیف:ظم ۔ بطرح: قیمت گرا کر، رشوت میں۔ مار: سانپ۔ بوم: اُلو۔ زور مندی:ظلم۔

ایک الفاظ: ہیزم: کلڑیاں۔ بحیف بظلم ۔ بطرح: قیمت میں کہ فقیروں کی کلڑیاں ظلم سے خریدتا تھا۔ یعنی بہت کم قیمت میں اور الفالہ اور کو دے دیتا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس پر گذر کیا اور فر مایا کیا اللہ اروں کو دے دیتا تھا رشوت میں یا دوسرے معنی زیادہ قیمت میں دے دیتا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس پر گذر کیا اور فر مایا کیا گالہ اروں کو دیم کے لیتا ہے کا کے لیتا ہے یا اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اجاڑ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے فیب اُلو ہے جس جگر ہوں کی دیا تا ہاں پر پر پیچ جائے اور تیری بربادی کا سامان پر بھوں کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کے کا کہ کا سامان پر بھوں کیا گئر کیا گئر کیا ہے کہ کر کر تا ہے۔ اگر تیرا کر بربادی کا سامان پر بھوں کیا گئر کیا گئر کر تا ہے کہ کر کر تا ہے۔ اگر تیرا کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر کر بیا کہ کر کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر کر کر کر تا ہوں کر کر کر تا ہوں کر کر کر تا ہوں ک

ها کم از گفتن او برنجید و روی از نصبحتش در جم کشید و بدوالنفات نه کرد اَحَدَّاتُهُ الْعِزَّةُ بِالْلِاقِيمِ تاهیه آتش طنخ درانبار آبیزم افتاد و بنائز اطابش بسوخت و از بستر زمش برخا کشر نشاند انفاقاً جمال محض برویئ مگذشت دیدش که با یاوران جمی آبگفت ندانم کذاین آتش از کها در برای من افتاد گفت از دُود دِل دریشاں۔

ا <mark>حک الفاظ: النفات: توجید انحکافهٔ الع</mark>ظامی بالافعد: اس کواس کے مرتبہ کے غرور نے گناہ پر آمادہ کیا۔ از بستر نرمش ایرخاکستر کرمش نشاند: زم بستر سے گرم خاک پر لا بنھایا۔ یاوران: جمع یاور، مددگار۔ سرائے: گھر۔ از دود دل ورویشان: انفیروں کے دل کے دھویں ہے۔ املاک: جمع ملک یعنی جو چھااس کے یاس اس کی ملکیت تھا۔

۔ الرقیم کے معطل کیا: خالم این کے اکتے ہے رنجیدہ ہوا اور چرہ اس کی تھیجت سے پھیر لیا اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے الرقید کے فرور نے اس کو گناہ پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک رات باور پی خانہ کی آگ اس کی کٹڑیوں کے ڈھیر میں جا پڑی اور

جو پھھائ کے پاں اس کی ملکیت تھی جلا دی اور نرم بستر سے گرم را کھ پر لا بٹھایا اتفا قاوہی اللہ والاشخص اس پر پھر گذرا دیکھا اس کو اپنے ساتھیوں سے کہدرہا تھا نہ معلوم کہاں سے بیرآ گ میرے گھر میں لگ گئی۔ اس ولی اللہ نے کہا فقیروں کے دل کے دھویں سے بعنی ان کی بددعا ہے۔

| که ریش درون عاقبت سرکند | 4+63                                  | ريش  | و نہائے | יכ כו | کن زده | عذر |
|-------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|--------|-----|
| کہ آہے جہانے بم برکند   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وسلے | توانی   | t     | برمكن  | بېم |

لطيفه: برطاق كينسرونوشته بود\_

| كه خلق برسر ما در زميس بخوابد رفت | قطعه | چەسالهائے فراوان وعمر مائے دراز |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| بدستهائے دکر مجیس بخواہد رفت      |      | چنانکهدست بدست آمدست ملک بما    |

حَلِّ الْفُاظ: لطيفه: يُرلطف كلام - يخمرو: نام بهايران كه ايك بادشاه كا-طاق: محراب ـ

ترکیجتی محفظائی: زخی دلوں کے دھویں ہے ڈراس لیے کہ دل کا زخم انجام کاراز کرتا ہے۔غلبہ کرتا ہے اور ظالم کو برباد کر دیتا ہے، جب تک ہو سکے کسی دل کو پریشان مت کر کہ ایک آ ہ مظلوم کی دنیا کو برباد کر دیتی ہے۔ (لطیفہ) کیخسر و کی محراب پر لکھا ہوا تھا۔

(قطعه) کیا بہت سال اور کیا لمبی عمر کہ خلقت ہمارے سر پر روئے زمین پر گذرہے گی بینی ہم قبر میں ہوں گے اور مخلوق او پر سے گذرتی رہے گی ، ایسی زیادہ عمر سے کیا فائدہ۔ جس طرح میہ ملک ہاتھ در ہاتھ ہم تک پہنچا ہے اسی طرح دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔

فائك : ال حكايت كايه بكر كل منه برى شرك به باد شابول اور حكام كوظم سے بچنا جا ہے۔ عاجز ول كے ستانے كا بيجي ايسا بوتا ب جيسا كرگذشته قصه ميں بوا۔

حکایت (۲۸) کیے درصنعت کشتی گرفتن سرآ کمرہ بودسہ صدوشصت بندِ فاخروانسے و ہر دوز ازاں بنویے کشتی گرفتے گر محوشہ خاطرش با جمال کیے از شاگردال میلے داشت سہ صدو پنجاہ و نہ بندش درآ موضت گریک بند کہ درتعلیم آل وفع انداختے و تاخیر کردے۔

حَلِّ الْفَاظِ: صنعت: ہنر فن مرآ مدہ بود: کال کو پنجا ہوا تھا۔ فاخر: فیتی مگر: تناید میل: رغبت عشق: بند داؤر ترکجته جعم منظلب: ایک پہلوان کشتی اونے کئن میں کمال کو پنجا ہوا تھا۔ تین سوساٹھ واؤا کا فردجہ کے جانیا تھا اور ہر دود ان داؤل میں سے ایک ہے کشتی اونا تھا، گر اس کا گوشہ خاطر شاگردول میں سے ایک شاگر و سے حسن کی طرف رغبت وکھتا تھا۔ میں سوانسے داؤاس کو سکھا دیے ، گر ایک داؤگر اس کے سکھا نے بیل نال منول اور نافیر کر زیا تھا۔

فی الجملہ پیر درقوت وصنعت سرآ مدو کے رادر زمانِ اوبا اوا مکانِ مقاومت نبودے تابحد بیکہ پیش ملک آ ل روزگار گفته بود کہ استادرا فضیلنے کہ برمن ست از روئے بزرگی ست وحق تربیت وگرنہ بقوت از و کمتر فیستم و بصنعت با اوبرابرم ملک را ایس سخن دشوار آمد فرمود تا مصارعت کنند مقامے مشیع ترتیب کردند و ارکانِ دولت و اعیانِ حضرت و زور آ ورانِ روئے ایس خان دشوار آمد فرمود تا مصارعت کنند مقامے مشیع ترتیب کردند و ارکانِ دولت و اعیانِ حضرت و زور آ ورانِ روئے

حَلِّ الْفَاظِ: مقاومت: مقابله، برابری و شوار آمد: نا گوار بهوا مصارعت: کشتی لزنا منتسع: کشاده - زور آوران روئے

رس برہے میں میں ہے۔ کہ اور کا طاقت اور کشتی کے فن میں کمال کو پہنچ گیا اور زمانہ میں کسی کواس کے ساتھ مقابلہ ک طاقت نہیں تھی۔ اس حد تک بات پہنچی کہ ایک ون اس نے اس زمانہ کے بادشاہ کے سامنے یہ کہد دیا کہ اساد کی فضیلت جو پچھ مجھ پر ہے وہ اس کے بڑا ہونے اور تربیت کے تق کی وجہ سے ہے ور نہ طاقت میں اس سے کم نہیں ہوں اور کشتی کے فن میں تو اس کے پر ابر ہوں بادشاہ کو یہ بات سخت معلوم ہوئی تھم وے دیا کہ استاد شاگرد آپس میں کشتی کریں ایک کشادہ جگہ کشتی کے لیے ترتیب دئ سرابر ہوں بادشاہ کو یہ بات سخت معلوم ہوئی تھم وے دیا کہ استاد شاگرد آپس میں کشتی کریں ایک کشادہ جگہ کشتی کے لیے ترتیب دئ سرابر ہوں بادشاہ کو یہ بات سخت معلوم ہوئی تھم وے دیا کہ استاد شاگرد آپس میں کشتی کریں ایک کشادہ جگہ کشتی کے لیے ترتیب دئ

گیر چون پیل مست در آید بصد منتے که اگر کوه روئی بود سے از جائے برکند سے استاد دانست کہ جوال بقوت از و برترست بدان بند غریب که از و سے پنہاں داشتہ بود باو سے در آ و پخت پسر دفع آن ندانست بہم برآ مداستاد از زمینش بدو دست بالائے بسر بردو برزمین زدغر بواز خلق برخاست ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر راز جرفرمود و ملامت کردک با پروزندہ خویش دعوی مقاومت کردی بسر نبردی۔

ڪل الفاظ: على مست: مست ہاتھ مندمت: حمله كوه روئي: كانى كا بہاڑ - برتر: اونجا، زياده - بدال بندغريب: اس اوپرے داؤے يااى عجيب داؤے جوشا گردكونبين سكھايا تھا۔ وقع: كاث، توڑ - غربو: شور - زجر: تنبيه بسرزنش - بسرنبروى: پورا

ترجیاہ مع منطلب نے انکا مت ہاتھی کی طرح اکھاڑے میں داخل ہوا ایسے جملہ کے ساتھ کہ اگر استاد کی جگہ کالی کا بہاڑ ہوتا این جگہ ہے انکھڑ جاتا، استاد بھے گیا کہ لڑکا طاقت میں اس سے زیادہ ہے ای عجیب داؤسے کہ اس سے پوشیدہ رکھا تھا اپ شاگر دسے آپھ گیا۔ لیٹ گیا۔ لڑکا اس کی کاٹ نہ جانتا تھا اس لیے عاجز ہو گیا۔ استاد نے زمین پرسے اس کومع دونوں ہاتھوں کے اٹھایا اور ایسے بڑے اوپر لیے جاکر زمین پر جاروں خانہ جت جگ دیا۔ خلقت میں شور ہو گیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ استاد کو خلعت و مال دیا جائے اور اس شاگر دلا کے بہت ڈا نٹا اوٹر المامت کی کہ اپنے والے سے برالحری کا دعویٰ تو نے کیا

اوراں کو بورا کر کے نہ دکھایا۔

کفت اے پادشاہ روئے زمین بزور آوری برمن وست نیافت بلکه مرا ازعلم کشتی دقیقه ماعدہ بود و ہمه عمر ازمن در ایخ می داشت امروز بدال دقیقه برمن غالب آ مد گفت از بهرچنی روز ب تکدی داشتم کدزیرکال گفته اندوست را چندال قوت مده كداكر دهمنى كندتو اندنشنيده كدج كفت آل كداز پرورده خويش جفاديد

یا مگر کس وری زمانه کرد کس نیاموخت علم تیر از من کست نشانه کرد

حَلِ الفَاظ: برور آورى: طانت سے وست نیافت: قابونہ پایا۔ وقیقہ: بار یک، نکتہ اگر دمنی كند تواند: اگر دمنی كرنا چاہے کرسکے۔عاقبت: نتیجہ، انجام۔

ترکیم مطلب: شاگرد نے عرض کیا کہ اے روئے زمین کے بادشاہ استاد نے مجھ پرطافت سے غلبہ ہیں پایا بلکہ مجھ کوکشتی کے علم سے ایک نکتہ سیکھنا رہ گیا تھا۔استادتمام عمر مجھ سے چھیا کر رکھنا تھا۔ آج اس داؤ سے مجھ پر غالب آگیا۔استادنے کہا میں نے ایسے ہی دن کے لیے اس داؤ کو محفوظ کررکھا تھا کہ تقلندوں نے فرمایا ہے کہ دوستوں کو اتنی قوت مت دے کہ اگر دشمنی کرنا چاہیں کرسکیں کیا تونے وہ بات نہیں سی ہے جواس مخص نے بیان کی جس نے اپنے پاہلے ہوئے سے بیوفائی دیمی تھی۔ (قطعه) یا وفات تحقیق عالم میں نہ تھی یا شاید کسی نے اس زمانہ میں کسی کے ساتھ وفائبیں کی۔اس لیے کہ جس نے علم تیر مجھ سے سیکھا۔اس نے انجام کار مجھ ہی کونشانہ بنایا۔

فانك: شاگردول كوايياسر چرهانانه چاہيے كەمقابله پرآجائيل اور شاگردول كوفضل وكمال كے باوجودائينة اسانذہ كے مقابله پر سرآنا چاہیے ورند ذلت اٹھانی پڑے گی۔

حکایت (۲۹) درویشے نجر دیکوشه صحرائے نشسته بود پادشاہے بروے بگذشت درویش از آ نجا که فراغ ملک قناعت ست بدوالنفات نه کردسلطال از آنجا که سطوت سلطنت ست برنجید و گفت این طا کفه خرقه پوشال امثال بهایم انداملیت و آ دمیت ندارندوز پر نزدیکش آمد و گفت اے جوانمرد سلطان روئے زمین پر تو گذر کرد خدستے نہ کردی و شرا لط اوب بجا نیادردی گفت سلطال را بکوی تا توقع خدمت از سے دارد که توقع به تعمت اودار دودیگر بدانکه ملوک از بهریاس رعیت اندند رعیت اندنه رعیت از بهرطاعت ملوک\_

<u> حکل الفاظ:</u> مجرد: تنها، به تعلق دنیا سے فراغ: فراغت، بے قلری و قاعت : تعویٰ پیز پر مبر کرنا سطوت: دید پر فرقد پوش: گدری پوش۔ امثال بہائم: چوپاول کے مانند۔ پاس: حافظت، رعایت۔

تر جہے وجم مطلب ایک نقیر تنہا ایک جنگل کے و نے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا۔ نقیر نے اس وجہ کے اس کو ملک قاعت کی بے گاری حاصل ہے یعنی نقیر قانع ہوتا ہے، بادشا ہوں سے کسی فائدہ کی اُمید نہیں رکھتا اس بادشاہ کی طرف توجہ نہ کی بعثی آ داب شاہی نہ ہجا لایا۔ بادشاہ کو دبد بہشاہی کی وجہ سے خصہ آگیا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ گڈری پوش نقراء چوپاؤں کے مانڈر ہوتے ہیں، آ دمیت ولیافت نہیں رکھتے ہیں۔ وزیر یہ بات سن کر نقیر کے پاس آیا اور کہا اے جوانم دروئ ویا ویان کا بادشاہ سے کہہ دری کے اور کہا بادشاہ سے کہہ دری کے بادشاہ ویت کہا بادشاہ سے کہہ دوکہ وہ تنظیم و تکریم کی امید اس سے رکھے جواس کی نمتوں کا امید وار ہواور دوسری بات یہ بچھ لے کہ بادشاہ رعیت کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ندرعیت بادشاہ وں کی بندگی کے لیے بینی آ داب شاہی بجالا نے کے لیے رعیت پیدانہیں کی گئی۔

| گرچه رامش بفر دولت اوست<br>بلکه چوبال برائے خدمت اوست | قطعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یادشه پاسپان درویش ست<br>محسیند از برائے چویاں نیست |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ویکرے را دل از مجاہدہ ریش خابک مغز سر خیال اندیش      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گریکے را تو کامراں بین<br>روز کے چند یاش تا بخورد   |
| چوں قضائے عبشتہ آمد پیش<br>نشناسد توانگر از درویش     | entre | فرق شابی و بندگی برخاست<br>مرکعے خاک مردہ باز کند   |

ملک راکفتن درویش استوار آمد گفت از من چیزے بخواہ گفت آل ہی خواہم کہ دکر بارہ زحمت بمن ندبی گفت مراہندے دہ گفت۔

# وریاب کول کر نعمت برست برست قطعه کیل دولت و ملک میرو دوست برست

حَلِّ الْفَاظُانَ عَلَيْ الْمَانَ عَافظ رَامَ: تابعدار شَ عَيرراجِ بِ شاه ي طرف فر: دبد به موسيند: بمرى - چوبان: چرواله کامران : کامران الله کامران : کامران : کامران الله کامران الله کامران الله کام کامران الله کامران الله کامران کامروه کامرون کامروک کامرون کامروه کامروه کامروه کامروه کامرون کامروک کامروک کامرون کامرون کامروک کامرون کامروک کامرون کامروک کامرون کامروک کامرون کامروک کامرون کامروک کامرون کامرون کامرون کامروک کامرون کامر

۔ <mark>ترکیجتہ مع مظلب؛</mark> حقیقت بین بادشاہ درولیش کا پاسیان ہے اگر چہاس کی تابعداری کرنا بادشاہت کے دہر یہ کی وجہ سے <u>ع</u>ے۔ بکری چڑوا نے کے لیے نہیں ہے، بلاڈچ واہااس کی خلامت کے لیے ہوتا ہے۔ ایک کوتو آج کامیاب دیکھا ہے اور دوسرے کا ول مشقت برداشت کرنے سے زخی چند دن مبر کرتا کہ خاک خیالات ہوچے والے سرے مغز کو کھالیوے۔ غلامی اور بادشاہی کا

فرق اس وفت ختم ہوجاتا ہے جب لکھی ہوئی موت سامنے آجاتی ہے اگر کوئی مردہ کی قبر کھول کر دیکھے گا تو کسی فقیر کوکسی فالدار ہے يہجيان نہ سکے گا ليني قبر ميں جانے كے بعد دونوں برابر ہوجاتے ہيں۔ بادشاہ كواس كا كہنا پبند آيا۔ بادشاہ نے كہا مجھ سے بچھ خواہش کر میں تیری مراد پوری کر دوں گا۔فقیر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ مجھ کو تکلیف نہ دے تو یعنی پھرمیرے پاس آپ تشریف نه لا کی بس میری مانگ ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھ کو کوئی نصیحت کر فقیر نے کہا۔ (بیت) آب یا لے بینی مدد کر کہ نعمت تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بیہ ملک و دولت یونہی ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے تک تینچتے رہتے ہیں۔ دوسرا مطلب اب دین و دنیا کی نیکی حاصل کرلے کہ دولت تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ بید ملک و دولت ہاتھوں ہاتھ چلی جائے گی۔ فائك: ال حكايت سے معلوم ہوا كه بادشا ہوں كو الله والول سے آ داب شاہى كى توقع نه ركھنى چاہيے۔ اس ليے كه بادشاہ حقيقت میں رعایا کا خادم ہے۔ نہ رعیت اس کی۔

حكايت (۳۰) كيكاز وزراء پيش ذوالنون مصري رفت و بهت خواست كهروز وشب بخدمت سلطان مشغول مے باشم و بخيرش اميد وار و ازعقوبتش ترسال ذوالنون بگريست و گفت اگرمن خدائے عزوجل راچنال ترسيدے كه تو سلطان را از جمله صديقال بوديء

> گر نبودے امید راحب و رنج ظعه یائے درویش بر فلک بودے گر وزیر از خدا بترسیدے المجنال کر مَلِک مَلَک بودے

<u> حکل الفاظ:</u> و والنون: ولی کامل مصر میں گذرے ہیں۔ ہمت: توجہ، دعا۔ عقوبت: عذاب۔ صدیقان: جمع صدیق، راست گواور ایک درجہ ہے نبوت سے کم ولایت وشہادت سے اعلیٰ۔ مَلِک: بادشاہ۔ مَلگ: فرشتہ۔ خیر: نیکی ، بھلائی۔ ترُجهً مع معطلت ایک وزیرول میں سے حضرت ذوالنون مصریؓ کی خدمت میں گیا اور دعا جاہی کہ دن رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، اس کی خیر کا امیدوار اور اس کے غضب سے ڈرتا ہوں۔حضرت ذوالنون روپڑے اور فرمایا اگر میں خدا نعالی سے ایسا خوف رکھتا جیسا کہ تو بادشاہ سے رکھتا ہے تو آج صدیقین میں سے ایک ہوتا۔ (قطعه) اگر رہے وراحت کی اميد نه موتی بعنی اخلاص کامل موتا توفقير کا پاوک آسان پر پہنچ جاتا يا مراديه ہے که اگر حاجات د نيوی مانع نه موتيں توفقير مرتبه ميں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔اگروزیراللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرتا جیسا بادشاہ سے ڈرتا ہے فرشنہ بن جاتا۔ فائك: بادشاموں كى بەنسبت الله سے زيادہ ڈرنا چاہئے۔اگرہم لوگ الله كى بندگى واطاعت اليي كريں جيبى وزراء بادشاموں كى كرت بين تو كامل بهوجا تيس\_

حکایت (۳۱) یادشاہ بکشتن امیرے اشارت کردگفت اے مکلک موجب نصفے کدتر ایرمن سبت آزاد خود بحوی کدایل عقوبت برمن بيك نفس سرآيد وبؤه آل برتو جاويد بماند

تلخی وخوشی وزشت و زیبا مجندشت برگردن ادبماند و برما مجندشت

قطعه

دوران بقا چوبادِ صحرا مگذشت پنداشت سمکر که جفا برمن کرد

#### مكك راهيحت واوسودمندآ مدواز ترخون اودر كذشت

حَيْلِ النَّاظِ: موجب: سبب بزه: گناه - جاويد: بميشد دوران بقا: زندگ كا زماند زشت: برا - زيبا: اجها - سودمند:

توجیعہ مع مطلب: ایک بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے مار ڈالنے کا حکم دے دیا ، اس قیدی نے عرض کیا اے شاہ جوغصہ آب کو میرے اوپر ہے اس کی وجہ ہے آب اپنی قیامت کے دن کی تکلیف نہ ڈھونڈ ھے۔ اس لیے کہ یہ قبل کی سزا مجھ پڑایک سانس میں گذر جائے گی اور تجھ پر اس کا گناہ بمیشہ بمیشہ رہے گا یعنی میں بے گناہ ہوں میری وجہ سے اپنی عاقبت خراب مت کر، میر آقل ایک سانس میں ہوجائے گا اور مجھ کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اور تو اس کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ میر آقل ایک سانس میں ہموجائے گا اور مجھ کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اور تو اس کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ (قطعه) زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گذر گیا تی اور خوثی ، اچھا اور بُرا سب گزر گیا۔ یعنی اچھا اور بُرا وقت خوثی اور تکلیف کی زندگی سب بیت ہی جاتی ہے ظالم نے سمجھا کہ اس نے ظلم مجھ پر کیا۔ اس کی گردن میں رہ گیا اور ہم پر گزر گیا۔ بادشاہ کو اس کی شیخت مفید ثابت ہوئی اور اس کے قبل کا خیال ترک کردیا یعنی معاف کردیا۔

فائك : بادشاه كوسوج سمجط كرظم دينا جائيد عصد كى حالت مين بهى حق بات سے گريز نه كرنا جاہيے ورنه عاقبت كى خرابي كا انديشہ ہے۔

حکایت (۱۳۲۷) وزرائے نوشیروال درمینے از مصالح مملکت اندیشہ ہی کردند و ہریک از ایشال دگر گوندرای ہی زدند و ملک ہمچنال تدبیر سے اندیشہ کرو بزرچمبر را رائے ملک اختیار آمدوزیرال درنہائش گفتندراے ملک راچہ مزیت ویدگی برفکر چندیں حکیم۔

<u>حک الفاظ:</u> میم: کاریخت دشوار دضر دری معمالے: جمع مصلحت، بہتری، صلاح ۔ وگر گوندرائے: جدا جدا رائے ۔ بزرچمبر: وزیراعظم نوشیر دال مریت: فوقیت ۔

تَوَجِمَهُ جِعِ مَطْلَبُ: نوشروان کے دزیرسلطنت کے فلائی کاموں میں ہے ایک مشکل اور ضروری کام میں مشورہ کرتے ہے۔ ہرائیک اُن میں ہے اپنی عقل کے موافق علیحدہ رائے دیتا تھا۔ بادشاہ نے بھی ایک تدبیرسوچی اور اس کو ظاہر کیا وزیراعظم بزرچمبر کو بادشاہ کی رائے بسند آئی دوسرے وزیروں نے ننہائی میں کہا آپ نے بادشاہ کی رائے کو کیا فوقیت دیمی۔ استے عقلندوں ک

منت بموجب آنکدانجام کارمعلوم نیست و رائے جمکنال درمشیت ست کهمواب آید با خطابی موافقت رائے ملک اولی ترست ترائے ملک اولی ترست تا اگرخلاف مواب آید بعلت متابعت ازمعا تبت ایمن باشم که گفته اند\_

حَكِ الفَّاظ: رائع جمكنال: سبك رائے مشيت: چاہنا ـ اراده ايزدى: الله تعالى كا اراده ـ متابعت: پيردى ـ معاتبت: غصه ـ علت: سب ـ

ترکیجنے چیع منطلب: بزرچم نے کہا اس لیے کہ کام کا انجام معلوم نہیں ہے اور سب کی رائے ارادہ خداوندی میں ہے، درست ہوجائے یا غلط۔ پس بادشاہ کی رائے کی موافقت کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہا گرمیری رائے غلط ہوجائے گی۔ اس کی پیروی کی وجہ سے اس کے خصہ سے بے خوف رہوں گا۔

خلاف رائے سلطال رائے جستن مشنوی مخون خویش باشد دست مشستن ایر گفت ایک ماہ و پرویں اگر کفت ایک ماہ و پرویں

حَلِّ الْفَاظِ: پروین: وه سارے جو ژیا کہلاتے ہیں۔

ترجمه مع مطلب: (۱) بادشاہ کی رائے کے خلاف رائے تلاش کرنا اپنے خون سے ہاتھ دھونا ہوئے۔ (۲) اگر دن کو بادشاہ کے میرات ہے ہیں۔ کے میرات ہے۔ جی ہیں۔ کے میرات ہے۔ جی ہیں۔

فائك: بادشاه كے مصاحبین اور وزراء كو بلاوجه بادشاه كى رائے كى مخالفت ندكرنى جاہيے كه اس میں جان كا خطره ہوتا ہے۔

حکایت (۳۳) هیّا دی گیسو بافت بینی علوی ست و با قافله مجازیشم درا مد و چنال نمود کداز ج می آید و قعیده نیکو پیش مکلک بُرد و دعویٰ کرد کدو سے گفته است ملک تعمیش داد و اکرام کرد و نوازش بیکرال فرمود تا یکے ازیم هائے حضرت یادشاه که درال سال از سفر دریا آمده بودگفت من اورا حیدامنی در بھرہ دیدم معلوم شد کہ جاجی نیست دیگر گفت من اوراشاسم و پدرش نصرانی بود در ملاطیه بدانستند که شریف نیست و شعرش را در دیوان انوری یافتند۔

حَلِّ الفَّاظ: هي و: مكاركيسو: رنفي علوى ست: اولادعلى ب، سير ب قعيده: وه اشعار جن مي كى تعريف كى عالم الله على عبد الماطيدة على المرانى: عيدانى و ميدانى و المعارج المعارك المعارج المعارج المعارك المعارك المعارك المعارج المعارج المعارج المعارج المعارك ال

ترکیج مظلی: ایک مکارنے گیو گوند سے یعنی سید ہے یا اولا دعلی ہے اور حاجیوں کے قافلہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور
ایسا ظاہر کیا کہ ج سے آتا ہے اور ایک عمدہ تھیدہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے کہا ہے بادشاہ نے اس کو
مال بہت دیا اور عزت کی اور بے حد نوازش فرمائی۔ بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک مصاحب کدای سال دریا کے سفر سے آیا
تھا اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کوعیدالائی کے موقع پر شہر بھرہ میں دیکھا تھا۔ معلوم ہو گیا کہ جائی نہیں ہے۔ دومرے

مصاحب نے عرض کیا کہ میں اس کو پہچا تنا ہوں۔اس کا باپ ملاطیہ کا رہنے والاعیسائی تھا۔اب لوگوں کومعلوم ہوا کہ سید بھی نہیں ہے۔اور قصیدے کے اشعار جواس نے پڑھے تھے وہ انوری شاعر کے دیوان میں پائے گئے۔

مُلک فرمودتا برئندش ونی کنندتاچندین دروغ درجم چراگفت، گفت اے خدادند روئے زمین سخنے ماندہ است درخدمت میکویم اگرراست نباشد بہ برعقوبت کہ خوابی سزاوار آنم گفت آل چیست گفت۔

غرب کرت ماست بیش آورد قطعه دو پیانه آب ست و یک چچه دوغ اگر راست میخوای از من شنو جهاندیده بسیار کوید دروغ

ملک را خنده گرفت گفت ازیں راست تریخن تا عمراو باشدنه گفته است فرمود تا آنچه مامول اوست مبیا دارند و بدل خوشی ادر اکٹیل کنند

حَمَلِ الْفَاظِ: لَنَى كَنند: جلاوطن كرير \_ درجم: بي در بي \_ غريب: مسافر \_ ماست: پانى ملا موا دبى \_ جهاند بيده: تجربه كار \_ مامول: مقصود \_ كسيل: رخصت \_ دوغ: چهاچه \_

گراہ کہ جمع منظلی نے بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو ماریں اور نکال دیں کہ اتنا جھوٹ ہے در ہے اس نے کیوں بولا۔ اس نے عرض کیا اے روئے زمین کے مالک صرف ایک بات کہنی رہ گئی ہے اگر وہ بچ نہ ہوتو بھر جوسزا آپ جمویز فرما میں میں اس کے لائق ہوں ۔ بادشاہ نے کہا وہ اس نے کہا اگر کوئی مسافر تیرے پاس چھاچھ لائے گا تو وہ حقیقت میں دو بیانہ پائی اور ایک جمج بھاچھ ہوگئ بعنی خالص نہ لائے گا اگر آپ مجھ سے بچ بات سنتا چاہتے ہیں۔ سنے جہاند بدہ لوگ عوماً بہت جھوٹ بولا ایک جمج بھات ہوں مراد بیرے کہ دیا میں گورا آ دمی ہوں ایسا آ دمی اگر جھوٹ بول دے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بادشاہ کو بیس کر اس کی اور فریا بیا اس جو لئے جو اس کا مقصود ہے خلعت وانعام دغیرہ اس کی اور فریا بیا اس کور خصت کریں۔

فائلاف بادشاہوں کواجنی مسافروں کی باتوں پراعتاد نہ کرنا چاہیے اور اس قسم کے لوگوں سے تھوڑا بہت جھوٹ ثابت ہونے پرعفو و ورگز دیسے کام لینا چاہیے اس لیے کہ بیلوگ عموماً ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔

حکایت (۱۳۳۰) یکاز پسران بارون الرشید پیش پدرآ مدحثم آلوده که مرافلان مربتگ زاده دشام مادر داد، بارون الرشید ارکان دولت راگفت بزائے چنیل کے چه باشر یکے اشارت بکشتن کرد و یکے بزبان بریدن و دیگرے بمصاورت وقعی، بارون گفت آئے پنرکزم آلست کے عنوکی واکر متواتی تو نیزش دشام مادرده چندا تکداز حد مکدرد پس آ مگدظم از طرف تو باشد ودیوی از قبل محصم حَيْلِ الْفَاظ: بارون الرشيد: عباس خلفاء مين سه ايك كانام ب-مربنك: سردار-جزا: نيكى كابدله-معماوره: تاوان، ضبط كرنا جائدادكا في جلاوطنى عفو: معانى - انتقام: بدله-كرم آنست: تقاضائ كرم بيه-

ترجمته مع مطلب خلید بارون الرشید کے صاحبزادول میں سے ایک عصد سے بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا اور کہا فلال سردار اسکے لڑکے نے مجھ کو مال کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید نے سلطنت کے ارکان سے دریافت کیا کہ ایسے مخص کی سزا کیا ہوئی چاہیے؟ ایک نے اشارہ قتل کرنے کا کیا۔ دوسرے نے زبان کاٹ دینے کا۔ اور ایک نے مال کی منبطی اور جلاوطنی کا مشورہ دیا۔ چاہیے؟ ایک نے اشارہ قتل کرنے کا کیا۔ دوسرے نے زبان کاٹ دینے کا۔ اور ایک معاف نہیں کرسکتا تو تو بھی مال کی گالی دے ہارون الرشید نے بیٹے سے کہا اے بیٹے کرم وہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے اگر معاف نہیں کرسکتا تو تو بھی مال کی گالی دے دے۔ اس کا خیال رکھو کہ حدسے نہ بڑھے اگر ایسا ہوا اس وقت تیری طرف سے ظلم ہوگا اور مخالف کی طرف سے دعوی کے۔

<u> حَالِ الْفُاظ:</u> پیل دمان: مست ہاتھی۔ پریکار: لڑائی۔ خصم: عصہ۔ باطل: جھوٹ، حق کےخلاف۔

ترجمه چع منظلت: عقلند كيزديك وه مخص بهادرنهين ب،جوكه مست بانفي سے جنگ كرے بلكه مردوه مخص بے حقيق كى رو

ے کہ جب اس کوغصہ آجائے حق کے خلاف بات نہ کے یعنی نامناسب باتیں زبان سے نہ نکالے۔

فائدہ: اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بہادری عصر کا برداشت کرنا ہے نہ کہ مست ہاتھی سے جنگ کرنا اور عصر کی حالت میں مردول کا کام بکواس کرنانہیں ہے بلکہ مجرم کومعاف کر دینا چاہیے اگر سزادین چاہے تو وہ بھی جرم سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔

حکایت (۳۵) باطا کفه بزرگال بر کشتی نشسته بودم زور قے در پے ماغرق شد دو براور بگر دابے درافزاد تد یکے از بزرگان گفت ملاح درا کہ بیر ایس بردوال را کہ بیر کے پنجاہ دینارت بدہم ملاح درا بردفت تا یکے رابر ہائیدوال دیگر ہلاک شد کفتم بقیب عمرش نماندہ بودازیں سبب درگرفتن او تاخیر کردی ودرال دیگر تعین ملاح بخند بدوگفت المنج تو گفت تو گفت المنج تو گفت تو

حَمَلِ الْفَاظِ: طَالُفَه: گروه - بزرگان: جمع بزرگ، بڑے لوگ ۔ ورق: جھوٹی کشتی جس کو ڈونگیا کہتے ہیں۔ گرواہ: بھنور۔ تاخیر: دیر کیجیل: جلدی۔

ترکجت مع منطلب: ایک مرتبہ چند بڑے لوگوں کے ہمراہ میں کتی میں بیٹیا ہوا تھا ایک ڈونگ ہمارے بیا سے ڈوب گئی دو بھائی ہونو میں گئے مرداروں میں سے ایک نے طلاح سے کہا ان دونوں کو پکڑ لیٹی بھٹور ہے نکال میں ہرایک کے وض تجھ کو بچاس میں اسرن (سونے کاسکہ ہوتا ہے) دوں گا۔ طلاح پانی میں گھنا اور ایک کو نکال لایا اور دومرا ہلاک ہوگیا۔ سعدی والی فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلا کہ اس کی عمر باتی نہیں رہی تھی اس وجہ سے ملاح تو نے اس کے فکالنے میں دیر لگائی اور دومرے کے اس

نکالنے میں جلدی کی۔ ملاح ہنسااور کہا جوآپ نے فرمایا وہ یقینی بات ہے کیکن ایک سبب اور بھی ہے میں نے کہا وہ کیا ہے؟

گفت میل خاطر من برمانیدن این کیے بیشتر بود که وقع دربیابان مانده بودم مرابر شتر بے نشاندواز دست آن دگرتازیانه خورده بودم در طفل گفتم صَدَقَ اللهُ تَعَالَى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا -

تاتوانی درون کس مخراش قطعه کاندری راه خاربا باشد کار درویش مستمند برآر .

حَ<mark>كَ الْفَاظ: : ـ تازیانه: کوڑا ـ صدق الله تعالی: الله نے سے فرمایا ـ مستمند: حاجت مند ـ میل: رغبت - میل در کا میر میل میر میر دیگا میر</mark>

ترجی مطلب ال کے کہامیری ولی رغبت اس ایک کے نکالنے کی طرف زیادہ تھی۔ اس کیے کہ ایک وقت میں جنگل میں رہ گیا تھا۔ اس نے مجھ کو اونٹ پر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے کے ہاتھ بچپن کے زمانہ میں احقر نے کوڑے کھائے تھے۔ یہ س کر میں نے

رہ اللہ تعالی نے سے فرمایا کہ س نے نیک عمل کیا ہے نفس کے فائدہ کے لیے (کیا) اور جس نے براعمل کیا اپنے او پر لیخی اس کا

نقصان اس کو پہنچے گا۔ (قطعه) جب تک تجھ سے ہو سکے سی دل کومت چھیل یعنی مت ستا کہ اس راستہ میں بہت کانٹے ہیں۔ حاجت مند نقیر کے کام کو پورا کر کہ تجھ کو بھی بہت سے کام پیش آئیں گے۔

فائلہ: اس حکایت کا پہنے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی جاہے۔ حاجت مندوں کی ضرورت حتی الامکان پوری کرنے کی سعی کرنی جاہے تاکہ نیکی کی جزانیکی کی صورت میں بیش آئے۔

حکایت (۳۷) دوبرادر بودند یکے خدمت سلطان کردیے ودیگرے بسعی باز وخوردے بارے ایں توانگر گفت درویش را کہ چرا خدمت نہ کی تا از مشقت کارکردن برہی گفت تو چرا کارنہ کی تا از مذلت خدمت رستگاری یا بی کہ خردمندال گفته اند کہ نان جوخوردن تقسستن بہ کہ کمر زریں بستن و بخدمت استادن۔

<u>حکا الفاظ:</u> بسمی بازو: بازو کی کوشش ہے۔ ذات: ذات۔ رستگاری: رہائی۔ کمرزرین بستن: سنہرا پڑکا باندھنا۔ مشقت: تکلف۔

ترجیما فی مطلب: رو جنائی سے ایک بادشاہ کی خدمت (نوکری) کرتا تھا اور دومرا گوں کی کمائی کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس مالدار نے غریب بھائی ہے کہا کہ تو خدمت (ملازمت) شاہی کیوں اختیار نہیں کر لیتا ہے تا کہ محت کرنے کی تکلیف ہے جھوٹ جائے ؟ اس درویش بھائی نے کہا تو کام کیوں نہیں کرتا ہے تا کہ خدمت کی ذات ہے رہائی یا لے ماس لیے تقلندوں نے فرمایا ہے جوگی روئی کھانا اور قناعت کے نیاتھ بیٹھ جانا بہتر ہے بادشا ہوں کی خدمت میں سنہرا پڑکا باند صفے اور کھڑا رہے۔ ور اور اور کا کھانا اور قناعت کے نیاتھ بیٹھ جانا بہتر ہے بادشا ہوں کی خدمت میں سنہرا پڑکا باند صفے اور کھڑا رہے۔

# عمر مرال مايد درين صرف شد قطعه تاچه خورم صيف وچه پوشم شا اے عم خیرہ بنانے بیاز ا نہ کی پشت بخدمت دونا

حكالفاظ: بدست: باته سه - آ بك تفة خمير كرون: گرم چون كاخير كرنا ميف: گرى دشا: جازا دهم خيره: پيد كا بے حیا یعنی وہ مخص جس کا پید حرص کی وجہ سے بھی نہ بھرے۔ بساز: موافقت کر یعنی صبر کر۔ پشت ووتا کرون: کر جھکانا۔ تَزَجَمُه جِع مَظلتِ: گرم چونے کا ہاتھ سے خمیر کرنا جس میں ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، بہتر ہے امیر کے سامنے تعظیم کے لیے سینہ پر ہاتھ رکھنے ہے۔ (قطعه) فیمتی عمرای میں صرف ہوگئ کہ میں گرمیوں میں کیا کھاؤں گا اور جاڑوں میں کیا پہنوں گا اس لیے کہ گرمیوں میں پہننے کا فکر زیادہ نہیں ہوتا اور سردیوں میں کھانے سے زیادہ پہننے کا فکر ہوتا ہے۔ اے پیٹ کے بے خیا (حریص) ایک رونی پرمبرکر لے تاکہ خدمت کے لیے دوسروں کے سامنے کمرنہ جھکانی پڑے۔

فائك: قوت بازوسے كما كركھانا اور نگى سے قناعت كے ساتھ گزارہ كرنا بادشا ہوں اور اميروں كى نوكرى كرنے سے بہتر ہے۔

حكايت (٣٤) كيم وه پيش نوشيروان عادل بردو كفت شنيدم كه فلال دهمن تراخدائ تعالى برداشت كفت يج شنيدي كهمرا مكذاشت.

اگر بمر و عدو جائے شاد مانی نیست فرد که زندگانی مانیز جاودانی نیست

حَكِلُ الفَاظ: مروه: خوشخرى - جائے شاد مانى: خوشى كا موقع ، خوشى كى جگد - جادد انى ـ عدو: دشمن ـ

ترجمه مع مطلب ایک آدی نوشیروان عادل کے سامنے خوشخری لے گیا۔ مبارک ہو آپ کے فلال دعمن کوخدا تعالی نے دنیا سے اٹھالیا۔نوشیرواں نے فرمایا یہ بھی کھے سنا تونے کہ مجھ کوچھوڑ دیا۔مطلب بیہ ہے کہ اس میں خوشی کی بات کیا ہے کہ دہمن مر گیا اگروہ مرگیا ہم کوبھی مرنا ہے۔ (فود) اگر دشمن مرگیا خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ فائلا: دشمن کے مرنے پرخوش نہ ہوتا چاہئے اس لیے کہ ہماری زندگی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔

حكايت (٣٨) كروب حكما در باركاو كسرى به ملحة در من جمي كفتندو بزرجم كم مبترايشان بود خاموش بود سوال كردندش که باما دریں بحث چراسخن تکوئی گفت وزیرال برمثال اطبا اندوطیب داردند بدمکر به تیم پس چول بینم کدرائے شابر صواب ست مرابرس السخن تفتن حكمت نباشد

حكِ الفَّاظ: كرى: لقب شابان ايران - بزره جمر: وزيراعظم نوشيروان - دارو: دوات ميم : يَارْ مِنوَات: دُرْق حَمَت: دانال أَ <u>تَوَجَهُه مِع مَنظلتِ:</u> واناوَل كي أيك جماعت كرئ كي بارگاه مين ايك مصلحت ملي مين گفتگو كرتي تقي وازر رزد جمر كدان سب كا سردارتها چپ تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جمارے ساتھ اس بحث میں کیون حصر نہیں لیتا ہے بزرہ تم بر منظر منظر وایا وزیر لوگ اطباء کے

اوراگرین بدیکھوں کہ اندھا ہے اور سامنے کنوال ہے اس وقت اگر خاموش بیٹھوں اور نہ بولوں تو یہ خاموش گناہ ہے۔ افزائی: اس حکایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دانالوگ بدوں ضرورت کسی کی بات میں دخل نہیں دیا کرتے۔

حکایت (۳۹) ہارون الرشید راچوں ملک مصر سلم شدگفتا بخلاف آس طاغی کہ بہ غرور ملک مصر دعویٰ خدائی کرد نہ خشم این ملک اِلّا بخسیس ترین بندگاں سیاہے واشت خضیب نام ملک مصر بوے ارزانی داشت آ وردہ اندکہ عقل و درایت اوتا

ا بجائے بود کہ طاکفہ خراث مصر شکایت آوردندش کہ پنبہ کاشنہ بودیم برکنارنیل باراں بے دفت آ مدوتلف شد گفت پتم بایست کاشت تا تلف ندشد ہے صاحب دیے ایس کلام بشدید و گفت۔

حکی الفاظ: چوں ملک معرمسلم شد: جب معرکا ملک پوراسپر دکیا گیا یعنی پورافنخ ہوگیا۔ طافی: سرش- خسیس ترین: ذلیل ترین سیاہے: ایک عبش۔ ارزانی داشت: بخش دیا۔ حراث معر: معرک کا شکار۔ پینیہ: روئی۔ نیل: معرکامشہور دریا۔ تلف: مراد پیم: اون ا

ترجمه معظم المباد الرشير كو جب ملك مصر پورا فتح ہو گيا تو اس نے فرما يا اس سر مش فرعون كے خلاف جس نے اس ملك مفر كے غرور ميں خدائى كا دعوىٰ كيا تھا۔ ميں اس ملك كوئيس دول كا يعنى اس پرحاكم نه بناؤل كا، مگراہے كسى ذليل ترين غلام كو عبشى غلام خضيب (كودن) نامى ركھتا تھا۔ ملك مصراس كو بخش ديا۔ بيان كيا ہے كہ اس غلام كی عقل اور سجھ اتن تھى كہ مصر كے كاشتكارون كى ايك جماعت نے اس كے باس شكايت كى كہ ہم نے دريا ئے بيل كے كنارہ پر دوئى بوئى تھى بے وقت بارش ہونے كا شريع اللہ دوالے نے بيہ بات سى اور فرمايا۔

| لز روزی براش در فرددے                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| لز روزی براش در فزددے<br>معنوی<br>بادال آل چال روزی رساند            |
| فت و دولت اکاردا                                                     |
| فت و دولت بکاردا<br>کیا گردافضه مرده بدارن<br>کیا گردافضه مرده بدارن |
| وفاده است. درجال بسار                                                |
|                                                                      |

حَلِّ الفَاظ: والش: عقل مجه علم - بخت و وولت: نصيبه اور دولت - كاروانى: كام جاننا - تائيد: مدد كيميا كر: كيميا بناني والله ابله: به وتوف فرابه: اجازه سنخ: خزانه ارجمند: عزيز گرامي، صاحب قدر عاقل خوار: عقلند وليل تائيد اساني: آ سانی مدد، الله تفالی کی امداد۔

<u>تَزُجَمُه مِع مَطْلَبُ:</u> اگرروزی عقل سے بڑھتی تو بے وقوف سے زیادہ ننگ روزی کوئی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بے وقوف کو ایسے طریقه پرروزی پہنچاتا ہے کہ عقل منداس کو دیکھ کرجیران رہ جاتا ہے۔ (متنوی دیکر) نصیبہاور دولت کاحصول کام جانے پرنہیں ے۔ سوائے آسانی امداد کے نہیں ہے۔ کیمیا گرتو رہے وعم میں مر گیا۔ (اس لیے کہ اکثر مرتبدایک آج کی کسررہ جاتی ہے) بے وقوف نے مقدر سے ویران جگہ میں خزانہ پالیا۔ دنیا میں اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بے تمیز صاحب نصیب اور عزت والا اور

فائك: عقل و ہنر سے روزی نبیں ملتی۔ اللہ تعالی جس كو جاہتا ہے اس پر روزی كشاده كر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے روزی تنگ

حكايت (۴۰) كيرااز ملوك كنيزك جين آوردندخواست در حالت مسى باوے جمع آيد كنيزك ممانعت كرد ملك در معم شدومرا ورابسياب بختيد كدلب زبرين ازيره بني در كذشته بود وزيربيش بهكريبال فرومشته بينك كهمخرجي ازطلعت واوبر میدے وعین القطراز بغلش بچکیدے۔

# تو گوئی تا قیامت زشت روئی فرد بروختم ست و بریوسف نکوئی

حَكِ الفَاظ: كنيزك: نوعمر باندى - سياه: حبثى غلام - لب زبرين: او پركا بونث - پره بين: ناك كى پھونگل لب زيرين: يني كابونث معزجى: وه ديوجس نے حضرت سليمان عليبنام كى انگوشى چرائى تلى طلعت: صورت عين القطر: تاركول كا چشمه

یامس: گداخته کا چشمه به **میکل: بر**اجند

ترجمه مع مطلب المثاه کے لیے لوگ نہایت خوبصورت نوعمر باندی چین سے لائے تھے۔ بادشاہ نے مسی کی حالت میں چاہا کہ اس کے ساتھ صحبت کرے باندی نے انکار کر دیا۔ بادشاہ عصہ ہو گیا اور اس کو ایک ایسے مبتی غلام کو بخش دیا جس کا اوپر کا بونت تاک کی چونگل سے نگا ہوا اور نیچے کا ہونٹ گریبان میں لٹکا ہوا تھا۔ بدصورت ایسا کہ صخر جی (دیو) اس کی صورت دیکھ کر بحا كما تقارادر ويا تاركول كا چشمهاس كى بغل سے مبلتا تھا۔ يعنى كنده بغل تھا۔ (فرد) اس كود كھ كرتو كے كا كيد بميشد بميشد كے ليے بدسورت اس يرخم بادر يوسف علينا يرخوبصورتى \_

شخصے نہ چنال کریہ منظر قطعه کرزشی او خر توال داد وانكِد بغلش نعوذ بالله حكالاً الفاظ: كربيمنظر: بدصورت مردا: بعادول كامهيند نعوذ باللد: الله كى يناه

ترجمه مع مطلب: کوئی مخص ایبا بدصورت نہیں ہے کہ اس کی بدصورتی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاسکے اور اس پر اس کی بغل کانغفن خدا کی پناہ جیسے کہ مراہوا جانور بھادوں کی دھوپ میں سررہا ہو۔

آورده اند که درال مدت سیاه را نفس طالب بود و شیوت غالب مهرش بجنبید مهرش برداشت بامدادال که مَلِک کنیزک را بجست و نیافت حکایت بکفتندش مشم بگرفت و فرمود تا سیاه را بکنیزک استوار به بندندو از بام جوس بقعر خندق واراند ازند میکے از وزرائے نیک محضر روئے شفاعت برزمین نہادو گفت سیاہ بیچارہ را درین خطائے نیست کے سائر بندگال بنوازش خداوندي متعودا ند\_

حَلِّ الفَّاظ: ميرش: اس كى محبت - عيرش: اس كى ميريعنى پرده بكارت \_ استوار: مضبوط \_ از بام جوس: قلعه \_ كوشے \_ \_

ترجمه مطلب: بيان كرت بين كدان دنول حبثى كانفس عورت كاطالب تفا اوراس پرشهوت كاغلبه تفا اس كى شهوت ومحبت نے حرکت کی اس باندی کے ساتھ مجامعت کر کے اس کی بکارت زائل کر دی۔ صبح کے وقت بادشاہ نے اس باندی کو ڈھونڈا نہ پایا یعنی قابل مجامعت نه پایا۔ تاراض موکر علم دے دیا کہ عبثی غلام کو باندی کے ساتھ مضبوط باندھ کر قلعہ کی حصت سے خندق کی گہرائی میں چینک دیں۔ نیک عادت وزیروں میں سے ایک نے سفارش کے لیے زمین پر چہرہ رکھا اورعرض کیا کہ جتی بیچارہ کی اس میں و کی خطامیں ہے۔ اس کیے کہ سارے غلام اور نوکر چاکر خداوندی نواز شوں کے عادی ہیں بینی نواز شات خداوندی کے بل بوتہ

گفت اگرورمفاوضت اوشے تاخیر کردے چہشدے کمن اورا افزول تراز بہائے کنیزک بدادے گفت اے خداوند آنچہ فرمودي معلوم ست ليكن نشديدي كه حكماء كفته اندري معلى .

ا مفاوضت: لين دين مراد بم بسرى ربها: قيت

ترجه علی منطلب این اوشاہ نے فرمایا اگریہ غلام اس باندی کے ساتھ صحبت کرنے میں ایک رات کی تاخیر کر دیتا تو کیا ہوجا تا لین اس کا کیا نقصان تھا۔ اس کے کدمیں اس کو باندی کی قیمت سے بہت زیادہ دے دیتا۔ وزیر نے عرض کیا اے آتا جو آپ ا نے فرمایا درست ہے لیکن ایسے شخصی شایر نہیں سنا کے تقلمندوں نے ایسے موقع کے کیے بیرفرمایا ہے۔

تشهر سوخته برچشمه حیوال چورسد عطعه منگوند گرسته رخانه منانی برخوال معلی منان باور مکند کز رمضال اعریشد - المجلوكة مرسنه رخانة رخال برخوال ملك را این لطیفه پیند آمد و گفت اکنول سیاه را بنو بخشیدم کنیزک راچیهم گفت کنیزک را بهم به سیاه بخش که نیم خورده میک بهم اوراشا يد

برگز اورا بددی میسند قطعه که رود جائے ناپندیده تشد رادل نخوابد آب زلال میده

حَلِّ الْفَاظ: تشنه سوخته: بياسا جلا موارچ شمه حيوان: آب حيات كا چشمه مشهور هي كه بس كا ياني بيني والا بهي نهيل مرتاريل ومال: مست ہاتھی۔ملحد: بے دین۔ کرسنہ: بھوکا۔ باور: یقین۔ پیم خوردہ سک : کئے کا جھوٹا۔تشنہ: پیاسا۔ آب پر ڈلال: شیریں خوشگوار یانی \_ و بان کنده: گنده دبن جس کے مند \_سے سخت بد بوآتی ہو۔

<u>تَرُجَمُهُ هِعِ مَظَلَبُ:</u> پیاما دھوپ سے جلا ہوا جب چشمہ آب حیات پر پہنچ جائے تو خیال مت کر کہ وہ مست ہاتھی (کے حملہ) سے ڈرے گا۔ بھوکا بے دین دستر خوان چنے ہوئے خالی تھر میں عقل اس بات کا بھین نہیں کرتی ہے کہ وہ رمضان کا لحاظ پاس کرے گا۔ بادشاہ کو بیلطیفہ پسند آیا اور فرمایا اے وزیر ، حبثی غلام تجھ کو میں نے عطا فرمایا۔ اب باندی میرے کس کام کی ہے۔ وزیر نے عرض کیا کہ باندی کو بھی ای مبتی غلام کو دے دیجئے گا کہ کتے کا جھوٹا کتے ہی کے لائق ہوتا ہے۔ (قطعه) جوآ دمی کہ تا پندیدہ جگہ جائے لینی اس کی خراب صحبتوں میں رہنے کی عادت ہوا بیے آدمی کو ہرگز دوسی کے لیے پہندمت کر۔اس لیے کہوہ شیریں وخوشگوار پانی جس کو گندہ وہن نے پی لیا ہواس کے پینے کو پیاسے کا دل بھی ہرگز گوارہ نہ کرے گا۔

فانك : بادشامول كومعاملات مين سوچ سمجه كرفيمله دينا جائي اورغصه كى حالت مين بهي حق بات كهني سے اعراض نه كرنا جاہي ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔

<u> حکایت (۱۲) اسکندر روی را پرسیرند که دیار مشرق ومغرب را بچرگرفتی که ملوک پیشیل را خزائن وعمرو ملک ولفکر پیش</u> ازي بودوچنيل فتح ميسرندشد كفت بعون الذعروجل برملك را كهبرتم وعيش رانياز ردم ورسوم خيرات كذهتكان باطل نه کردم و نام یا دشامان جزید کوئی نبردم\_

| کہ نام بزرگال برفتی برد                                  | ہیت | <i>ל</i> כ | ايلي   | تخوانئر | بزركش   |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|---------|---------|
|                                                          |     |            |        |         |         |
| بخت و تخت و امرو نی و گیردار<br>تا بماند نام میکن برقرار |     | کمن        | ، ضائع | رفتگال  | نام نیک |

و يارمشرق ومغرب را: مشرق اورمغرب كي ولا يتول كول ملوك ميشين را: پيل بادشا مول كور ميسر : حاصل بعون الشعروجل: الله بزرگ و برتر كى مدد سے وسوم: طریقے فیرات: بعلائی وشتی: برائی وفتان: گذرے موے امر:

ا منع كرنا ميردار: حكومت -

تورکھتاہ مع مظلنی: لوگوں نے اسکندر دوی سے پوچھا کہ شرق ومغرب کے ملکوں کوآپ نے کس طرح فتح کرلیا۔اس لیے کہ اللہ اللہ ایک سے پہلے پاوشاہ آپ سے زیادہ فترانے ملک وعمر ولٹکر رکھتے تھے۔اور ان کوالی کامیا بی میسر نہ ہوئی۔سکندر نے فرمایا اللہ ایرزگ و برتر کی مدد سے میں نے جس سلطنت کو قبضہ میں کیا اس کی رعیت کونہیں ستایا اور گذر سے ہوئے بادشا ہوں کے فیرات کے اطریقوں کو بند نہیں کیا اور ان بادشا ہوں کا نام جب لیا بھلائی سے لیا برائی سے کسی بادشاہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ (بیبت) جو شخص فرزگوں کا نام برائی سے لیتا ہے اس کو صاحب عقل ہرگز بزرگ نہ کہیں گے۔ (قطعه) بیسب چیزیں لیج ہیں۔اس لیے کہ فانی ایس نے نیک نام کومت مٹا تا کہ تیرانیک نام دنیا گئیں۔ نسبہ بخت شاہی ، امرونہی اور حکومت وغیرہ جولوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نیک نام کومت مٹا تا کہ تیرانیک نام دنیا گئیں یا ئیدار رہے بعنی قائم رہے۔

فائدہ: (۱) بادشاہوں کے لیے ضروری ہے کہ ملک فتح کر لینے کے بعد وہاں کی رعایا کے ساتھ دل آ زاری کا معاملہ نہ کریں۔ (۲) گذشتہ بادشاہوں کی جاری کی ہوئی خیر وخیرات کی رسمیں بند نہ کریں۔(۳) گذشتہ بادشاہوں کا تذکرہ بھلائی ہے کریں۔





# وراخلاق درویشال

دوسسراباب فقیروں کے احسلاق کے بسیان میں

حکایت (۱) یکے از بزرگال گفت پارسائے راچہ گوئی درخق فکال عابد کہ دیگرال درخق وے بطعنہ سخعہا گفتہ اندگفت بر ظاہرش عیب نمی بینم ودر باطنش غیب نمی دانم۔

> ہر کہ را جامعہ پارسا بینی قطعه پارسا دال و نیک مرد انگار درندانی کہ در نہائش چیست مختسب رادرون خانہ جہ کار

حَلِّ الْفَاظ: پارسا: پرمیزگار-جامه: لباس یا کپڑے بے سلے۔ محتسب: عہدہ دارتھا کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتا تھا۔ نہاں: پوشیدہ، مراد باطن ہے۔ طعنہ: عیب جوئی۔

ترجمت معظلی: بزرگوں میں سے ایک نے (بزرگ سے مراد امیر سردار ہے) ایک پارسا سے دریافت کیا کہ فلاں عابد کے جن میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ دوسروں نے ان کے حق میں عیب بیان کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا ہوں اور باطن کا پوشیدہ حال میں نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے کہ علم غیب اللہ کے سواکسی کونہیں ہے۔ جس کا لباس عیب نہیں دیکھتو اس کو پارسا اور نیک مرد خیال کر اور اگر تو اس کے اندر کا حال نہیں جانتا ہے تو اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ پر ہیزگاروں کا دیکھے تو اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہ محتسب (کوتو ال) کو گھر کے اندر کے معاملات سے کیا تعلق۔

فائك : درویش كوكس پر بدگمانی ندكرنی چاہيے اور حسن ظن سے كام لينا چاہيے اگر چددوسرے لوگ بدگمانی كريں۔

حکایت (۲) درویشے رادیدم که سر برآستان کعبه می مالیدومی نالیدومی گفت که یا عفور و یا رحیم تودانی که از ظلوم و جمول چهآید-

عذر تقییر خدمت آوردم قطعه که ندارم بطاعت استغهار عاصیال از کناه توبه کنند

حَلِّ الْفُاظ: آستان: چوکھٹ۔ عفور: گناہ معاف کرنے والا۔ رجیم: رحم کرنے والا۔ ظلوم: بہت زیادہ ظالم۔ جمول: بہت زیادہ نالم۔ جمول: بہت زیادہ نالم۔ جمول: بہت زیادہ نادان، اشارہ ہے آیت شریفہ کی طرف جو حضرت انسان کی شان میں ہے۔ والدُّ گان ظلوُمُا جھولاً کہ بیٹک انسان بڑا

ظالم اور برا جابل ہے۔ عذر تقصیر: کوتائی کی معذرت۔ استظمار: مدد جاہتا، توی پشت ہونا۔ عاصیاں: گنہگار۔ عارفان: جمع عارف، خداشاس۔استغفار: طلب مغفرت۔

ترجی معلی: میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ اپنے سرکو کعبہ شریف کی چوکھٹ پررگڑتا تھا۔ اور رورو کر کہتا تھا۔ اے گناہوں کو معاف کرنے والے رحم کرنے والے توخوب جانتا ہے کہ مجھ ظالم اور جاہل سے کیا ہوسکتا ہے۔ (قطعه) بندگی کی کوتا ہی گاعذر تیری بارگاہ میں لایا ہوں اس لیے کہ بندگی پر بھروسہ نہیں رکھتا ہوں۔ گناہگار بندے اپنے گناہوں سے تو بہ کرتے ہیں اور آپ کو بہجانے والے (عارفین) عبادت سے تو بہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بحصے ہیں کہ ہماری کوئی بندگی آپ کی شایان شان نہیں۔

عابدال جزائے طاعت خواہندو بازرگانال بہائے بصاعت من بندہ امید آوردہ ام نہ طاعت بدر بوزہ آمدہ ام نہ بخارت۔ فقرہ اِصْنَحْ بِنَا مَا أَنْتَ آهُلُهُ وَ لَا تَفْعَلَ بِنَا مَا نَحْنُ بِأَهْلِهِ۔

حَلِّ الفَّاظِ: جزائے طاعت: بندگی کا بدلد درگانان: سوداگر بہائے بصاعت: بونجی کی قیمت بدربوزہ آمدہ ام: المجیک مانگنے آیا ہوں۔

ترجیمه مع مطلب: عبادت کرنے والے عبادت کی جزا جاہتے ہیں اور سودا گرلوگ اپنے مال کی قیمت کے طالب ہوا کرتے ہیں گزیمتا ہوں کہ تاہمار بندہ امید لگا کرآ یا ہوں۔ نہ بندگی لے کر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں نہ تجارت کے لیے، اے کریم! ہمارے ساتھ وہ کرجو تیری شایاب شان ہے اور وہ معاملہ مت کرجس کے ہم مستحق ہیں۔

| مائی برآنم | شد ہرچہ فر | رافرمال نبا | بنده | بيت  | بخشى روى وسر برآستانم                    | محر کشی ور جرم |
|------------|------------|-------------|------|------|------------------------------------------|----------------|
| ستے خوش    | و میکر۔    | جمی مگفت    | ي که | قطعه | مب سائلے دیدم<br>کہ طاعتم بی <i>ڈ</i> یر | א פני          |
| کش         | بركناتهم   | عقو         | فلم  |      | که طاعتم بیدیر                           | می عویم        |

<u>حَلِّ الْفَاظ</u>: مُحرَّشَى: اگر مارڈالے تو یعنی عذاب دے۔ میگرستے خوش: بہت روتا تھا۔ عنو: معانی۔ قلم کشیدن: مٹادینا۔ <u>ترجیحت میم منظلبی:</u> اگر عذاب دے تو یا معاف کر دے میرے گناہوں کو تخبے اختیار ہے۔ یہ میرا سر ہے اور تیری چوکھٹ ہے۔ بندہ کو مجال عرض کیا ہے جو تیرا تھم ہوگا وہی چلے گا۔ (قطعه) کعبہ کے دروازہ پر ایک دعا کرنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت روروکر نے کہ رہا تھا میں نہیں کہتا ہوں کہ میری بندگی تبول فرما لے البتہ معافی کا قلم میرے گناہوں پر پھیر دے یعنی میری الفرشوں کو معاف فرماوے۔

فائدہ: عابدوں کو صرف رضائے الجی کے حصول کے لیے عبادت کرنی چاہئے۔ جنت کے حاصل کرنے کو مقصد اصلی نہ سمجھنا چاہئے۔ جب رضائے جن حاصل ہو جائے گی جنت مقام رضا وخوشنو دی جن ہے وہ بطور ثمرات کے خود بخو دمل جائے گی۔

<u> حکایت</u> (۳) میدانقادر کیلانی را دیدند را شیز در حرم کعبدروی برحضا نهاده بودوی گفت اے خداوند بیشای واگرمستوجب

عقوبتم مرارونه قيامت نابينا برانكيز تادرروئ نيكال شرمسار نباشم

| سحر کم کم باد می آید<br>ت از بنده یاد می آید | قطعه ام | مويم | بجزى   | برخاك          | روی |
|----------------------------------------------|---------|------|--------|----------------|-----|
| ت از بنده یاد می آید                         | مي      | فكنم | فرامشت | که <u>برگز</u> | ا_  |

<u> حَكِّ الْفَاظ:</u> مَكِلان: بغداد كة ريب ايك قريد كا نام، جس مين حضرت شخ عبدالقادر رايشيد بيدا بوئ تقه حرم كعبه: كعب کے اردگرد ایک معین حصہ زمین ہے۔ حصا: کنگریاں ، مستوجب عقوبت: سزا کے لائق۔ نابینا: اندھا۔ فرامش: بھولنا۔ شرمسار:

ترجمته معمطلب: حضرت شيخ عبدالقادر كيلاني والنيطية كولوكول نه ويكها كدحرم كعبه مين كنكريول برسرر كهر موت بيرمناجات كررے ہے۔اے ميرے مالك! مجھ كو بخش دے اور اگر سزا كے لائق ہوں قيامت كے دن مجھ كو اندھا اٹھانا كہ تيرے نيك بندول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ (قطعه) جِیرہ عاجزی کی خاک پررکھ کر لینی بھند عاجزی ہرمنے کے دفت جب سیم سحری چلتی ہے عرض کرتا ہوں اے وہ ذات کہ میں تجھ کو ہرگز بھی نہیں بھولتا ہوں۔ بھی تجھ کو بھی بندے کی یاد آتی ہے۔ فائك عبادت برهمندندكرنا چاہئے اور ہرساعت اس كفل وكرم كاطالب رہنا چاہيـ

خکایت (۱۲) وزوے بخان پارسائے درآمد چندانکه طلب کرد چیزے نیافت دل تک شد پارسارا خرشد کلیے که برال خفته بود درراه وُزداندا خت تامحروم نشود\_

| 1 | دشمنال را محکردند مخک  | ول | قطعه | ٣    | راه | مردان | کہ     | شنيرم |
|---|------------------------|----|------|------|-----|-------|--------|-------|
|   | إد دستانت خلافست و جنگ | 2  |      | مقام | ایں | ر شود | کے میر | - 17  |

مودّت ابل صفاچه درروی و چه در قفانه چنال که از پست عیب میرند و در پیشت میرند

| درقفا جمجو گرگ مردم در           | فرد | در برابر چو گوسپندِ سليم          |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| بيكمال عيب توبيش دكرال خوابر برد | فرد | ہر کہ عیب دگرال پیش تو آورد وشمرد |

حَلِّ الفَاظ: ول تك شد: بريتان مو كيا، رنجيده مواركليم: كملى مقام: كفريه موفي كي جكه، مراد مرتبه به قفا: يتجير مودت: دوی صفا: روشی بیشت میرند: تیرے سامنے اپنے کونٹار کریں۔ ملیم: سیدی سادہ۔ کرک: بھیریا۔ تَزَجَمُه جِع مَظلبُ: ایک چور پرمیزگار درویش کے گھر میں جا گھسا ہر چند تلاش کی پھے نہ یایا۔ رنجیدہ ہوا اور ناامید ہو کروا پس جانے کا ارادہ کیا فقیر کو خبر ہوگئی۔ جس کملی پر سویا ہوا تھا چور کے راستہ میں ڈال دی تا کہ محروم نہ جائے۔ (قطعه) میں نے سنا کہ ای طرح راہ خدا کے مردوں (درویشوں) نے وشمنوں کے قلوب کو رنجیدہ نبین کیا۔ اے مخاطب تجھ کو بیمر تبدیک حاصل ہوسکتا

ہے۔ اس لیے کہ تیری دوستوں سے جنگ اور مخالفت رہتی ہے۔ اللہ والوں کی دوسی سامنے اور پیچھے برابر یعنی یکسال ہوتی ہے، یہ
تہیں کہ پیچھے عیب جوئی کریں اور سامنے تجھ پر قربان ہوں۔ (فرداقل) لوگ سامنے توسیدھی سادھی بکری کی طرح اور پس پشت
آدم خور بھیڑیے کی مانند ہوتے ہیں (فرد ٹائی) جو کہ دوسروں کے عیب تیرے سامنے لایا اور گنائے یعنی شار کرائے، بیان کیے۔
یقینا تیرے عیب دوسروں کے سامنے لے جائے گا۔

تیب براس میں ہے۔ اور میں کے درویش کو دشمنوں کے دلول کو بھی رنجیدہ نہ کرنا چاہیے اور عیب گوئی اور عیب جوئی سے بچنا چاہیے۔ فائلہ: اس حکایت سے بیہ ہے کہ درویش کو دشمنوں کے دلول کو بھی رنجیدہ نہ کرنا چاہیے اور عیب گوئی اور عیب جوئی سے بچنا چاہیے۔

حكايت (۵) عنے چنداز روندگال متنق سياحت بودند ونثر يك رنج وراحت خواستم كهمرافقت كنم موافقت ككردند كفتم ايل از كل من از مصاحب ورويشال بكردانيدن و فائده در ينج داشتن كه من درنفس خويش ايل قدر از كرم اخلاق بزرگال بديع ست روى از مصاحب ورويشال بكردانيدن و فائده در ينج داشتن كه من درنفس خويش ايل قدر قوت و مرحت جى شاسم كه درخدمت و مرد مال يا دِشاطر باشم نه با دِخاطر۔

إِنْ لَمْ آكُنْ رَاكِبَ الْمَوَاشِي شعر أَسْلَى لَكُمْ حَامِلَ الْغَوَاشِي

حَلِّ الْفَاظِ: ساحت: سروسفر مرافقت: شریک سفر جونا، مدد کرنا موافقت: اتفاق بدلیج: نادر عجیب، فائده - در کیخ واشتن: محردم کرنا فائده ہے۔ مصاحب: ہم نتین، ساتھ رہنا۔ شاطر: چالاک - بارخاطر: دل کا بوجھ - روندگان: اللّٰد کا راستہ چلنے والے مواثی: جمع ماشیہ چویا یہ عواثی: جمع غاشیہ، زین پوش -

ترکیجا ہے منظلب:
چند افراد سالکین میں سے سیر وسفر میں منفق اور رنج و راحت کے شریک سے، میں نے چاہا کہ ان کا ہمرائی اختیار کروں۔ انہوں نے میری موافقت نہ کی یعنی ساتھ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا فقیروں کی صحبت سے منہ پھیرنا اور فوا کدسے محروم رکھنا نے ہات بزرگوں کے اخلاق کر بمانہ سے بہت ہی عجیب ہے یعنی اخلاق کر بمانہ سے بہت بعید ہے۔ اس اور فوا کدسے محروم رکھنا نے ہات بزرگوں کے اخلاق کر بمانہ سے بہت ہی عجیب ہے یعنی اخلاق کر بمانہ سے بہت بعید ہے۔ اس کے کہ میں اس قدر طافت اور چستی پاتا ہوں کہ دوستوں کی خدمت میں بارشاطر (چست دوست کام پر مستعد) بن کے کہ میں اپنے خاطر (دل کا بوجے) (شعر) اگرچہ میں چو پایہ سواریوں کا سوار نہیں ہوں۔ لیکن محمارے زین پوش اٹھا کر ہی دوڑتا رہوں گا۔ مطلب ہے کہ اگر چہ میں آ دمی غریب ہوں اور مجھ سواری میسر نہیں لیکن تماری خدمت کرتا ہوا چلوں گا۔

یکے ازان میان گفت ازیں سخن کرشنیدی دل تک مدار که درین روز یا دُزدے بصورت درویشاں برآ مدہ بودخودرا درسلکِ محبت مانتظم کرد۔

چه واند مروم که ور جامه کیست استعور انویسنده داند که در نامه چیست

أزانجا كرسلامت حال درويثال مت ممان فعنوش نبردندو بياري قولش كردند

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> ول تُنگ مدار: خفامت مورسلك: لأي

تَرُجَهُ هِ مِع مَطَلَبُ: ان میں سے ایک نے کہا جو بات آپ نے سی ہے اس سے خفانہ ہوں۔ اس لیے کہان ہی دنوں میں ایک چور فقیروں کی می صورت بنا کرآیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ہماری صحبت کی لڑی میں شامل کر دیا تھا۔ (مشعر) لوگ کیا جانیں كدلباس كے پردہ میں كون ہے۔ لکھنے والا ہى جان سكتا ہے كہ خط میں كيا ہے يعنی انسان صرف ظاہری صورت و يكھتا ہے كى كے باطن کا حال کیا جان سکتا ہے۔اس وجہ سے کہ درویشوں کے حال کی سلامتی ہے یعنی ان کی سلامتی حال کا یقین ہوتا ہے اور درویش تحسی سے بھی بدگمانی نہیں کیا کرتے ہم نے اس کی بے ہودگی کا گمان نہ کیا اور اس کو اپنی ہمراہی میں قبول کرلیا۔

صورت حال عارفال ولق ست مشنوی این قدر بس چوروی درخلق ست در ممل کوش ہر چہ خوابی پوش تاج برسر نه وعلم بر دوش اترک دنیا شہوت ست و ہوں ایارسائی نه ترک جامه و بس در قزاگند مرد باید بود بر مخنث سلاح جنگ چه سود

حَلِ الفَاظ: ولى: كدرى علم: حبندًا ياعلم جامه مراد ب جس پر درزى كا كام بوتا تھا۔ قزا كند: چلة ريتمي لباس جس كو جنگ میں پہنتے ہے تا کہ ملواراں پر اڑنہ کر ہے۔

ترجمته مع مطلب الله والول كا ظاهر حال ولق بوش به مارے ليے يهى كافى ب اگرچه چرو كلوق ميں ب يعنى اگر كسى كى توجہ دلی خلقت کی طرف ہواورلباس فقیروں کا پہنے ہوتو اس کوفقیر ہی سمجھو یمل میں کوشش کر جو چاہے پہن لے۔ تاج سرپرر کھ کے اور زریفت کا لباس پہن کے، دوسرا مطلب فقیری نام اعمال صالحہ کا ہے لباس میں پھھ ہیں۔ لباس خلاف شریعت نہ ہونا چاہیے۔ اگرتم بادشاہ ہوتاج سر پرر کھ سکتے ہو۔ اگر سیابی ہوجھنڈا کندھے پرر کھ سکتے ہو یعنی سیابیانہ وضع اختیار کر سکتے ہو۔ پارسائی ترک دنیا (ترک خلقت) اور خوامشات اور لائے کا جھوڑنا ہے نه صرف کیڑوں کا ترک کرنا۔ چلہ میں مرد بہادر ہونا چاہیے۔ پیجوے پر جنگ کے ہتھیار سے کیا فائدہ۔مطلب سے کہ دنیا دار کوفقیری لباس زیب تن نہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نامرد کو فوجى لباس پېنناجىم پرېتھيارسجانا مناسب نېيں۔

روز المان رفته بوديم وشبائكه در پائے حصارے خفته كه وُزد بنونن اريق رفق برداشت كه بطهارت ي روم و بغادت برفت \_

یارسا ہیں کہ خرقہ در بر کرو فود جامہ کعبہ را جُل خر کرد

حَلِّ الفَّاظ: بائ حسارے: ایک قلعہ کے نیچ۔ ابریق رفیق: ساتھ کا لوٹا۔ طہارت: باک غارت: لوٹ ورود بر كرد: گذرى يهن لى على خر: كدهے كى جول\_

ترجه مع مظلت: ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم رات ہونے تک چلتے رہے تھے اور رات کو ہر ایک ہم میں سے قلعہ کے نیچے سو گیا کداس بے توقیق چور نے میرے ایک ساتھی کالوٹا اٹھایا اور ایسا ظاہر کیا کہ وضویا استنجے کے لیے جارہا ہوں اور اس لونے کو چرا کے گیا۔ (فود) ذراد میواس پارسا کو کہس نے گذری پہن رکھی تھی۔ اور افعال ایسے کہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے کعبہ کے غلاف

چندانکداز درویشال غائب شد ببرے برفت و درے بدز ویدتا روز روش شدآل تاریک رُومبلغ راه رفتہ بود ورفیقان ب كناه خفة بالدادال بمدرا يقلعه درآ وردندو بزدندو درزندال تاريخ ترك محبت كفتيم وطريق عزلت كرفتيم - السّلاحة فِي الْوَحْلَةِ.

حك الفاظ: برج: شهر بناه كا كنبر ـ وُرج: وْبه مندوقي مبلغ: يَنْبِين كى جَكْمراد كيه مدراسته كا ـ تاريخ: كسى چيز كاونت ظاهر كرنا-تاريك رو: سياه رُو-طريق عزلت: تنهائى كاطريقه-السّلامّة في الْوَحْدَةِ : سلامتى تنهائى ميس ب-ترجمه مع مطلب: يهال تك مواكه وه درويشول كى نظرے غائب موگيا۔ ايك برج ميں گھسا اور ايك صندو قيريا ايك و به زر و

۔ چواہر کا چرا لیا۔ روز روٹن ہوتے ہوتے وہ سیاہ روراستہ کا بڑا حصہ طے کر چکا تھا اور ہمارے بے گناہ ساتھی غافل سوئے ہوئے منے ہوتے ہی ہم سب کو چور کے شبہ میں بکڑ کر لے آئے بہت پٹائی کی اور جیل خانہ میں بند کر دیا ای تاریخ سے ہم نے فیرول کی صحبت کوترک کردیا اور تنها رہنے کا طریقنداختیار کیا۔ اس لیے کہ سلامتی تنهائی میں ہے۔

چو از قوے کے بد الی کرد قطعه نه که را منزلت ماند نه مه را نی کرد فطعه بیالاید جمه گاوان ده را کی بین که گاوان ده را

تقتم سیاس ومنت خدائے عروجل را کہ از فوائر درویٹال محروم نماندم اگرچہ بصورت ازمحبت جدا فمادم بدیں حکایت کہ فتنى مستفيد مشتم وامثال مراجمه عمراي تفيحت بكارا يد

بیک نا نزاشیده در مجلسے مشنوی برخید دل ہوشمندال بسے اگر برکہ پر کند از محلب منجلب از محلب از محلب انتہ کند منجلب

<u> حَلِّ الْفَاظ</u>: كَد: حِيونا ـ مد: برا ـ بيدائي: ناتجي منزلت: مرتبه، قدر ـ علف: گهاس ـ علف زار: جرا گاه مراديهال كهيت 

ترجمه مع منظلیا: (قطعه) جب پوری قوم میں سے ایک آدی نے کوئی بیوق فی ک ند برے کی عزت باتی رہتی ہے ند

جودنے ک۔ کیا تونہیں دیکھتا ہے کہ ایک گائے کسی کھیت میں گھس کر نقصان کر دیتی ہے تو اس گاؤں کی تمام گایوں کو بدنام کر دیتی ہے۔ میں نے کہا عزت وجلال والے اللہ کاشکر ہے کہ درویشوں کے فوائد سے محروم نہیں رہا۔ اگر چہ ظاہر میں ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس کہانی سے فائدے حاصل کرنے والا ہوں اور مجھ جیسوں کو تمام عمر یہ نصیحت کام آئے گی۔ (معنوی کی) ایک ناہموار ہے ادب کی وجہ سے مجلس میں بہت سے عقلمندوں کا دل رنجیدہ ہوجاتا ہے۔ لینی اس کی بکواس سے تقلمندوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اگر حوض عرق گلاب سے بھر لیں اور اس کے بعدایک کتا اس میں گر پڑے پورے وض کو ناپاک کر دے گا۔

وض عرق گلاب سے بھر لیں اور اس کے بعدایک کتا اس میں گر پڑے پورے وض کو ناپاک کر دے گا۔

فائلہ: درویشوں کو چاہیے کہ جس کا ظاہر لباس تیکوں کا ساہواس کو نیک ہی سمجھیں اور نا جنسوں کو اپنی صحبت میں واضل نہ کریں کہ ایسا کرنے سے تکالیف اور بدنا می برداشت کرنی پڑتی ہے۔

حكايت (۲) زائد هم مهمان پادشام بود چول بطعام بنشستند كمتر ازال خورد كه ارادت او بودو چول بنماز برخاستند بیشتر ازال گذارد كه عادت او بود تاظن صلاح درخق و ب زیادت كنند

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی فرد کیس رہ کہتوے روی بترکستان ست

حَلِّ الْفُاظ: اراده: اراده ـ ظن صلاح: نیکی کا گمان ـ اعرابی: بدو ـ بترکستان ست: بدراسته ترکستان کوجا تا ہے، اور کعبہ شریف حجاز میں ہے۔

ترجمت معطل الله ایک زاہد ایک بادشاہ کا مہمان ہوا۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹے توجس قدراس کی خواہش تھی اس ہے کم کھایا اور جب نماز کے لیے اٹھے اپنی عادت سے زیادہ نماز پڑھی۔ یہ سب اس لیے کیا کہ نیکی کا گمان اس کے حق میں زیادہ کریں۔ (فرد) اے بدوی میں خوف کرتا ہوں کہ تو کعبہ تک نہ بھتے سکے گااس لیے کہ جس راستہ پر تو چل رہا ہے بیز کتان کوجاتا ہے اور کتب شریف ملک تجاز میں ہے۔

چوں بمقام خود آمد سفر ہ خواست تا تناول کند۔ پسرے داشت صاحب فراست گفت اے پدر چرادر مجلی سلطان طعام نخوردی گفت درنظر ایشاں چیزے نخوردم کہ بکار آید گفت نماز راہم قفناکن کہ چیزے کردی کہ بکار آبید

> اے ہنر یا نہادہ برکف وست قطعہ عیب یا برگرفتہ زیر بغل ا تاجیہ خوابی خریدن اے مغرور ا

حَيْلُ الفَاظ: سُغره: دسترخوان، توشددان ـ فراست: دانائی ـ وعوت: طعام ی طرف بلانا ـ مغرور: دهو که مین مبتلات میم وفل محوفی جاندی ـ

تَرُجَمُه هِ عِمْطُلْبُ: جب البين مكان يراميا وسرخوان طلب كيا كهانا كهائ كابينا يهت مجعداد تفاراس فيعرض كياات

ابا جان آپ نے باوشاہ کی مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھایا۔ زاہدنے کہا ان کے سامنے میں نے پچھٹیں کھایا لینی اشتہا کے موافق نہیں کھایا۔ کہ بیمبرا کم کھانا شاید کام آئے۔ لینی میر کے کم کھانے سے بادشاہ سلامت اور ان کے مصاحبین کا میری جانب اعقاد بڑھ جائے گا اور بیاعقاد ان کا میرے کام آئے گا۔ بیٹے نے عرض کیا نماز بھی لوٹا لیجئے کہ آپ نے پھے کام مرضی خدا کے موافق تہیں کیا کہ آخرت میں کام آئے۔مطلب میہ ہے کہ وہ نماز ریا کاری کی تھی اس لیے اس کو بھی دوبارہ پڑھ کیجئے وہ آخرت میں کام بیں آسکتی۔ (قطعه) اے ہنرول کو جیلی پر رکھے ہوئے اور عیبول کو قعل میں جھیائے ہوئے، اے دھوکہ میں پڑے ہوئے عاجزی کے دن کھوتی جاندی سے تو کیا خرید سکے گا۔مطلب سے ہے اے ریا کار کہ تو بھلائیوں کو دکھا تا چرتا ہے اور اپنے عیبوں کو چھیائے ہوئے ہے قیامت کے دن میداعمال ریائی جو کھوٹی جاندی کے مشابہ ہیں تیرے پچھ کام نہ آسکیل گے۔ فائلا: درویشوں کور یا کاری سے پر میز کرنا چاہئے۔اس کیے کہ آخرت میں ریا کاری سے کیے ہوئے اعمال کام نہ آئیں گے اور بڑی رسوائی اٹھائی پڑے گی۔

حكايت (٤) بإد دارم كدورايام طفوليت متعبد بودم وشب خيز ومولع زيد و پر بيز تاشيد در خدمت پدر رحمة الله عليه نشسة بودم وبمدشب ديده برجم ندبسة ومصحف عزيز دركنار كرفته وطاكفه كردما خفته بدرراكفتم ازيس جماعت سيكسر برخى داردكه دوگانه بگذارد چنال خفته اند که کوئی مرده اندگفت اے جان پدر اگرتو نیز بخفتی از ال به که در پوشین خلق فتی-

حكا الفاظ: طفوليت: بجين مععد: به تكلف عبادت كرنے والا۔ شب خيز: رات كواشے والا، تهجد گذار . ممولع: حريص، عاشق ويده برجم نه بسته: أنكه نه جيكائي هي مصحف عزيز: قرآن عزيز - كنار: بغل وربوشين خلق افمادن: تسى كاعيب تلاش كرنا يا بيان كرنا\_ ووكان بلزارد: دوركعت نماز ادا كر\_\_\_

تزجمه مع مطلب : مجھے اب تک یاد ہے کہ میں بجین میں عبادت کرنے والا اور تبجد گذار اور پر میز گاری کا حریص تھا۔ ایک رات والدصاحب وليفيله كي خدمت مين بينها مواتها اور بوري رات آئه شه جهيكاني تقى بسونا تو در كنار اور قرآن عزيز بغل مين كي ہوئے "اوت کررہاتھا۔ایک جماعت ہمارے گردسورہی تھی۔ میں نے والدصاحب سے عرض کیا کہ ان میں سے ایک سرمہیں اٹھا تا ہے کہ دورکعت نماز بھی ادا کر لے ایسے سوئے ہیں گویا مر گئے ہیں۔والدصاحب نے فرمایا اے باپ کی جان اگر تو بھی سو جاتا تواس عیب جوئی ہے بہتر ہوتا.

ند بیند بولی بجو خوشن را قطعه که دارد پرده پندار در پیش گرت چیم فدا بنی به بخشد ند بنی چیم کس عاجز تراز خویش

حَلِّ الفَاظِ: معى: ووى كرن والاء ذيك مارن والآيروه بندار: تكبر كايرده - كرچيم خدا بيني به بخشند: اكر كاركنان قضاء وقدر وق بنی کی زگاہ عنایت فرما دیں۔عاجز تر: اینے سے زیادہ عاجز

بہارستان شرح اُردوگلتان میں اور مگلت کے گئی اس کو اپنے سواکوئی شخص صاحب کمال نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ وہ تکبیر کا پردہ اپنے سامنے رکھتا ہے لینی اس کو اپنے سواکوئی شخص صاحب کمال نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ وہ تکبر کا پردہ اپنے سامنے رکھتا ہے لینی اس کی چشم بضیرت پرغرور کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر کارکنان قضا وقدر تجھ کوحق بینی کی نظر عنایت فرمادیں لیعنی چشم بصیرت پھر تو تو دنیا ہیں اپنے سے زیادہ عاج اور ناکارہ کی کو خدد کھے گا۔

فائلہ: عبادت کرنے والوں کو ابنی عبادت پرغرور نہ کرنا چاہیے اور عبادت کے گھمنڈ پرکسی کو اپنے سے کم نہ بھنا چاہیے۔

حکایت (۸) یکے را از بزرگان بحفل اندر جمی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغت جمی کردند سربر آورد و گفت من آنم کیمن دانم۔

| عَلَانِيَّتِي هٰنَا وَ لَمُ تَنُدِ بَاطِنِيُ                    | ۺعر  | كُفِيْتُ أَذًى يَا مَنْ يَعُلُّ فَعَاسِنِي |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| وزخبث باطنم سر خلت گلنده پیش مخسین کنند او خل از زهنتیائے خوبیش | قطعه | التحصم بجيثم عالميال خوب منظر ست           |
| تحسین کنند او نجل از زهنتیائے خویش                              |      | طاول رابہ تفضدگارے کہ جست علق              |

حکل الفاظ: اوصاف جمیل: ایجے اوصاف کیفیٹ الے: بس میرے تانے کے لیے تو کافی ہے۔ اے وہ مخص کہ میری خوبیال گنارہا ہے یہ تو میرا ظاہر ہے تجھے میرے باطن کی کیا خرر محاس: خوبیال مخصم: میرا وجود منظر: صورت، دیکھنے کی جگہ۔ خبث: باطن کی پلیدی ۔ خبلت: شرمندگی ۔ طاوس: مور۔

ترکی مطلب ایک بزرگ کی محفل میں تعریف کرتے ہے۔ اور اس کے نیک اوصاف کے بیان میں حدے زیادتی کرتے ہے اور اس کے نیک اوصاف کے بیان میں حدے زیادتی کرتے ہے ،اس نے سراٹھا کر فرمایا جیسا کچھ میں ہوں اس کو میں ہی جانتا ہوں۔ بس میرے ستانے کے لیے تو کافی ہے اے وہ فخص کہ میری نیکیاں گنا رہا ہے یہ میرا ظاہر ہے تھے میرے اندر کے حال کی کیا خبر ہے کہ میں کتنے عیب رکھتا ہوں۔

(قطعه) میرا وجود اہل عالم کی نظر میں بہت اچھا معلوم ہور ہاہے اور میں اپنے باطن کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ رہتا ہوں، میری مثال مورجیسی ہے کہ مور کے اوپر جونقش ونگار ہیں ان کی وجہ سے خلقت اس کے حسن کی تعریف کرتی ہے اور وہ مورخود اپنے پاؤں کی بدصورتی کی وجہ سے شرمندہ رہتا ہے۔

فائك: درویش اپنی تعریف من كرخوش نبیس مواكرتے۔ بلكه اپنے گناموں كا تصور كر كے شرمنده رہتے ہیں۔

حکایت (۹) یکے ازصلیائے کو ولبنان کہ مقامات او دردیا رحرب نذکور بود و کرامت اومشہور ہجامع دمشق درآ مد برکنار برکہ کلاسہ طہارت ہمی ساخت پایش بلغز بد و بحض درا قاد بمشقت بسیارازاں جائیکہ خلاص یافت چوں از قماز پر داختند کے از جملہ امحاب گفت مرا مشکلے جست گفت آل جیست گفت یاد دارم کہ نے بر رویے دریائے مغرب برفت وقدمش تزاعد۔

حَلِّ الْفَاظ: صلى: جمع صالح، نيوكار لبنان: نام بهار مقامات: جمع مقامه كى، مرتبه كرامات: جمع كرامت، بزرگيال فرق عادت: جو اولياء الله سے ظاہر بهول و امع: جامع معجد دمش شام كا دارالسلطنت و بركه: حوض طهارت: وضو، پاكى حاصل كرنا كا اميد: جونے سے بنايا بهوا بخته لغزيد: بيسل گيا۔

ترجین میں میں نہان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کہ ان کے مراتب عرب کے ممالک میں زبان زدخلق سے بینی لوگوں کی زبانوں پر سے۔ اور ان کی کرامتیں بہت مشہورتی۔ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوئے چونے سے بنہ ہوئے پختہ حوض کے کنارے پروضوکررے سے کہ ان کا پاؤں پھل گیا اور حوض میں گرے پڑے بڑی مشکل سے اس حوض سے باہر نکط۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کے ساتھیوں میں سے (مریدوں میں سے) ایک نے عرض کیا کہ مجھے ایک اشکال ہے۔ آپ اسے طل فرما و بیجے۔ شیخ نے فرمایا وہ شہر کیا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح یا دہے کہ آپ ایک مرتبد دریائے مغرب پر گذر رہے سے اور جناب کا قدم بھی ترنہیں ہوا تھا۔

امروز چه حالت بود که درین قامت آب از بلاک چیزے نما عرفیخ سر بجیب تفکر فروبرده پس از حامل بسیار سر برآ وردوگفت ا تعنیده که سید عالم مکافیتی گفت کی مَعَ الله وَقَتْ لَا یَسَعُنِی فِیه مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِی مُرُسَلُ ونگفت علی الدوام وقع چنیں بودے کہ بجرئیل و میکائیل نبردا ختے و دیگر وقت با حفصہ و زینب در ساختے مُشَاهَدَةُ الْآبُرَادِ بَیْنَ السَّجَابِی وَ الْاِسْدِتَادِ می نمایندوی رباید۔

حکل الفاظ: قامتے آب: قدآ دم پانی۔ سرجیب تفکر فرو بردہ: سرجھکا یا۔ لی مع اللد الخ: میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں نہ کسی مقرب فرشتہ کی تنجائش ہوتی ہے نہ بھیجے ہوئے نبی کی۔ حفصہ وزینب فندونوں نام ہیں ازواج مطہرات کے۔ مشاهدة الابراد بین التجلی والاستتاد: نیکیوں کا مشاہدہ کرنا بجلی اور پردوں کے درمیان الدول کے درمیان

ترکجتہ میع منظلہ: آج کیا حالت تھی کہ قدآ دم پانی جو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ڈو بنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی شخ نے سر جھکا لیا اور بہت سوج کر سر اٹھایا اور بولے کہ کیا تو نے نہیں سنا کہ سر دار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے تہ جھے ہوئے نبی کی اور نے بین فر مایا کہ بیشہ یہ وقت رہتا ہے جو وقت ایسا ہوتا تھا اس میں جرئیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام سے بھی مشغول نے ہوئے تھے اور دوسرے وقت جھڑت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اختلاط فرماتے نہوئے ایکوں کو مشاہدہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ بھی بھی کا ظہور ہوتا ہے اور بھی پر دہ آجا تا ہے و کھلاتے ہیں اور لے شے ایکوں کو مشاہدہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ بھی بھی کا ظہور ہوتا ہے اور بھی پر دہ آجا تا ہے و کھلاتے ہیں اور لے بھی ایکوں کو مشاہدہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ بھی بھی کا ظہور ہوتا ہے اور بھی پر دہ آجا تا ہے و کھلاتے ہیں اور لے ایکا کیا تھی بین اور کھی بھی کیا کیا تھی ہوئی کا ظہور ہوتا ہے اور بھی پر دہ آجا تا ہے و کھلاتے ہیں اور لیے بھی اور میا

| _ |                                                                                   |           |                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|   | بازار خویش و آتش ما تیز میکینی                                                    | فرد       | دیداری نمائی و پرمیز می کنی                             |
|   | فَيَلْحَفُنِي شَانٌ أَضَلُ طَهِيُقًا                                              | ة ما ما م | انشاهِدُ مَنُ اَهُوٰى بِغَيْرٍ وَ سِيلَةٍ               |
|   | فَيَلْحَفُنِيُ شَانٌ أَضَلُ طَمِيثُقًا<br>لِنَاكَ تَرَانِ مُحْرَقًا وَ عَرِيثُقًا | تصعد      | يُوَجِّحُ نَارًا ثُمَّ يُطُفِيُ بِرَشَّةٍ               |
|   | کہ اے روٹن کم پیر خرد مند                                                         |           | کے پرسید ازال کم کردہ فرزند                             |
|   | چرادر چاه کنعانش ندیدی                                                            | ستوی      | کے پرسید ازال کم کردہ فرزند<br>زمفرش ہوئے پیرابمن شنیدی |
|   | چرادر چاه کنعانش ندیدی                                                            |           | مرک بوے پیرائن شنیدی                                    |

حَيْلِ الْفَاظِ: هُم مرده فرزند: حضرت يعقوب عَلِيلِمًا مروش كبر: روش ذات، روش ول در جاو كنعان: شهر كنعان كروي بين -

ترکیخ مطلب: طوہ دکھاتا ہے اور پر میز کرتا ہے اپنے بازار سن کورونق دیتا ہے اور ہمارے عثق کی آگ کو تیز کرتا ہے۔
(قطعه) میں اپنے معثوق کو بغیر واسطہ کے دیکھا ہوں تو میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں راستہ بھول جاتا ہوں۔ میری آتش شوق کو بھڑکا دیتا ہے۔ پھر آپ وصال سے اس کو بچھاتا ہے۔ اے مخاطب اس لیے تو مجھ کو جلا ہوا اور ڈوبا ہوا دیکھتا ہے۔ (مشنوی) ایک شخص نے حضرت یعقوب عالیہ اسے دریافت کیا کہ اے روشن ذات عقل مند پیریہ کیا بات تھی کہ مھر سے یوسف عالیہ اس کے کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کویں میں جو آپ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ آپ یوسف عالیہ کا کا کہ سکے۔

بکفت احوال ما برق جہان ست بقیه دے پیدا و دیگر دم نہاں ست کے برطارم اعلی نشینم مشنوی کے برپشت پائے خود نہ بینم اگر درویش برحالے بماعدے اگر درویش برحالے بماعدے

حکل الفّاظ: برق جہان: کوندنے والی بیلی طارم: بالا خاند مروست از دوعالم فشاعدن: دونوں عالم کوچھوڑ دینا۔

ترجمت ہم مظلی : حضرت یعقوب علاِئل نے ارشاد فر مایا کہ ہمارے احوال کوندنے والی بیلی کی طرح ہیں۔ ایک سائس میں ظاہر ادر دوسرے سائس میں بوشیدہ ہوجاتے ہیں بھی ہم او بی اٹاری میں بیٹے ہیں یعنی مقابات عالیہ حاصل کر لیتے ہیں اور عرش تک کی خبر لے آتے ہیں اور بھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نہیں و کھ سکتے عروج ہوتا ہے تو ایسا اور نزول ہوتا ہے تو ایسا۔ فقیرا گرایک حالت پر باقی رہتا تو دونوں عالم کوترک کر دیتا یعنی متوجہ صرف ایک اللہ کی ذات کی طرف ہوجا تا۔ دنیا و علی پر لات ماردیتا۔ حالت پر باقی رہتا تو دونوں عالم کوترک کر دیتا یعنی متوجہ صرف ایک اللہ کی ذات کی طرف ہوجا تا۔ دنیا و علی پر لات ماردیتا۔

فائل : درویشوں کی حالت بکساں نہیں رہتی۔ ان حصرات کو بھی بسط پیش آتا ہے تو بھی قبض ، بھی عروج ہوتا ہے تو بھی نزول۔ اس لیے اگر کسی دفت عام او گوں کی ہی حالت ہوجائے تو نقیر کو اس سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے اور خدام اور جوام کو بدا عثقادی سے بچنا چاہے۔

<u>حکایت (۱۰) درجامع بعلبک وقع کلمه چندهمی گفتم بطریق وعظ با جماعیج ا</u>فسرده دل مرده راه از عام مبورت بعالم مینی

ا برده دیدم کفتم درنی گیردو آتشم در میزم تراثر نمی کند در لیغ آمدم تربیت ستورال و آئینه داری درمحلت کوران ولیکن درمعنی باز پودوسلسله خن دراز درمعنی این آیت که ﴿ وَ نَحُنُ اَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾ خن بجائے سانیده بودم که منتم -باز پودوسلسله خن دراز درمعنی این آیت که ﴿ وَ نَحُنُ اَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾

عمل الفاظ: بعلب: شام كا ايك مشهور شهر ب افسر ده ول: دل سرد شده جوعش نه ركها بور ول مرده: تاريك دل الفسم: مراكلام درني مرد: الرئيس كرتار عالم صورت: عالم ظاهر عالم معنى: عالم باطن عالم باست عالم به ستوران: ميراكلام درني ميرد: الرئيس كرتار عالم صورت: عالم ظاهر عالم معنى: عالم باطن عالم بالنه كسواسب عالم به ستوران: مم الله بندك ساس كى شدرگ سے بهى زياده الله على ستور، چو بايه، گدها، گورا، اونت وغيره - آئيند دار: حجام - نكفن افرت الله على الله بندك ساس كى شدرگ سے بهى زياده

توجہ مع مکل بند ایک بار میں چند کلمات وعظ کے طریقہ پر بعلبک کی جامع مسجد میں بیان کر رہا تھا ایسی جماعت کے سامنے جو بحبت اللی سے بے بہرہ دل کی تاریک اور عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف راستہ نہ لے گئتی ۔ میں نے محسوں کیا کہ میرے وعظ وقعیمت کا ان پر بچھا اثر نہیں ہورہا ہے اور میری آتش نصیحت ان کی تروتازہ لکڑیوں میں یعنی مردہ قلوب میں اثر نہیں کر رہی ہے جھے کو افسوں ہوا گرھوں کی تربیت کرنے سے اور آئینہ دکھلانے سے اندھوں کولیکن حقائق کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کلام کا سلسلہ اس تیت کے معنی میں ورازتھا کہ ہم اس بندے سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بات یہاں تک پینی تھی کہ میں کہہ اس تا ہو ہے اس بندے سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بات یہاں تک پینی تھی کہ میں کہہ

ووست نزویک ترا زمن بمن ست قطعه ویل عجب تر کدمن ازوے دورم خیائم با کیر توال گفت کہ او درکنار من و من مجورم

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> يزويك تززياده قريب كنار: بغل مجور: جدا

ترجی می می است ہے کہ میں اسے ہے۔ میری فرات سے زیادہ قریب ہے اور اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے ور میں وُور ہوں۔ کیا کروں اور کس سے بیر بات کہ سکتا ہوں کہ وہ میری بغل میں ہے اور میں اس سے جدا ہوں۔

من از شراب این مخن مست بودم و فضاله قدح در دست که رونده بر کنارمجلس گذر کرد و دور آخرد روی اثر نعره بزدکه ویگرال بموافقت و ب درخروش آندند و حاضران مجلس در جوش گفتم سبحان اللدوُ ورانِ باخبر در حضور ونز دیکانِ بے بصروُ ور

الهم سخن محر کند مستمع قطعه قوت طبع از منظم مجوی فطعه المنظم مجوی فطعه تا بزند مرد سخن محوث محوث محوث محد المنظم محوی المنظم محدی الله میدان ادادت بیار

<u>ڪِلُّ الفَّاطُا:</u> عَرِّرابِ مِنْ مِرَادِ ثَيْرَ بِ فَضَالَهُ: بَيَا يَوَا خَرُوثُنَّ: شور حضور: مقام وحدت مستمع: سننے والا منظم: بات گرئے والا پِفالانِ مِجْلُن بَحِلِن کے کے مردم بے تجربہ کو خام کہتے ہیں۔ خام: نام شراب کا فیصف: کشادگی۔ پُونِجَهُ مِعْ عَمُطُلِبُ: مِنْ اِن کام کے نشرے سنت تقا اور پیالہ کا بچا ہوا ہاتھ میں کہ ایک گزرنے والے نے مجلس کے کنارہ پر

## بهارستان شرح اُردوگلستان اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها گزر گیا اور وعظ کے آخری دور نے اس میں اثر کیا اس نے ایک ایسا نعرہ مارا کہ دوسرے لوگ بھی اس کی موافقت ہے شور میں آئے اور مجلس کے کیج جوش میں آگئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ اللہ بیاک ہے) یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ دُور رہنے والے باخبر حقیقت میں قریب ہیں۔ اور مجلس کے حاضر باش اندھے دُور۔ (قطعه) سننے والا اگر شجھنے کا ارادہ نہ کرے تو کلام کرنے والے کی طبیعت کی قوت مت ڈھونڈھ لینی اگر بات سننے والا کلام کونہیں سمجھتا تو پھر کہنے والے کی طبیعت بچھ جاتی ہے، اے مخاطب! میدان عقیدت کی کشادگی لا یعنی پہلے سنے سے اعتقاد پیدا کر لے۔ تا کہ کلام کرنے والا کلام کی گیند مارے یعن کشادگی ول کے ساتھ کلام کرے۔ فائك: اگر وعظ كا اثر كسى وقت ظاهر نه بهوتو وعظ كهنے والے كو بددل نه بهونا چاہيے اور سننے والوں كوعلاء وصلحاء كا كلام پورى عقيدت كے ساتھ سننا چاہيے اس ليے كه فائدہ حاصل كرنے كے ليے اعتقاد شرط ہے۔ حكايت (۱۱) شيدر بيابان مكه از بيخواني پائے ولتنم بماندسر بنهادم وشتر بال رافقتم دست ازمن بدار۔ پائے مسکین پیادہ چند روو قطعہ کز تخل ستوہ شد بختی تا شود جم فربیع لاغر الغرے مردہ باشد از سختی تا شود جم فربیع لاغر منت اسے برادر حرم در پیش ست وحرامی از پس اگر رفتی بُردی واگر خفتی بُردی تفدید و که گفته اند\_ خوش ست زیر منعیلال براه بادیه خفت بیت طب رمیل و لے ترک جال بباید گفت <u> حَلِّ الفَّاظ:</u> مَحْل: برداشت، بوجھ اٹھانا، رنج ومشقت اٹھانا۔ بختی: شرخراسانی کہ قوی ہوتا ہے یافتم ہے اونٹ کی جوسرخ رنگ كا موتا ب-حرم: كعبه كا كردا كرد حرامى: چور، داكو\_مغيلان: بول،كير باويد: جنگ رحل كوچ يائد وتم بماند: یاؤں مینے سے عاجز ہو گئے۔ مع**خوابی:** نہسونا۔ ترجمه مع مظلف: ایکرات مکہ کے جنگل میں جاگنے کی وجہ سے مارے نیند کے پاؤں نے چلنے سے جواب دے دیا میں نے سرر کا دیا لین لیٹ گیا اور اونٹ والے سے کہا اب مجھ سے ہاتھ اٹھا لین چلنے کی امیدمت رکھ۔ (قطعه) مسکین پیدل چلنے والے کے بیرکہاں تک چلیں گے جب کہ سفر کی تکالیف کی برواشت سے قوی اونٹ بھی عاجز ہو گیا ہو۔ جب تک مولے بدن والا آ دی دبلا ہوگا۔ دبلا اور کمزور تکلیف سے مرجائے گا۔ اونٹ والے نے کہا اے بھائی! مسجد حرام کامحن سامنے ہے اور چور پیچھے کے ہوئے ہیں۔ اگر جلدی چلا جان سلامت لے گیا۔ اگر سو گیا تو سمجھ لے کہ مراتو ، کیا تو نے نہیں سنا کہ تقلندوں نے کہا ہے کہ کوج کی رات جنگل کے راستہ میں بول کے سابیہ میں سونا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن سوجائے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ فائدة: جنگ كخطرناك سفرول مين آرام كاخيال ترك كروينا جائيات كيدونا ومرنامترادف يه نيزسانقيول ي جداني

شکایت (۱۲) پارسائے رادیدم برکنار در یا که زخم پانگ داشت بھی دارُو به نمی شد مدت با درال رجور بود و شکر خدائے عزوجان علی الدوام کفتے پرسیدندش که شکرچیدی کوئی گفت شکر آئد بمصیعے کرفنارم نه بمعصیعے۔

اگرم زاربکشن وبدآل یاد عزیز قطعه تانگویم که درال دم غم جانم باشد می اثر می از بنده مسکین چه کنه مادر شد که دل آزرده شد از من غم آنم باشد

ليلى مردانِ خدا مصيبت رابر معصيت اختيار كنندنه بينى كه يوسفِ صديق درال حالت چه گفت ﴿ قَالَ رَبِّ السِّبِّ فَ أَحَبُّ إِلَىّ مِهَا يُنْ عُونَنِي الدِّيهِ ﴾ يَنْ عُونَنِي الدِّيهِ ﴾

حَلِّ الْفَاظِ: بارسا: پرمیزگار مدت: حصهٔ زمال معصیت: گناه رزار: نجیف علی الدوام: بمیشد زخم پانگ: تیندوے کا زخم وارو: دوا

ترجمه مع مطلب: میں نے ایک پارسا کو دریا کے کنارے پر دیکھا کہ تیندوے کا زخم رکھتا تھا اور کی دواسے وہ زخم اچھانہیں اور جمعہ مطلب: میں بتلا رہا اور جمیشہ خدائے بزرگ و برتر کا شکر اوا کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ کسیات کا شکر اوا کرتا ہوں ای تکلیف میں بہتلا رہا اور جمیشہ خدائے بزرگ و برتر کا شکر اوا کرتا ہوں کہ مصیبت میں پھندا ہوا ہوں کی گناہ میں نہیں۔

(قطعه) اگر وہ بیارا دوست جھنجے ف کوتل کرنے کا تھم وے دے میں بچ کہتا ہوں۔ توبی خیال نے کرے کہ اس وقت مجھ کو جان گاخم ہوگا۔ میں بیروش کروں گا کہ مجھ عاجز بندہ سے کیا گناہ صادر ہوا کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے۔ جھے اس آپ کی خفگ کا غم ہے، اوان کا غم نہیں ہے۔ بی پان! اللہ والے معصیت سے نیچ کے لیے مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا تو نے قرآن پاک میں نظر خوان کا نم نہیں گا کہ بیت تھیں کیا فرمایا؟ کہا "اے پروردگار مجھ کو یہ قید خانہ اور کا دیا جہ کہ نانِ معران کو اپنی طرف ماکل کرنا چاہئی تھیں کیا فرمایا؟ کہا "اے پروردگار مجھ کو یہ قید خانہ اور ایک جس کے ایک جو ایک بیند ہے اس چیز سے جس طرف بیاتی ہیں۔ کیا توب نے جس کرنانِ معران کو اپنی طرف ماکل کرنا چاہئی تھیں کیا فرمایا؟ کہا "اے پروردگار مجھ کو یہ قید خانہ اور ایک بیند ہے اس چیز سے جس طرف بیاتی ہیں۔ "

افائلة: راضى برضار بنا چاہیے۔مصائب پرصبر کرنا چاہئے اگر ایی صورت پیدا ہوجائے کہ گناہ سے بیخے کے لیے مصیبت بھگنی پڑے ان کا بھی تخل کرلینا چاہیے اور ہر حالت میں خداوند کریم ورجیم کا شکر اداکرتا رہے۔

<u>حکایت</u> (۱۳) درویشے دا ضرورتے روئے ممود کلیے از خانۂ پارے بد زدید ونفقہ کرد حاکم فرمود کہ دستش ہرید صاحب کلیم شفاعت کردید من اور ابحل کردم گفتا بیشفاعت تو حدشرع فرونگزارم گفت آنچے فرمودی راست ست ولیکن ہر کہ از مال وقف چیزے پرزوفطعی لازم نیاید کہ الفقیاد کر پیٹلگ ہرچہ درویشاں راست وقف محتاجان ست۔

<u>حکا الفاظ:</u> کیم بکل نفتدکرد؛ فرج کردیا دفاعت؛ سفارش حل کردم : میں نے معاف کردیا ۔ حد؛ وہ سزاجوشریعت معنی مقرد کی ہو، جیسے چود کا ہاتھ کا فرائے وقف: کی چیز کو اپنی ملک سے زکال کر اللہ کے لیے کر دینا۔ الفقیر لایدلک: فقیر کی چیز کا

ما لك نبيس موتا \_قطع: كاشا\_

تَرْجَمُه مِع مَظلتِ: ایک نقیر کوکوئی ضرورت بیش آئی۔ ایک دوست کے گھرے کملی اٹھالا یا اور اس کوفروخت کر کے خرچ کر دیا۔ حاکم نے چوری کے جرم میں ہاتھ کا سنے کا تھم وے ویا۔ کملی کے مالک نے سفارش کی کہ میں نے اس کومعاف کر دیا۔ حاکم نے فرمایا تیری سفارش سے شریعت کی حد نہیں جھوڑ سکتا۔ اس نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا سے ہے لیکن جو کوئی وقف مال سے چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کا ٹما ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میں فقیر ہوں اور فقیر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جو پچھ فقیروں کے یاس ہے محتاجوں کے لیے وقف ہے۔

حاکم از وے دست بداشت و ملامت کردن گرفت کہ جہاں برتو نگل آمدہ بود کہ وُزدی نکردی إلا از خانہ چنیں بارے گفت اے خداوندنشنید و که گفتنه اندخانه دوستاں بروب و در دشمنال مکوب ـ

چوں فرومانی به سختی تن بعجز اندر مدہ مشعر دشمناں را پوست برکن دوستاں را پوستین

حَلِّ الفَّاظ: وست بداشت: وست بردار جوا، معاف كر ديا ـ خانه دوستال بروب: دوستول كا تَقر صاف كر دے ـ در وشمنال مكوب: وشمنول كا دروازه مت كفتكها \_ يوسنين: وه لباس جوكس جانور وغيره كى كهال سے بنايا جائے \_ يوست بركن: كهال

ترکیجته مع منظلت: عامم اس سے دست بردار ہوا یعنی ہاتھ کا نے کا خیال ترک کر دیا اور ملامت کرنا شروع کر دی کہ کیا دنیا تجھ پر تنگ ہو گئی تھی کہ تو نے چوری بھی کی تو ایسے خلص دوست کے گھر میں جس نے تجھے کو بچایا۔ اس فقیر نے عرض کیا اے آقا کیا آپ نے نہیں سنا کہ تقلمندوں نے کہا ہے کہ دوستوں کے گھر کو صاف کر دے لینی جتنا ہاتھ لگے لے لے اور دشمنوں کے دروازہ کومت کھنگھٹا لینی دشمنوں کے پاس اپنی حاجت مت لے جا۔ (شعر) جب توسخی (مصیبت اور فقر و فاقہ) سے عاجز ہوجائے تو اپنے تن کو عاجزی میں مت دے لینی جسم کو تکالیف میں بربادمت کر۔ اور اپنے کو عاجز مت سمجھ۔ دشمنوں کی کھال تھینج لے اور دوستوں

فائك: درويش جوحقيقت مين درويش موتايه وه ابن مرشكا مالك الله تعالى كوخيال كرتاب ودايين مال كومال وقف سمحتا ہاورمعاملات میں درگذر اور مسامحت سے کام لیتا ہے۔

حكايت (١١١) ميكاز بإدشابال بإرسائ راديد كفت ميت ازما يادي آيد كفت ملحوق كدخدات رافرامول ي كنم-

برسو دود آتکس زدر خویش براند فرد وآل را که بخواند بدرکس ندواند

حَلِّ الفَّاظ: ميجت ازما يادي آيد: بهي اوقات خاص مين بم كوجي يادكر ليتا بـ ليني بهي بمارا خيال بهي آجا تا بـ بدركن

ندواند: کی کے دروازہ پرنہیں دوڑا تا ہے لین اپنے سواسب سے بے پروا کر دیتا ہے، کسی کا مختاج نہیں کرتا۔ توجما مع مطلب ایک بادشاہ نے ایک پر میز گار فقیر کو دیکھا اور اس سے پوچھا شمصی مجھی ہمارا خیال بھی آ جاتا ہے فقیر نے جواب دیا جی ہاں! جس ونت اپنے خدا کو بھولتا ہوں تمھاری یا دبھی آ جاتی ہے۔ (فیرد) ہرطرف دوڑتا ہے وہ آ دمی جس کوخدا تعالیٰ ا پنے وروازہ سے نکال دیتا ہے اور جس کو اللہ اپنے دروازہ پر بلا لیتا ہے کسی دوسرے کے دروازہ پر نہیں دوڑا تا لیعنی کسی کا محتاج

میں رکھتاسب سے سنعنی کر دیتا ہے۔ قائل: فقیر کو چاہیے کہ غیراللہ کے خیال سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور ہر اس تعلق کو جو اللہ کے لیے نہ ہو خدا سے دُوری کی

حكايت (۱۵) ميكه از صالحال بخواب ديد بإدشام رادر بهشت و بإرسائ رادر دوزخ پرسيد كه موجب درجات ايل جيست وسبب دركات آل چه كهمردم بخلاف آل مي پنداهتند ندا آمد كه اين پادشاه بارادت درويشال در بهشت ست واين إيارسا بتقرب ما وشابال در دوزرخ

> وَلَقْتُ بَيْ كَارِ آيد وَلَيْجَ وَمُرْقَعَ خود راز عملهائے تکو مبیرہ بری دار درویش صغت باش کلاهِ تنزی دار حاجت بكلاه بركى واهتنت نيست

حک<u>ا الفاظ:</u> ورجات: جمع درجه، بلندمرتبه-وركات: جمع دركة كى، پسى كامرتبه-دلق: فقراء كاجولباس جانورول كى اون سے لبنا ہو۔ مرفع: گذری۔ کلاہ برکی: نقیری ٹوپی عملہائے تکومیدہ: بُرے مل کلاہ تنزی: سیاہیانہ ٹوپی ، کلاہ امیرانہ۔

تزجمًا و مطلب الله والله والله عن ايك بادشاه كوجنت مين اور ايك پرميز گار كو دوزخ مين ويكها وريافت کیا۔اس بادشاہ کے بڑے درجات یانے کا جنت میں اور اس یارسا کے دوزخ میں جانے کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ لوگوں کا خیال تھا کہ معاملہ اس کے برطس ہوگا۔غیب سے آواز آئی کہ رہے بادشاہ ہمارے دوستوں کے ساتھ محبت اور اعتقاد رکھنے کی وجہ سے جنت میں ہے اور سے پارسا بادشاہوں کی نزو کی حاصل کرنے اور ان کی مصاحبت کی وجہ سے دوز خ میں ہے۔

(قطعه) حفرت تن سعدى والله فرمات بين الدي اطب تيرى كذرى اور سبيح اوربياس فقيران كس كام آئ كارجب كه تيرك اعمال خراب ہیں۔ اس لباس کے پیننے کے لیے اپنے آپ کو بڑے مملول سے بیانا اور باطن کی صفائی ضروری ہے۔ سر پر فقیری ٹو لی رکھنے کی کوئی خاص ضرورت جیں ہے تو اللہ والوں کی صفات اختیار کر لے اور ٹو پی جی جاہے تو سیابیوں کی پہن لے یا امیروں

و جين مرير ره كافتري كالمدارليات يربين ہے۔

**فائدہ**: بادشاہوں کے لیے اللہ والوں سے مجبت رکھنا نجات و درجات کا باعث ہوتا ہے اور فقیروں کے لیے بادشاہوں کی دربار داری ومصاحبت باعث بربادی کے۔ پیاده سرو پا بر بهند با کاروان مجاز از کوفه بدر آمد و بمراه ماشد نظر کردم که معلومی نداشت خرامال بهی رفت حکایت (۱۲) ومی گفت۔

| نه خداوندِ رعیت نه غلام شهر یارم | قطعه     | نه باشتر برسوارم نه چواشترز پر بارم |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| نفے میرنم آسودہ وعمرے میکدارم    | <u> </u> | عم موجود و پریشانے معدوم ندارم      |

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> كاروان: قافله حجاز: ملك عربي كا أيك حصه ب- كوفه: ملك عراق كا أيك شهر ب معلوى: روبيه بييه، سفر خرج -خرامال: مستانه چلنے والا -خداوند رعیت: رعیت کا مالک مشهر بار: بادشاه . نفسے میزنم آسوده: آرام و بےفکری سے سانس لیتا ہوں۔زیر بار: بوجھ کے نیجے۔

ترجمه مع مطلب نظر باوس منظر بيدل چلنے والا ايك شخص حجاز كے قافلہ كے ساتھ كوفسے باہر لكلا اور ہمارے ساتھ ہو لیا۔ میں نے غور کیا تومعلوم ہوا کہ سفرخرج نہ رکھتا تھا۔متانہ چال سے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔

(قطعه) نه اونث پرسوار ہوں، نه اونث کی طرح زیر بار ہوں، نه رعیت کا مالک ہوں نه بادشاه کا غلام، پیسے ہونے کاعم اور نه ہونے کی پریشانی نہیں رکھتا ہوں چین کا سانس لیتا ہوں اور عمر گذار تا ہوں۔

شترسوارے مفتش اسے درویش کیا میروی برگرد کہ بہتی بمیری نعدید وقدم دربیاباں نہاد و برفت جول بدخلہ محدد برسیدم توانكررااجل فرارسيد دروليش ببالينش فرودآ مدوكغت ممعرع مابه مخى ندبمرديم وتوبر بخت بمردى

| [ | چول روز آمد بمرد و بهار بریست | ہیت  | شخصے ہمہ شب برسر بیار کریست                           |
|---|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|   | کہ فر لنگ جان بمنزل برد       | 4=63 | اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند                            |
|   | دن کردیم و زخم خورده نمرد     |      | اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند<br>بیکہ در خاک تندرستاں را |

حَيْلِ الْفَاظ: مخلد محود: مكه اور طائف كے درمیان عگه ہے۔ جس میں مجوروں كے درخت ہیں۔ قرا: پہلے، آ گے۔ اجل: موت - بالین: سربانا - بخت: قوی سل کا اوند جس کو بخت نفر بادشاه نے تیاری تفی فرانگ: انگرا کدها ـ اسپ تیز رو: تیز چلنے والأنكور السخين: تكليف.

ترجمه مع منظلت: ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا، تو اے درویش کہاں جاتا ہے وایل لوٹ جاور شرراستدی تی سے مر جائے گااس نے نہیں سنا اور قدم جنگل میں رکھ دیا اور چلتا رہا۔ جب ہم نخلہ محمود پر پہنچاتو ای کہنے والے اونٹ سوار کا وفت آگیا اور وہ مرکیا۔ فقیراس کے سرہائے آیا اور کہااے بھائی ہم تکالیف سے ندمرے اور تو ارام سے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے جی مر گیا۔ (بیبت) ایک محض تمام رات بیار کے سرمانے بیٹھ کرروتار ہاکہ ہائے میرا بیار مرجائے گا۔ جب دن ہوا اتفاق سے وہ مرکبا

اور بیار جی گیا۔ یعنی تندرست ہو گیا۔ (قطعه) اے مخاطب بہت مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ تیز رفنار گھوڑا تھک کر پیچھے رہ گیا اور نگاڑا گرھا جان منزل پر لے گیا۔ ہم نے بہت مرتبہ تندرستوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے اور خاک میں فن کیا ہے اور بیجی ویکھا کہ زخم کھایا ہوانہیں مرا، برسوں جیبارہا۔

فائد: الله والول کواسباب دنیاوی پرزیادہ اعتاد نہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ الله تعالیٰ متوکلین کے مقاصد بھی بغیر اسباب ظاہری کے پورے فرما دیتا ہے۔

حکایت (۱۷) عابد سرا بادش بطلب کرداند بشید که داروئے بخوم تا ضعیف شوم تا مگراعتقادے که درخق من دارو زیادت کند آورده اند که داروئے قاتل بود بخورد و بمرد-

| پیاز<br>نماز | پود جمچو<br>کی کنند | ست<br>قبله |   | لوست<br>پشت | قطعه | آ نکہ چول پینہ ویدش ہمہ مغز<br>بارسایان روے ور محلوق |
|--------------|---------------------|------------|---|-------------|------|------------------------------------------------------|
| نداند        | خدا                 | 4.         | 2 | بايد        | فرد  | چوں بندہ خدائے خویش خواند                            |

حکل الفاظ: پیند: جس کوعربی میں فستق کہتے ہیں، مشہور مغزے مغز: گودا۔ اعتقاد: دل میں کسی کوجگہ دینا۔ پارسایان رویے در محلوق: پارسیان ریا کار۔ پیشت برقبلہ می کنند: ریا کار بظاہر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں حقیقت میں توجہ مخلوق کی طرف اور پیٹے قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ عابد: عبادت کرنے والا۔ وارو: دوا۔ پوست: چھلکا۔

تؤجماه مع مسطله ایک عابد کو بادشاه نے بلایا اس نے سوچا کہ کوئی ایسی دوا کھا لوں کہ کمزور ہوجاؤں شاید جنتا اعتقاد مجھ سے رکھتا ہے اس میں یہ سمجھ کر زیادتی کر لے کہ اس فقیر نے اللہ کے راستہ میں مجاہدہ زیادہ کیا ہے۔ اس لیے کمزور ہوگیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ زہر بلی ایک دوا گھر میں سوجودتی اور اس کو خبر نہتی وہ کھائی اور دنیا سے روانہ ہوگیا۔ (قطعه) وہ زاہدریا کارجس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے جس کو پہندی طرح مغز ہی مغز میں نے سمجھا تھا حقیقت میں بیاز کی طرح پوست پر پوست تھا۔ وہ عابد ریا کارجن کی توجہ نماز میں محلوق ہو وہ در حقیقت اللہ تعالی سے مغرف ہو کر قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ریا کارجن کی توجہ نماز میں محلوق ہو وہ در حقیقت اللہ تعالی سے مغرف ہو کر قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ (فی دے) جب بندہ موس اللہ کو پکارے بعنی نماز پڑھے تو جا ہے کہ اللہ کے سواکسی کو نہ جانے بعنی اس کے دل میں ماسوا اللہ کا خیال معلی میں نہ تا تھا۔ اس

قائلا: درویشوں کوریا کاری ہے پر ہیز کرنا جاہے ور نہ دنیا و آخرت دونوں کی بربادی کا اندیشہ ہے۔

حکایت (۱۸) - کاروائے را دروین بوتان در دان بزدیرونعت بے قیاس بردند بازارگانال کرید و زاری بسیار کردند و خدا مغیر را افغاهت آور دند فائده نبود ... لقمان علیم اندرال کاروال بود میکی نفتش از کاروانیان اینال را مرتصیح کنی وموعظت کوئی باشد که بریخ از مال مادست بدارند که دریغ باشد چندین نعمت که ضالع شود گفت دریغ باشد کلمه حکمت بایشان گفتن به

حَلِّ الْفُاظ: کاروان: قافله بازرگان: سوداگر شفیع: سفارش کرنے والا بیروز: کامیاب تیره روال: تاریکی میں چلنے والا یعنی رات میں سیاه دل کاروائیال: قافله والے موعظت: نفیحت رکمر: شاید برف: تحورًا سار ورایع: افسوس، ظلم وست بدارند: چورُ دس \_

ترکیجی کو عمطلی: ڈاکووں نے بینان کی سرزمین میں ایک قافلہ کولوٹ لیا، بے اندازہ مال و دولت چین کرلے گئے۔
سوداگروں نے رونا چلانا شروع کر دیا اور اللہ ورسول کی دہائی دی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ (مثلعیر) جب سیاہ چور کامیاب ہوگیا بھلا کیاغم
ہوسکتا ہے اس کو قافلہ کے رونے کا،لقمان حکیم بھی اس قافلہ میں سے قافلہ والوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ شاید آپ ان کو
سفیحت کریں اور سمجھا کیں تو یہ چور پچھ ہمارا مال چھوڑ دیں۔افسوں ہوتا ہے کہ اتنا مال و دولت یوں ہی ضائع ہوجائے۔لقمان حکیم
نے فرمایا ان سے دانائی کی بات کہہ کرضائع کرنا اور بھی افسوس ناک ہے۔

| نتوال بردازو به میقل زنگ<br>نه رود میخ آمنی در سنگ           | قطعه | آبنے را کہ موریا نہ بخورو بایب دل جید شود مفتن وعظ           |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| که جبر خاطر مسکیل بلا مجرداند<br>بده وگرنه ستمکر بزور بستاند | قطعه | روزگار سلامت شکستگال در یاب<br>چسائل از توبزاری طلب کند چیزے |

<u>حَكِّ الْفَاظ:</u> موریانه: زنگ میقل: ما نجھنا۔ روزگار: زمانه۔ وریاب: مددکر۔ جبرخاطرمسکین: مسکین کے ٹوٹے دل کوجوژنا لینی مددکرنا۔ بزاری: ردکرنا۔

ترجمه معظلن: جملوب کوزنگ نے کھالیا ہو ہرگز اس کا زنگ ما نجھنے ہے دُورنین ہوسکتا ہے۔ سیاہ دل آ دی کوفیعت کرنا ہے فائدہ ہے جیسا کہ لوہ کی کیل پھر میں نہیں تھتی ہے۔ (قطعه) سلامتی اور عافیت کے دنوں میں عاجزون کی مدد کرنا آنے والی مصیبت کولوٹا دیتا ہے۔ یعنی آنے نمین دیتا ہے۔ اس لیے کہ عاجز مسکین کے دل کی شکستگی کو دُور کرنا یعنی اس کی مدد کرنا آنے والی مصیبت کولوٹا دیتا ہے۔ یعنی آنے نمین دیتا ہے۔ جب مانگنے والا اور عاجزی سے رو کر تجھ سے کوئی چیز طلب کرے دے و بے تو ورنہ کوئی ظالم زبردسی تجھ سے بھین لے گا۔ فائیں: عقلندوں کو ہرایک کوفیعت نہ کرنا چاہیے، جس سے تبولیت کی امید ہوائی کوفیعت کرنے بین کوئی جرج نہیں ہے۔

حكايت (۱۹) چندانكهمرافع اجل ابوالفرن بن جوزى رحمة الله عليه بترك ساع فرمود ف و مخلوت وغولت اشارت

ا کردے عنوان شابم غالب آمدے وہوا وہوں طالب ناچار بخلاف رائے مر بی قدمے چند بر فتے واز ساع ومخالطت منظے مرکز فتے وچوں تھیجت شیخم یاد آمدے تنتے۔ برگز فتے وچوں تھیجت شیخم یاد آمدے تنتے۔

قاضی ارباما نشیند برفشاند دست را فرد مختر کیسب گرے خورد معذور دارد مست را

تاشي مجمع برسيدم ودرال ميال مطرب ديم

ا گونی رک جان می کسلد زخمه ناسازش بیت ناخوشزاز آوازه مرک پدر آوازش

کی الفاظ: فیخ: پیر، یہاں استاد مراد ہیں، اس لیے کہ ابن جوزی الیہ خضرت شیخ سعدی کے استاذ ہیں، شیخ سعدی کے پیر حضرت شیخ شہادب الدین سہروردی منصہ اجل: یہت بڑا۔ ساع: گانا سنا۔ خلوت: تہائی۔ عنقوان: ہر چیز کا اوّل۔ شہاب: جوائی۔ مربی: تربیت کرنے والا۔ قدمے چیند: تھوڑی دُور۔ مخالطت: میل جول۔ حظ: حصد وست افشا ندلن: رقص کرنا۔ گھنسب: عہدہ دار ہونتا تھا جو خلاف شرع کاموں پر گرفت کرتا تھا۔ رگو جان: ہفت اندام کے بنیج والی رگ اگروہ ک جائے تو مرم اے آو خمہ، ناساز: باصول بدوخ و زخمہ۔ آدی مرم اے آو خمہ، ناساز: باصول بدوخ و زخمہ۔ آدی مرم اے آور خمہ، ناساز: باصول بدوخ و زخمہ۔ آدی مرم اے آور خمہ، ناساز: باستاد بزرگ شیخ ابوالفرج بیٹے جوزی کے اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا ملہ نازل فرمائے۔ جتنا بھی ترکی محمود نے اور تنہائی و گوش شینی اختیار کرنے کا حکم فرمائے سے میری توجوائی مجھ پر غالب آ جاتی تھی اور ہوا و ہوں ان امور کی تالہ ہوئی تھی۔ چورڈ نے اور تنہائی و گوش شینی اختیار کرنے کا حکم فرمائے سے میری توجوائی مجھ پر غالب آ جاتی تھی اور ہوا و ہوں ان امور کی تالب ہوئی تھی۔ چورڈ نے اور تنہائی و گوش شینی اختیار کرنے کا حکم فرمائے جنے میری توجوائی مجھ پر غالب آ جاتی تھی اور ہوا و ہوں ان امور کی تالیہ ہوئی تھی۔ چورڈ نے اور تنہائی دائے مربی کی رائے کے خلاف چند قدم جاتا اور سے استاد کی تعرف کو سے لذت حاصل کرتا اور جب استاد کی تھیں۔ آگر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مجبور نے تو ہم شراب نوشوں کو معذور و مجبور سے اور حق نہ کی سے میں تربیہ کا تھا۔ اس کی رائے کے میں تو بھی تا ہوں کی رائے کے اس کی آور کی کا تا جوائی کی رائی کا فاور باب کے کہ اس کا جاصولا راگ جان کی رئیں کا فا ہے۔ اس کی آواز باب کے کر اس کی دیوں کے اس کی آواز باب کے کر اس کی رائے کے کہ اس کا بے اصولا راگ جان کی رئیں کا فاتے۔ اس کی آواز باب کے کر اس کی اور خور کی کے دین کی آور باب کی رہت کی اگر ہارے کے اس کی آواز باب کی رائے کو کہ کر اس کے اور خور کی کو در ایک کے دور کی کو در ایک کی آواز باب کے دور کیا کیا کہ دور کی کو در دور کو کر کی کا فرا باب کی رائے کے دور کی کو در خور کی کو در خور کو کر کر کی کا فرا جان کی رائے کو کا کو در کی کا فراز باب کے دور کو کر کی کا فراز باب کی کر کی کی در کی کو در کیا کو در کیا کو دور کی کو در کی کو دور کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کی ک

### كالب الكشت جريفال ازودركوش وسكم برلب كهخاموش

مرنے کی آواز سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

| ن إِنْ سَكَتَ نَطِيْبُ             | وَ اَنْتَ مُغَرِ | شعر   | ان طِيْبَةُ | صَوْتِ الْأَغَ | نهائم إل |
|------------------------------------|------------------|-------|-------------|----------------|----------|
| فتن که دم در کشی                   | مر وقت ر         | بيو   | ت خوش       | کے در ساء      | نہ بیز * |
| هتم از بهر خدای<br>نای تابیرول روم | کہ خدارا         |       | وبط مرای    | از آماآل ب     | ي ياد    |
| فای تابیرول روم                    | يا وَرَم مِكَ    | منتوی | وانقوم      | درگوش ک        | ینہ ام   |

حك الفاظ: نهاج: صيغه جمع متكلم معروف، مائل موت بين-الى: حرف جرد موت: مجرور بمعنى آواز-اغانى: جمع اغنية بمعنى سرود وطبيب: خوشي و بوئے خوش، واوحاليد انت: ضمير منفصل مبتدا ہے۔ منعن: اسم فاعل، مصدر اس كاغنية ہے، كانے والا وال حرف شرط - سکت: صیغه واحد مذکر ، معنی چپ ہوجائے تو \_ نظیب : صیغه جمع مشکلم ، مضارع معروف مصدر اطابت ہے باب افعال کا۔ درم درکش: چپ ہوجائے تو۔ برابط سرای: بربط، بجانے والا۔ پینبدام درگوش کن: میرے کانوں میں روئی طونس دے۔ **كدخدا**: صاحب خاند

<u> ترُجمه مع مظلب</u>: مجمی مجلس کے شریک افراد کی انگلیاں اس گانے والے کی آواز کی وجہ سے کانوں میں اور بھی تمام کے ہونٹوں پر چپ رہو گی آوازیں۔ (شعر) ہم مائل ہوتے ہیں باجوں کی اچھی آواز کی طرف اور تو ایسا گانے والا ہے کہ اگر خاموش ہوجائے تو ہم جب ہی خوش ہول گے۔اس لیے کہ تیری آواز باجہ کے لطف کو بھی کھودیتی ہے۔ (بیت) تیرے گانے میں کوئی بھی خوشی محسوں نہیں کرتا ہے، مگر تیرے جانے کے وقت سب خوش ہوں گے اس لیے کہ تو چپ ہوگا۔ (مشنوی) جب وہ بربط (نام باجه) بجانے والا گانے لگا تو میں نے گھر کے مالک سے کہا خدا کے لیے میرے کا نوں میں روتی تھونس دے تا کہ اس کی آ داز نه سنول میں یا دروازہ کھول دے تا کہ باہر چلا جاؤں میں۔ دوسرانسخہ زبیقم درگوش کن۔ میرے کانوں میں پارہ بھر دے تاكهاس كى آواز ندسنول يا دروازه كھول دے تاكه باہر چلا جاؤں۔

# فى الجمله پاس خاطر يارال راموافقت كردم ويهي بچندي محنت بروز آوردم.

مؤذن بانگ بے بنگام برداشت قطعه می داند که چند از شب گذشت ست درازی شب از مرگان من پرس که یکدم خواب در چشم تکشت ست

حَيْلُ الفَاظ: في الجمله: خلاصه كلام- ماس خاطر ماران: دوستول كى خاطر- بجند بي محنت: بزى مشقت سے- باتك: اذان-ب منكام: بوقت مرمكان: بلكول خواب: نيند

تركبته معطلب: تصد مخضر دوستول كى خاطر ميل في ان كى موافقت كى اوراس رات كوبرى مصيبت بيدون كيا يعني جول تول کر کے پوراکیا۔ (قطعه) یہاں تک کمؤذن نے بے وقت اذان دے دی اس بیچارہ کو یہ بھی خرنیں کر رات کا کتا حصہ گذرا ہے۔ رات کی لمبائی کومیری آئھوں سے پوچھے کہ ایک سائس کے لیے ان میں نیند نبیل آئی ہے۔ لینی رات محرجا گئے ہی

بالمدادال بحكم تبرك دستار ب ازمرودينار ب از كر بكشادم وبيش مغنى بهادم دركنار كرفتم وب كلفتم بإرال ارادت من در حق وسے خلاف عادت دید تدو برخفت معلم نہفتہ بختہ یدند سیکے ازال میال زبان تعرض دراز کردوملامت کردن آ غاز کہ ای حرکت مناسب رائے خرد مندال کردی خرقہ مشارم جیس مطرب دادن کہ ہمہ حرق درے در گف بودہ است و

حَلِّ الْفَاظ: بَامدادان: صبح - تبرك : بركت حاصل كرنا ـ ارادت: اعتقاد ـ خفت عقل: به وقو في ـ زبان تعرض: اعتراض كي زبان ـ خرقه مشارع: مشارع کی گدری جو بزرگان طریقت خلیفه بناتے وقت مرید کو بہناتے ہیں۔ درم: جاندی کا سکہ جوساڑھے تین ماشے کا ہوتا ہے۔ قراضہ: جاندی کا ریزہ، ریزگاری۔ دف: مشہور ساز ہے، اس میں بطور انعام جوملتا ہے ڈالتے رہتے

ترجمه مع منظلی: سعدی وانتی فرمات بین که میں نے صبح ہوتے ہی تبرک کے طریقہ پرسرے بگڑی اتاری اور دینار کمر سے تھولے اور اس گانے والے کے سامنے اوب سے پیش کر دیے۔ اور گلے سے لگا لیا اور اس کا بہت بہت شکر بیرا دا کیا۔ میرے دوستول نے میرااعتقاداں کے تق میں عادت کے خلاف دیکھا۔سب دوست جیکے جیکے میری بے وقو فی پر جنسے،ان میں سے ایک نے اعتراض کی زبان کمی کی اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو نے بیٹر کت عقمندوں کی رائے کے خلاف کی کہ بزر گان طریقت کا خرقہ ایسے ڈوم کودے دیا کہ عمر بھر میں ایک درم بھی اس کی جھیلی میں اور ریز گاری اس کے دف میں نہیں آتی ہے۔

> مُطرب وور ازیں جُسة سرای مشنوی اللہ دریک جای مشنوی ماست چوں بائش از وہن برخاست ماست چوں بائش از وہن برخاست راست چول بانکش از دبمن برخاست مرع ایوان زبول او برمید

كفتم زبان تعرض معلحت آن ست كه كوتاه كن بحكم آن كه مراكرامت اي فخض ظاهر شد گفت مرا بر كيفيت و آن واقف محروال تابجيس تغرب فمايم وبرمطايبت كردم استغفارتنم

حكَ الْفَاظ: دوورازي مجمنة مرائد: ايما كويا خداكرے اس مبارك مكان سے دُورر ہے۔ راست: سيرى ، يورى موسيقى کا ایک مقام ہے۔ ا**یوان: تحل مغز ماخورو: ہمارا سرخالی کر دیا۔ کرامت: بزرگی، نوازش۔ تقرب: نزدیکی۔ مطایبت: خوش** 

تزجمه مع منظلت الله رحايا كان والاال مبارك كرس دورر به كرس فاس كابرة وازى كا وجهس ال كوايك مجكه ميل دوباركييل ويكطا يعنى جمل في ايك مرتبه كاناس ليا بهى دوباره بلانا يسندنييل كيا\_ اس كى آواز پورى طرح جب مندسي هي خلقت کے بدن پر رو تکنے کھڑے ہو گئے کی کا پرندہ اس کی ڈراؤنی آواز سے بھاگ گیا۔ ہمارامغز خالی کر دیا اور اپناحلق بھاڑ لیا۔ میں نے کہامملیت بیرہے اعتراض کی زبان کوتاہ کر لینی اعتراض کرنا ترک کر دے۔ اس لیے کہ مجھ کو اس محض کی کرامت وظاہر ہوگئ ہے۔ان معترض نے کہا مجھ کو بھی ایس کی کیفیت پر واقف کرتا کہ تیری طرح میں بھی اس کی نزد کی حاصل کرلوں اور ایب تک جو پھیون طبی کی ہے۔ اس سے توبر کرلوں بعنی معافی طلب کرون

تحتفتم بعلت آل كدفت الجلم باربا بترك ساع فرموده است ومواعظ بليغ كفته درسم قيول من نيامده تا امشب كدمرا طالع ميمون و بخت جاليل بديل بقعه رببري كردو بدست اين توبه كردم كه بقيت زندگاني كردساع وخالطت تكردم\_

> آوازِ خوش از کام و دہان ولب شیریں قطعه محر نغمہ کند در فکند دل بفریبد فطعه از عجرة مطرب مروه نزيبد در پرده عشاق و نهاوند و مجازست

حك الفاظ: ترك ساع: ساع جهور نا مواعظ: جمع موعظه معنى نفيحت وطالع ميون: نيك نصيب بخت ما يول: مبارك نصیبہ۔ مخالطت: میل جول۔ کام: طلق۔عشاق: موسیقی کے بارہ پردوں میں سے ایک کا نام۔ مہاوند: موسیقی کا وہ پردہ جس کو آ دهی رات چھیڑا جاتا ہے۔**تغمدآ واز:** نرم وملائم راگ۔

ترُجهًا هج عمطلن بين نے کہا ميں اس وجہ سے کہتا ہول کہ مجھ کوميرے بزرگ تينج نے بہت مرتبہ ساع چھوڑنے کا حکم ديا اور وعظ وتقیحت حد سے زیادہ فرمائی۔ میں نے ان کی تقیحت کو توجہ سے نہیں سنایہاں تک کہ آج رات میرے مبارک اور نیک تصیبہ نے اس مکان تک پہنچادیا اور میں نے اس گویے کے ہاتھ پر توبہ کرلی کہ اب عمر بھر گانا سننے اور میل جول کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ (قطعه) الجھی آواز تالواور منہ اور لب شیریں سے اگر راگ کے ساتھ نکلے یا ویسے ہی اس کے باوجود دل کوموہ لیتی ہے۔ یعنی فریفت کرتی ہے اور اگر بری آ داز سے گانے والاعشاق اور نہاوند اور تجاز کے سریلے پردوں میں گارہا ہے۔ اس کے باوجود اپن مكروه آوازكي وجهسا اجهان معلوم بهووي

فائك: شاگردول اور مريدول كواييخ مشاركخ واساتذه كي تقيحت پرهمل كرنا چاہيے ورند شرمندگي اتفاني پڙتي ہے۔

<u> حکایت (۲۰) لقمان را گفتند که ادب از که آموخی گفت از به ادبال برچه از ایشال درنظرم ناپیند آمداز ف</u>خل آل پر ہیز کردم۔

عُویند از سر بازیچه حرف قطعه کزال پندے تگیرد ماحب ہوش ا وگر صد باب حکمت پیش نادال

حكالفاظ: كدام- ازمر بازيجه: هيل كود ك طريقه سه معاحب موق: عقند مد باب حكمت: داناني كرو باب \_ لقمان: نام عليم مشهور\_

تَزَجَهُه جع مُطلب الله المان عيم سه لوكول في يوجها كمانب في ادب كن سه سيكها؟ البول في فرمايا كرب اوبول في كونكه ان كاجونعل مجھ كوپسندند آيا اس سے ميں نے پر ہيز كيا۔ (قطعه) عقل مندصاحب ہوش انسان اس كے ساھنے آگر كھيل و ول لگی کے طور پر بھی لوگ کوئی بات کہتے ہیں وہ اس سے بھی نفیحت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر نادان کے ساھنے کوئی مینکروں

دروازے حکمت کے کھول کر رکھ دیے بینی اس کو حکمت و دانائی کی سینکڑوں با تیں سکھائے وہ ان سب کو کھیل و مذاق سمجھے گا اور کوئی فائد و حاصل نشکر ہے گا۔

فائلہ: اس حکایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ علل مندوہ ہے جو نادانوں کی باتوں میں بھی غور کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے اور کم فہم آ دمیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔

حکایت (۱۱) عابدے را حکایت کنند کہ بشب دہ من بخوردے و تاسحر ختے بکردے صاحب دلے بشنید وگفت اگر نیمهٔ نال بخوردے و بخفتے بسیارازیں فاضل تر بودے۔

اندرول از طعام خالی دار قطعه تا درو نور معرفت بینی آتی از طعام تا بینی آتی از طعام تا بینی

حَلِّ الْفَاظُ: وَمْن : مَن سے اطباء کے زور کے دور طل مراد ہوتے ہیں۔ ایک رطل آ دھ سیر کا اس حساب سے دل من برابر
دل سیر ہوا اور لغت میں ایک من سے مراد سوتو لہ وزن ہوتا ہے۔ فاضل تر: بہتر۔ ہی : خالی۔ تابی : ناک تک۔

ترجمته جع منظلت : ایک عابد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات میں صبح ہونے تک دس سیر کھالیتا تھا اور ایک قرآن مجید ختم
کرتا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس بات کوسنا اور قرما یا کہ اگر آ دھی روٹی کھا کر پوری رات آ رام سے سوتا اس سے بہتر ہوتا۔

(قطعه) اے خاطب پیٹ کو کھانے سے خالی رکھ لینی پیٹ بھر کرمت کھا تا کہ اپنے باطن میں معرفت کا نور مشاہدہ کرے تو ، تو

معرفت کے نورے ای لیے خالی ہے کہ بیٹ کو کھانے سے ناک تک بھر لیتا ہے۔ فائل: اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیری کے لیے پیٹ بھر کرنہ کھانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے قلب پر غفلت طاری ہوتی ہے۔

<u>هنگایت</u> (۲۲) بینشاکش الهی مم شده را در منای چراغ توفیق فراراه داشت تا بحلطهٔ اہلِ توفیق در آ مدبیمنِ درویشاں و مندق نیس ایشان زمائم اخلاق ادبحما ندمُبِدُ ل گشت دست از ہواہ ہوس کوتاه کرد و زبانِ طاعناں در حق و بے بمچناں دراز که برقاعدہ اول ست وزید وصلاحق بے معول ک

بعدر وتوبه توال رستن از عذاب خدای فرد و لیک می نتوال از زبال مردم رست

<u>حَكِّ الْفَاظ: بِحِثاثِنَ الْهِي: عظیات الى: الله کامغفرت منابی: وه با تین جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جماع توفیق:</u> شمع پرایت فراراہ واشت: راستا میں رکئی۔ حلقہ: جماعت الل تحقیق: درویش مین: برکت معدق: سچائی۔اخلاص - فرمائم اخلاق: برے اخلاق فی مماکر: ایجے اوضاف نے زبان طاعمان: طعنہ دیسے والوں کی زبان ۔ بے معول: بے اعتاد ۔ وست کوتاہ

محرو: ہاتھ سمیٹ لیا۔

ترجمه مع مطلب: الله تعالى كالبخش نے ايك ايك كراه كراسته ميں جوخلاف شرع كاموں ميں دوبا ہوا تھا۔ ہدايت كا جراغ رکھ دیا یہاں تک کہ وہ فقیروں کے گروہ میں داخل ہو گیا درویشوں کے قدموں اور ان کے اخلاص کی برکت ہے اس کے بُرے اخلاق و اعمال اوصاف حميده ميں بدل سكتے اور اس نے اپنے ہاتھ كو دنیا كى ہوا و ہوس سے تھینے لیالیکن بڑا كہنے والول كى زبان اس کے حق میں ای طرح دراز رہی اور کہتے رہے کہ یہ پہلے ہی طریقہ پر ہے اس کی پر میز گاری اور نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ (فود) عذروتوبه سے الله کے عذاب سے رہائی یاسکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی زبان سے نہیں جھوف سکتے۔

طاقت جور زبانها نیاورد و دکایت پیش طریقت برد و گفت از زبان مردم برجم جوابش داد که هکر این نعمت چکونه گذاری که ببترازاني كهمي يندارندت

| عب گویان من مسکین اند<br>که به بد خواستم بنشیند | چند کوئی که بد اندیش و حود قد |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                 | که بخول رفتنم بر خیزند        |
| به که بدباشی و میکت بنیند                       | نیک باشی و بدت موید خلق       |

ليك مراكه مسن ظن خلائق درحق من بكمال ست ومن درعين نقصان روابا شداند يشهرون و تيارخوردن .

حَيْلِ الْفُاظ: جور:ظلم مطريقت: راسته، سالكين كي اصطلاح مين عمل باشريعت سے جوتر في مقامات ميں حاصل ہوتی ہے۔ حسود: حاسد محمه: گاه-انديشه: فكر- ميار: ثم-

ترجمه مع مقطلت: لوگول کی زبانول کے ظلم کو برداشت نه کرسکا اور اینے پیر طریقت کے سامنے شکایت کی کہ لوگول کی زبانوں سے ننگ ہوں۔انہوں نے فرمایا اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کرے گا تو کہ لوگ تیرے متعلق جیبا خیال رکھتے ہیں، تو اس ے کہیں بہتر حالت میں ہے۔ (قطعه) تو کب تک ریہ بات کہتا رہے گا؟ کدد من اور حاسد مجھ مکین کے عیب بیان کرنے والے ہیں۔ بھی میراخون بہانے کا ارادہ کرتے ہیں اور بھی میرا برا چاہتے کے لیے بیضتے ہیں لینی مشورے کرتے ہیں۔ تو نیک ہوا اور لوگ تھے برا کہتے رہیں۔ بیرحالت اس سے بہتر ہے کہ توحقیقت میں بڑا ہواورلوگ نیک بھتے رہیں۔لیکن تو میری طرف خیال کر كەلوگول كا كمان ميرك تى مىل كامل بونے كا باور ميل حقيقت ميل ناقص بول يدمير سے ليے برائے كا كھانے اور فكر كرنے كى 

| ÷. 🐫 |                                              |                                          |                                                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      | وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارِيْ وَ إِعْلَائِي | شعر                                      | إِنِّي لَمُسْتَسِرُ مِنْ عَيْنِ جِيْرَانِي         |
|      | ه میں کستری ادا                              | 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | وربستہ بروئے خود زمردم<br>دربستہ چہ سود عالم الغیب |
|      | 1-K47                                        | رطعه                                     | دربسته چه سود عالم الغب                            |

حَلِّ الْفَاظِ: مَسْمَرُ: بِيشِده عَيْن : آئھ۔ جران: بِرُوی۔ دانائے نہان وآشکارا: ظاہر وباطن کا جانے والا۔

ترجہ دی مظلب نے میں اپنے پڑوسیوں کی آئھ سے چھپا ہوا ہوں کیا فائدہ اس لیے کہ اللہ تعالی میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ (قطعه) ہم نے اپنے او پرلوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے تا کہ لوگوں کو ہمارے عیب معلوم نہ ہوں اور ان کو پھیلانے نہ پھرین، دروازہ کو بند کرنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے کہ غیب جانے والا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانے والا سے کوئی

پیر چپ یاں ماں ہے۔ فائات درویش کوکسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرنی چاہیے اور ہروفت ہمہ تن اپنی اصلاحِ باطن میں مشغول رہنا حاہے۔

# حكايت (٢٣) پيش يكيازمشائخ كباركله كردم كه فلال درحق من بفساد كوانى داده است كفت بصلاحش فجل كن

تو نیکو روش باش تابد سکال رباعی بنقص تو گفتن نیابد مجال رباعی کو آبک بربط بود منتقیم کی از دست مُطرب خورد کوشال می از دست مُطرب خورد کوشال

حَلِّ الْفَاظِ: مَشَائِ : جَع شَیْ کی۔ کہار: بڑے۔ فساد: خرابی، برائی، بری۔ ملاح: نیکی۔ بدسگال: اسم فاعل ترکیمی، بُرا
سوچے والا تقص: کی، عیب۔ عبال: گنجائش۔ آ جنگ: آ واز۔ بر بط: نام باجہ۔ مُطرب: گویا۔ گوشال: کان ملنا، سزادینا۔

توجیحاء جع مُظّل کے:
بڑے بررگوں میں سے ایک بزرگ سے میں نے یہ شکایت کی کہ فلاں آ دی نے میرے تی میں برائی
سے شہادت دی ہے کہ میں بُرا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ اس کا علاج ہے کہ اس کو نیکی سے شرمندہ کر یعنی اس کے ساتھ نیکی کا
معاملہ کرتا کہ وہ خود شرمندہ ہوجائے۔ (رباعی) اے عاطب تو نیک چلن رہ تاکہ تیرا وشمن تیرے عیب بیان کرنے کا موقع نہ
پائے اس لیے کہ جب بربط باجہ کی آ واز درست ہوتی ہے تو مطرب (گویا) اس کے کان نہیں این شا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کی باجہ
کی آ واز فراب ہوجاتی ہے تو اس کی کھونٹیاں اور تاز ایڈش کراس کی آ واز درست کرتے ہیں۔

فاشگ : ورویشوں کو چاہیے کہ اپنے وشنون کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کریں اور ابنی اصلاح کی جانب متوجہ رہیں۔
فاشگ : ورویشوں کو چاہیے کہ اپنے وشنون کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کریں اور ابنی اصلاح کی جانب متوجہ رہیں۔

حكايت (۲۴) كيراازمشاڭ پرسيدند كه هنيقت تصوف چيست گفت از پن پيش طا كفه بودند در جهال صورت پراگنده و بمعن جمع واكنول خلع اندېظامرجم و بدل پراگنده۔

چیر ساعت از تو بجائے رود ول قطعه به نتمانی اندر مفائے نه بینی افرات طوت نفینی ورت اللہ منابعت خلوت نفینی اورت مالیت خلوت نفینی

<mark>حَلَّ الفَّاظ</mark>: "م**فائ** جمع فيخ ، بزرگ و بير تصوف كم معنى لغت مين صوف بيننا يعني مو في اون اور اصطلاح مين دل كوغيرالله

کی محبت سے صاف رکھنا۔ طاکفہ: گروہ۔ صورت پراگندہ: یعنی ظاہر حالت سے پریشان۔ معنیٰ جمع: باطن سے مطمئن۔ بظاہر جمع: ظاہر سے مطمئن۔ بدل پراگندہ: دل سے پریشان۔ جمعیت خاطر نہ ہونے کی وجہ سے جواللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ترکیج مطلب: بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ تصوف کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے فرمایا اس زمانے سے پہلے ایک جماعت اہل اللہ کی تھی جواپنے ظاہر حال سے پریثان تھی اس لیے کہ اسباب دنیاوی نہ رکھتے ہتھے۔اور باطن سے جمع منے یعنی ان کو اطمینان قلب حاصل تھا، جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے اور اب جولوگ میں ظاہر سے مطمئن ہیں۔اس کیے کہ دنیا کی زینت و تفاخر وغیرہ سب کیھ رکھتے ہیں اور باطن سے پراگندہ ہیں۔ یعی تعلق مع اللہ اور تظہیر قلب عن غیراللہ سے بہرہ ہیں۔ (قطعه) اگر تیرا دل ہر گھڑی ایک جگہ جاتا ہے یعنی دنیا کی محبت سے بھٹکتا پھرتا ہے تو تنہائی اور خلوت میں بھی تو صفائی قلب حاصل نہیں کرسکتا ہے اور اگر تجھ کو مال ، مرتبہ، بھبتی ، تنجارت سب اسباب دنوی حاصل ہیں اور اللہ ہے لوگئی ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود توخلوت نشین ہے اور تجھ کوحقیقت تصوف حاصل ہے۔ فائك: اس كهانى ميں درويشى كى حقيقت بيان كى گئى ہے اور بتايا گيا ہے كه درويشى جمعيت خاطر اور تعلق مع الله كانام ہے۔اگر بير حاصل ہے تو تخت شاہی پر ہوتے ہوئے بھی درویش ہے۔

<u>حکایت</u> (۲۵) یاد دارم که شید درکار دانے بهرشب رفته بودم وسحر برکنار بیشه خفته شوریده که درال سفر بمراه ما بودسخر كالال نعره بزدوراه بيابال كرفت ويكنفس آرام نيافت چول روز شد تفتمش آل چه حالت بود كفت بليلال را ديدم که بنائش درآ مده بودنداز درخت کهکال از کوه دغوکال از آب و بهائم از بیشه اندیشه کردم که مروت نباشد جمه در اتبیج و من درغفلت خفته کجاروا با شد\_

حَلِّ الفَّاظ: كاروان: قائله سحر: صحر بيشه: جنگل شوريده: عاش سحر كامان: صح ك ونت بنائش: سرگريدو فریاد- کبکال: جمع کبک، چکور فوکال: جمع غوک، مینڈک بہائم: چوپایہ جمع بہیمہ کی۔مروت: آدمیت سبع : پاکی

<u> تَرُجَمُه مِع مَظلتِ: مِح</u>ے خوب یاد ہے کہ ایک قافلہ میں ہم تمام رات چلتے رہے تھے۔ اور مع صادق کے قریب ایک جنگل کے كناره پرسو گئے ہے۔ ایک عاشق بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ سے وفت اس نے نیزہ مارا اور جنگل كى زاة كى اور ایک سائس کے لیے آرام نیس پایا، جب دن ہوا میں نے اس سے کہاوہ کیا حالت تھی؟ اس نے فرمایا میں نے بلبلوں کو درختوں پر دیکھا که گریه و زاری میں لگی ہوئی بین اور پہاڑوں پر چکوریں، یانی میں مینڈک، جنگل میں چویائے سب کے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ میں نے غور کیا اور اینے ول میں کہا کہ بیدانسانیت نہ ہوئی کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیاٹ کرنے اور ڈکر میں کے ہول اور میں غفلت کے ساتھ سوتا رہوں میاکب جائز ہوو ہے۔

ووش مرغے بھے می نالید کے از دوستانِ مخلص را کفت باور نداستم که ترا لفتم این شرط آدمیت نیست

حَلِّ الْفَاظِ: ووْل: كذشترات بانك: آواز مرمول: مست مرع تبيح خوال: برند بسان الله سان الله برصن

ترجه مع مطلب الشهرات مع مادق کے وقت ایک مرغ سحری نالہ وفریاد کررہا تھا اس کی فریاد سے میری عقل ،صبر، طاقت اور ہوش جاتے رہے۔ میرے مخلص دوستوں میں سے ایک کے کان میں شاید میری آ واز گربیہ وزاری کی پینچے گئی۔ اس نے کہا بھائی سعدی! مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک مرغ کی آواز تجھ کواییا مست کرسکتی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور! بیانسانیت نہیں ہے كريزرك الله تعالى كالبيع ميل كي بوع بول اور ميل خاموش ربول-

فائلا: اخیر شب دعاؤل کی قبولیت، ذکر و سبیح کا وقت ہے۔ اس وقت پرندے چرندے سب الله تعالیٰ کی سبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ انسان ہوتے ہوئے اس وقت میں غفلت کے ساتھ سوتے نہ رہیں اور درولیش کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے قلب میں نرمی پیدا کرے۔

حكايت (٢٦) وقع درسفر جاز طاكفه جوانان صاحب ول جمراه ما بودند جمرم وجمقدم وقعبا زمزمه بكردند و بيت محققانه بر مفتدے وعارفے در میں منکر حال درویشاں بود و بخبراز دردایشاں تابرسیدیم بخیل بنی ہلال کودک سیاہ از کی عرب بدرا مدوا وازسے برا ورد كهمرغ از بوا درا وردشتر عابدرا ديدم كه برتص اندرا مدو عابدرابينداخت وراه بيابان كرفت و برفت نفتم اے فیٹے درحیوائے اثر کردونرا ہمچنال تفاوت نمی کند

حك الفاظ: عدم: يارومت بمقدم: بمراه بمسفر وبم طلب زمومه: آسته آسته أواز سي يهم يزهنا بيت محققانه: اشعار محققاند عارف: خدا شاس كودك سياه: سياه رنگ كالزكارى عرب: عرب كي تبيله رقص: ناج ، وجد - تفاوت: فرق ، تغیر تحمل من بلال: مکد کے قریب ایک نخلستان ہے۔ مبیل: راستہ منکر: انکار کرنے والا۔ توجمه مع مطالب ایک وقت حجاز کے سفر میں اللہ والے جوانوں کی ایک جماعت جمارے ساتھ تھی جوایک دوسرے کے دم اور قدم کے شریک سے پیلوگ کی وقت گنگناتے اور محققانداشعار پر صفے ہے ، ان ہی میں ایک عابد راستہ میں ورویشول کے ا جوال کا انکار کرنے والا اور درویشوں کے دروسے بھی بے خبر تھا۔ ہم جلتے رہے یہاں تک کہ بنی ہلال کے خلستان تک بھی گئے۔ ب

الک کالے رنگ کالز کا عرب کے قبیلہ سے باہر لکا اور اس نے ایک سریل آواز ایس نکالی کہ پرندوں کو ہوا میں سے یکھیے لے آیا، ایک کالیت کا ایک کالز کا عرب کے قبیلہ سے باہر لکا اور اس نے ایک سریل آواز ایسی نکالی کہ پرندوں کو ہوا میں سے یکھیے لے آیا،

میں نے عابد کو دیکھا کہ اس کا اونٹ بھی وجد میں آ گیا اور عابد کو پھینک دیا اور جنگل کی راہ اختیار کی اور بھاگ گیا میں نے اس وقت عابدے کہااے شیخ! ساع نے حیوان میں اثر کیا اور تجھ میں ذراساتغیر بھی رونمانہیں ہوتا ہے۔

| خود چه آدمی کزعشق بیخبری<br>ر ذوق نیست تر اکثر طبع جانوری | نظم       | دانی چه گفت مرآل بلبل سحری<br>أشتر بشعر عرب در حالتست وطرب                |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| يُلُ عُصُونُ الْبَانِ لَا الْحَجَرُ الصَّلَا              | شعر تَبِ  | وَعِنْدَهُ مُوبِ النَّاشِيَ اتِ عَلَى الْحِلَى                            |
| کے داند دریں معنیٰ کہ گوش ست<br>برخارے برتسبیحیش زبا نیست | مثنوی آو۔ | بذكرش برجه بنی در خروش ست<br>نه بلبل برگلش تشبیح خوانیست<br>نه بلبل برگلش |

<u> حَكِّ الْفَاظ:</u> بلبل محرى: مبحى كالبل، ياسالك سحر خيز - طرب: نشاط، خوشى - حالت: كيفيت، غير داسخ - **دُوق:** چكهنا، كسى چيز کا مزه آزمانا۔اصطلاح سالکین میں وہ مستی و بے ہوشی جو شراب عشق سے حاصل ہو۔ ک**ٹر طبع جانوری:** میڑھی طبیعت کا جانور ہے تو يعند حبوب الناشرات: وقت مواول كے جلنے كے على الحى: جراگاہ بر يغصون البان: بان درخت كى شاخيں \_ الجرالعلد: سخت پتھر۔ندبلبل: نهصرف بلبل تبیج پڑھنے والی۔

تركيم مطلب على معلوم ب كم محصي السبل سحرى ني كيا كها- ال في محصيد بيكها الرتوعش سد بخر ب أدى تہیں ہے۔ عرب کے شعر پڑھنے کے اثر سے اونٹ وجدو حال میں ہے، اگر تجھ کو ذوقِ محبت نہیں ہے تو تو فیڑھی طبیعت کا جانور ہے۔ (مشعر) چراگاہ پر ہواؤں کے چلنے کے وقت بان درخت کی شاخیں جھومتی ہیں۔ سخت پھر نہیں جھومتے۔

(مشنوی) خدا تعالیٰ کی یاد میں جو پھھ تھے نظر آتا ہو یعنی ساری کا ئنات شور میں ہے لیکن اس حقیقت کو وہی جان سکتا ہے جو کہ سجسم گوش ہے، مرادیہ ہے کہ تجر، حیوانات، غیرناطق کے ذکر کو وہی ولی کامل سنسکتا ہے، جس نے اپنے ول کو ہمہ تن گوش بنا دیا ے، صرف بلبل ہی پھول پر مبنی خوال نہیں ہے، بلکہ ہر کا نثااس کی پاک بیان کرنے میں ایک زبان بنا ہوا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ میہ گمان مت کر کہ صرف بلبل ہی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے پھولوں پر مبیع خوال ہے، نہیں نہیں ریہ بات نہیں ہے بلکہ تمام موجودات کو اس کی پاکی بیان کرنے میں ایک زبانِ خاص حاصل ہے جس کوہم بھوہیں پاتے۔

فائك: ہم كوسرف زاہد خشك نه بننا چاہيے۔ الله تعالى كى عبادت كے ليے عشق كا ذوق اور اس كى چاشى كا حاصل ہونا جى ضرورى ے اور ریبھی سمجھنا ضروری ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے اس لیے انسان جو کہ انٹرف امخلوقات ہے اس کے 

حکایت (۲۷) سیکے را از ملوک مدت عربیری شدو قائم مقاسے عداشت ومیت کرد که بامدادال مختل کے کداز شرور آيدتان شابى برمر وسينهيد وتفويين مملكت يوسه كنيد انفاقا اول كي كدورا مدكدات بود بمدعراولقدا عروفت ورقعه بر رقعه دو محتد اركان دولت واعيان حصرت وميت ملك بجا آوردندوتهم مفاتع قلاع وحزائن بدوكردند ومدست ملك زاعرتا

#### العضامراك دولت كرون ازاطاعت اوبه بيجانيدند

حمل الفاظ: سیری شد: فتم ہوگئ و میت: موت کے وقت تصیحت بامدادان: صبح ۔ تفویض مملکت: سلطنت کی سپردگی۔ القرراندونية: ايك أيك لقر بهيك سي جمع كرتا تفار وقعه بروقعه: بيوند بربيوند-اعيان: خواص ، حضرت ودبار: باركاه-مفاتع: جمع مفتاح تالى قلاع: جمع قلعه خزائن: جمع خزينه بخزانه بدو: ال كو

ترجمه مع مطلب: ایک بادشاه کا عمر آخر بوگی اور کوئی وارث نه رکھتا تھا۔وصیت کی کمنے کے وفت جو آ دمی پہلے شہر میں داخل ہواس کے سرپر تاج شاہی رکھ دو اور سلطنت اس کوسپر دکر دو، اتفا قاپہلا آ دی جوشہر میں داخل ہوا ایک ایسا فقیرتھا جس نے ساری عمرایک ایک لقمہ بھیک جمع کر کے اور پیوند پر بیوندسی کر گذاری تھی ،سلطنت کے ارکان اور بارگاہِ شاہی کے خواص بادشاہ کی وصیت بجالائے۔قلعوں اور خزانوں کی تالیاں اس کے حوالہ کر دیں اس فقیر نے ایک مدت تک ملک چلایا لیعنی سلطنت کی یہاں تک کہ السلطنت كيعض امراء نے سركتى كى-

وملوك از هرطرف بمنازعت برخاستند وبمقاومت لشكرا راستند فى الجمله سياه ورعيت بهم برآ مدندو برسف طرف بلاداز قبضه تصرف اوبدر رفت درویش ازین واقعه خسته خاطرمی بودتا سیکے از دوستانِ قدیمش که در حاکت درویش قرینِ او بود از سغر باز آمدو در جنال مرتبه دیدش گفت منت خدائے راعؤ وجل که بخت بلندت یاوری کرد و اقبال و دولت رہبری تا كلت ازخاروخارت از يا برآ مر إن مُعَ الْعَسْدِ يُسْرًا

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> منازعت الزالى، جُمَّرُا\_مقاومت: مقابله بهم برآ مدند: عاجز هو كَلْ برسخ: يجهد بلاد: جمع بلد، شهر-قرين: ساتھی۔ کلت از خار برآمد: تیرا پھول کانے سے نکل گیا، لینی تومصیبت سے چھوٹ گیا۔ یاوری: مدر اِنَّ مَعَ الْعُسَرِ يُسُوا : ب شک ہرمصیبت کے ساتھ راحت ہے۔خارت از یابر آمد: تیری تکلیف وُور ہوگئ۔

توجها مع منظلت الماطين برطرف سے الوائی کے ليے تھوے ہو گئے اور مقابلہ کے ليے شکر انہوں نے درست کيے۔خلاصہ کلام فوج اور رعیت بدول اور عاجز ہوگئی اور شہروں کا پچھ حصہ اس کے قبضہ سے نکل گیا، درویش اس واقعہ سے رنجیدہ ول ر متا تھا یہاں تک کدایک پرانا دوست اس کے دوستوں میں سے کہ فقیری کے زمانہ کا ساتھی تھا سفر سے واپس آیا اور اس کو ا کیے بڑے مرتبہ پر دیکھا۔ اس کے کہا خدا بزرگ و برنز کاشکر ہے کہ تیرے بلند نصیبہ نے مدد کی اور سلطنت اور خوش نصیبی یے جھوازاہ دکھلانی۔ بیہاں تک کہ تیری پریٹانی کے دن جم ہو گئے اور تیری تکالیف دُور ہو کئیں۔ بیٹک ہرمصیبت کے

و به به المنظون و المنظون

## كفت الاعزيز تعزيتم كوى كه جائے تبنيت نيست الكه كه توديدي غم نانے داشتم وامروز غم جہانے

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> فَكُوفَه: كَلْ مِنْ وَشَكْ رِتْعُرِيت: يُرسادينا مرنے كے بعد تہنيت: مباركبادى عم تانے: أيك روني كا عم عم جم جہانے: عالم كافكر ـ

تَرُجَمُكُ مِع مَظُلْبُ: كَلَّ بَهِي كُلِي مِولَى بِ اور بهي سوكى مولَى .. درخت ايك وفت پتول كالباس پہنے ہوئے بے اور دوسرے ونت نگالینی اس کے تمام ہے جھڑ جاتے ہیں۔اس فقیر نے اپنے دوست سے کہا اے بیارے مبار کباد دینے کا موقع نہیں ہے بلكتم كوميرى تعزيت كرنى جائيداس ليدكهاس وقت كه توني يهلي مجصد يكها تفامين صرف ايك روني كاعم ركهما فقااوران مجص غم جہاں ہے۔ پریشانی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی۔

| مثنوی وگر باشد بمبرش بائے بندیم<br>کررنج خاطرست از بست درنیست | اگر ونیا نباشد درد مندیم     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| كدرنج خاطرست از بست درنيست                                    | بلائے زیں جہاں آ شوب تر نیست |
| جز قناعت که دولت است سی قطعه تا نظر در تواب او منه کی         | مُطلَب مر توانگری خوابی      |
| تا نظر در ثواب او ند کی                                       | مرعنی زر بد امن انشاند       |
| مبر درویش به که بذل غنی                                       | كز بزرگال شنيده ام بسيار     |
| فود نہ چول یائے گئے باشد زمورے                                | اگر بریال کند بیرام گورے     |

<u> حَلِّ الْفَاظ</u>: مهر: محبت - آشوب تر: زياده پريثان كرنے والى - ار: اگر مطلب: طلب مت كر - بنى: خوشكوار - بذل عنى: مالدار كاخرج كرنا\_ بهرام كور: مشهور بادشاه عراق مين هوا بجس كو كورخرك شكار كاشوق تفاي كور: كورخر في في فري

ترجمه مع مطلب اگر دنیا حاصل نه موهم درد مندبین اور اگر حاصل مواس کی محبت میں قیدی بین-اس دنیا سے زیادہ يريثان كرنے والى كوئى بلائبيں ہے۔ اس ليے كدونيا دل كارنج ہے اگر ہے اور اكر تين سے يعنى اكر وفيا حاصل ہے اس كى حفاظت کی قکر اور زیادتی کا خیال پریشان کرتا ہے اور اگر دنیا حاصل نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کی فکر پرایشان کرنے

(قطعه) اگر توانگری (استغنا) چاہتا ہے تو قناعت کے سوا کھ مت چاہ، اس کیے کہ قناعت خوشکوار دولت ہے۔ اگر مالدار ایٹ والمن سے سونا جھاڑے ہرگز اس کے تواب بین نظر نہ کرے تو۔ اس لیے کہ بین نے بردگان دین سے بہت مرتبہ پیسنا ہے کہ بیر كا صبركرنا مالدار كے خرج كرنے سے زيادہ اچھا ہے۔ (فود) اگر بہرام كور بادشاہ خلقت كى مبمانی كے ليے ايك كورخ بريال کرے (بھونے) اس کی حقیقت ٹڑی کے پاؤل کے برابر نہ ہو۔ چیوٹی کی طرف سے مطلب میرے کہ چیوٹی اگر ٹوک کا پاؤل

مہمانی میں صرف کرے جیسا کہ ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علایتا کے سامنے پائے ملنے پیش کیا تھا۔ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے انبیرام گور کے گورخرمہمانی میں بریاں کرنے سے۔

المان فقيركو مال و دولت اور سلطنت و دنياوى كى جانب توجه نه كرنى چاہيے۔ دنيا سے بھى سيرى نہيں ہوتى اور نه مال و دولت سے مقتق سكون ميسر آتا ہے۔

حكايت (٢٨) الوبريره التخوير دوز بخدمت ومحمصطفى مَكَافَيْنُمُ آمدے گفت يَا آبَا هُرَيْدَةَ ذُرِيْ غِبَّا تَذْ ذَهُ حُبًا يعنى بر دوزميا تا محبت زياده شود صاحبر لے راگفتند بديں خوبی كه آفناب ست نشنيده ايم كه كے اورادوست گرفته است وعشق آورده گفت از برائے آ نكه جردوزمی توانش ديد محرور زمستال كه مجوب ست ومحبوب

بدیداد مردم شدن عیب نیست شعر الکین نه چندانکه گوبند بس المحر اگر خویشنن را ملامت کی المحت ناید شنیدن زکس

حکل الفاظ: ابوہر برہ مظاہر: حضور منالی کے مشہور صحابی ہیں۔ ہر برہ: بلی کے بیجے کو کہتے ہیں۔ آپ کو بلی کا بچہ پالنے کا بہت شوق تھا اس لیے ابوہر برہ القب بڑگیا۔ زدنی غیباً تذدد حیا: بھی بھی ملاکرو کہ اس طرح ملنا محبت کو زیادہ کرتا ہے۔ مجوب: بردہ میں محبوب: بیادا۔ زمستان: سردی کا موسم۔

ترئیجکہ جمع منظلی : حضرت ابوہریرہ نظافی روزانہ حَضرت مجم مُنالِقَافِم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ مُنالِقَافِم نے فرمایا کہ
اے ابوہریرہ مجھے ایک دن ناخہ کر کے ملا کرو کہ ایسا کرنے سے مجت بڑھے گی۔ ایک اللہ والے سے لوگوں نے دریافت کیا کہ
اس خوبصورتی اور چک دمک کے ساتھ کہ آفاب ہے اس کے باوجودہم نے نہیں سنا کہ کی نے اس کومجوب بنایا ہے اور اس کے
ساتھ عشق کیا ہے انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کوروز دیکھ سکتے ہیں۔ مگر سردی کے دنوں میں کہ چھپا رہتا ہے اس لیے
ساتھ عشق کیا ہے انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کوروز دیکھ سکتے ہیں۔ مگر سردی کے دنوں میں کہ چھپا رہتا ہے اس لیے
سمجوب (بیارا) ہوتا ہے۔ (مشعر) (۱) کسی کی ملاقات کے لیے جانا عیب نہیں ہے لیکن اتنا نہ جانا چاہیے کہ وہ کہ دے بس معاف
سرکھے۔ (۲) اے مخاطب! اگر اپنے کو تو ملامت کرتا رہے گا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے گا تو کسی سے ملامت نہ سے گا۔
ان کا نے ایک کے لوگوں سے کہ ملاکرے اس لیے کہ گلوق سے ذیادہ ملنے اور تعلق رکھنے سے قلب میں کدورت بیدا ہوتی ہے۔
ان کا نے ایک کے دولوں سے کہ ملا کرے اس لیے کہ گلوق سے ذیادہ ملنے اور تعلق رکھنے سے قلب میں کدورت بیدا ہوتی ہے۔

حكايت (٢٩) كياز بزركان مادي خالف درهم ويجيدن كرفت وطاقت منبط آن عماشت پهيداختيار از وب معادر شركفت اي درويشان مرادر دي كروم اختيارت نبود و بز و وي برمن خوهند و راجع بدرون من رسيد شانيز بكرم معدود داريد و

| عدارد نیخ عاقل باد دربند<br>که باد اندر هم باریست بردل | شعر | کم زندان باوست اے خرد مند<br>وباد اندر شکم میجد فروال | 2 |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|---|
| چوخوابد شدن دست پیشش مدار                              | شعر | يين گرانجان ناسازگار                                  | 7 |

حَلِّ الْفَاظ: بادِ مُخالف: گوز باد بره: گناه منه توشتند: فرشتول نے نہیں لکھا۔ فروبل: چھوڑ دے۔ وست بیشش مدار: اس کونه روک در بیف: مُخالف کرال جان: سخت جان ۔ ناسازگار: ناموانق ۔

ترکیجتہ مجع مطلب:
ایک بزرگ کے بیٹ میں خالف ہوانے بیج کھانا شروع کیا، اس کے ضبط کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔
پس بے اختیار ہوکر اس کا گوز (پاد) نکل گیا۔ لوگوں کو چرت ہوئی۔ اس بزرگ نے فرمایا اے درویشوا جو پچھ مجھ سے مجبوری میں ہوا اس میں میر ااختیار نہ تھا اور اس کا گناہ بھی فرشتوں نے میرے ذمہ نہیں لکھا اور ایک قشم کی راحت میرے دل کو ملی لہذا تم سب کو بھی عنایت و کرم سے مجھ کو معذور سجھنا چاہیے۔ (مشنوی) اے تقلمند پیٹ ہوا کا جیل خانہ ہے۔ کوئی تقلمند ہوا کو قید میں نہیں رکھتا ہے۔ جب تیرے پیٹ میں نوالف ہوا تیج و تاب کھائے تو اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ ہوا پیٹ میں رکی ہوئی دل پر ایک بو جھ ہوتی ہے اور اس کے نکل جانے ہے۔ اس کو جو اتی ہوتی جان ناموافق ساتھی جب جانا چاہے اس کو مت روگ۔
موتی ہے اور اس کے نکل جانے سے طبیعت ہلکی ہوجاتی ہے۔ (مشعو) سخت جان ناموافق ساتھی جب جانا چاہے اس کو مت روگ۔
فاق کے: امور طبی جن میں آ دی مجبور ہوتا ہے۔ ان کے صادر ہوجانے پر کسی کا فدات نہیں اڑانا چاہیے۔

حكايت (۳۰) از صحبت ياران دمتم ملالت پديدا مده بود مردر بيابان قدس نهادم و با حيوانات أنس گرفتم تا وقع كه اسير قيد فرنگ شدم و در خندتي طرابلس باجهو د دانم بكار بكل داشتند كياز رؤسائه حلب كه سابقه معرفية درميان مابود گذر كردو بشناخت گفت اسجي حالتست كه موجب ملالت ست گفتم چه كويم \_

حَيْلِ الْفَاظ: ومثق: شام كامشهور شهر بـ بـ ملال: رنج ـ بيابان قدى : بيت المقدى كقريب كاجنگل ـ اسير قيد فرنگ شدم: عيسائيول كى قيد مين قيدى هو گيا ـ طرابلس: شام كامشهور شهر بـ به جهووان: يهودى لوگ ـ بكار ركل: منى كه كام پر حلب: مشهور شهر شام كام و بان پيان ـ مشهور شهر شام كاء و بال كا آئينه مشهور بـ بـ سمالقه معرفة: پهلى جان پيان ـ

ترکیجٹاہ جمع منطلب: ایک مرتبہ دمش کے دوستوں کی مصاحب سے مجھ کو رنجش پیش آئی۔ اس لیے بیں بیت المقدی کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اور بیس نے جانوروں سے انس (محبت) پیدا کرلیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت عیسا تیوں نے مجھ کو پکڑ کر قیدی بنا لیا اور یہودیوں کے ساتھ طرابلس کی حندت کھود نے میں مٹی کے کام پر لگا دیا، حلب کا ایک رکیس کہ اس کے ہمادی پہلی جان پہیان متمی اوھر گزرا اور اس نے مجھ کو پہیان کر کہا یہ کیا حالت ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سبب ہے میں نے کہا کیا عرض کروں۔

جمیر محت از مردمان بکوه و بدشت قطعه کدان خدائے بودم برنگرے پردافت قیام کن کہ چرحالم بود دریں ساعت کد در طویلہ تا مردم بیایہ ساخت



ترجی مطلب: بین آدمیوں سے بہاڑوں اور جنگوں میں بھاگا بھرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے مشغول نہ ہوں، توخود ہی اندازہ کر لے۔ اس گھڑی میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ حیوانات کی جماعت سے موافقت کرنی پڑرہی ہے۔ (فرد) دوستوں کے ساتھ جن کی سیر حاصل ہو۔ مطلب سیر کے خیروں کے ساتھ جن کی سیر حاصل ہو۔ مطلب سیر کے غیروں کے ساتھ جن کی ندگی سے دوستوں کے ساتھ جیل خانہ کی زندگی بہتر ہے۔

برحالت من رحمت آورد و بده دینار از قیرِ فرکم بازخرید و با خویشنن به حلب بُرد دُخترے داشت بنکاح من در آورد بکابین صد دینارچون مدیتے برآ مد بدخوئی دستیزه روئی آغاز کردوزبال درازی کردن کرفت وعیش مرامنعص می کرد-

> زنِ بد در سرائے مردِ تکو شعر المدرین عالم ست دوزخ او زیمهار از قرین بد زنهار وقِنَا رَبَّنَا عَنَابَ النَّادِ

حک الفاظ: رحمت آورو: رحم کیا۔ بکابین صدوینار: سودینارمبر کے عض۔ بدخوئی: کج خلق ستیزه روئی: الرائی، جنگوئی۔
عیش: زندگی منقص: مکدر مرائے: گھر مردکو: نیک آدی ۔ زنہار: پناه ، الحدر قربین بد: براساتھی۔
قریمت معظل بے: اس حلب کے رئیس کومیری جالت پر رحم آیا اور اس نے دس دینار میں عیسا تیوں کی قید سے مجھ کوخرید لیا اور
ایٹ ہمراہ حلب لے گیا۔ اس کے ایک لوگی جوان تھی۔ سودینار سرخ کے عض اس کا نکاح مجھ سے کردیا۔ جب ایک مدت گررگی تو اس بوری نے کہ خلقی اور لا ای جھٹرا شروع کردیا۔ زبان چلانے گی اور میری زندگی تا کے کرنے گئی۔ (مشعر) بری عورت نیک مرد کے مربی اللہ کی پناه۔ اے ہمارے رب ہم
مرد کے گھر میں اگر ہے تو ای عالم ونیا میں اس کے لیے دوڑ نے ہے۔ پناہ ہے برے ساتھی سے اللہ کی پناه۔ اے ہمارے رب ہم
کودوڑ نے کے خلقی احد کے بیا۔

باریے زبان تعلق دراز کرده چی گفت تو آگ نیستی که پدرم تزااز قیدفرنگ بده دینار بازخرید منتم سیلیمن آئم که بدده دیناراژ قیدفرکم بازخرید و بعدد دینار بدست تو گرفتار کرد.

شندم کرمین کرار کردگی فطعه دیان دوست کرکے فطعه کی کارو کردگر کارو کی معلق کرار کی کارو کردگر کر

حَلِّ الفَّاظ: زبان تعنت: ملامت كى زبان \_ كوسفند: برى \_ كرك: بعير يا \_ كارد: چرى دشانكه: رات كوفت \_ روان: روح - چنگال: چنگل عاقبت: آخر کار، انجام - چنگال کرک: بھیڑیے کے پنجوں سے دراز: لمی

ترکجتا مع مطلب: ایک مرتبه نالائل بیوی ملامت کی زبان دراز کر کے کہدری تھی تو وہی تو ہے جس کومیرے باپ نے دی دینار میں عیسائیوں کی قید سے خریدا تھا بعنی چھڑایا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں جس کو تیرے باپ نے دی دینار میں فرنگیوں کی قید سے چھڑا یا اور سودینار میں تیرے ہاتھ پکڑوا دیا لینی ایک آفت سے چھڑا کر دوسری اس سے بڑی آفت میں پھنسا دیا۔ (اشعار) میں نے سنا کہ ایک بزرگ نے ایک بکری کو بھیڑنے کے منہ اور پنجہ سے چھڑایا اور اپنے گھر لے آیا۔ رات کو اس کے گلے پرچھری پھیرنے لگا۔ بکری کی روح نے اس سے فریاد کی اور کہا کہ میں تو تیری شکر گزار تھی کہ تونے بھیڑ ہے سے مجھ کو بجایا۔ مگر جب غور کیا تو تو خود ہی بھیڑیا نکلا۔

فائك: درویش كومصائب پرصبر كرنا چاہيے اور خانگی معاملات میں بہت ہی ضبط وكل سے كام لينا چاہيے۔

حكايت (۳۱) يك از پادشابال عابد مرا پرسيد كه عيال داشت اوقات عزيزت چول ميكدرد كفت مهدشب در مناجات وسحر در دعائے حاجات و ہمہ روز در بنز اخراجات ملک رامضمون اشارت عابد معلوم کشت فرمود تا وجہ کفاف او مین دارندتا بارعيال از دل او برخيز د\_

> اے کرفار پائے بند عیال مثندی دکر آزادگی مبند خیال الغم فرزند و نان و جامه و قوت بازت آرد زمیر در ملکوت ہمہ روز اتفاق میازم که بشب با خدای پردازم شب چو عقدِ نماز بربندم چه خورد باعداد فرزندم

<u> حکل الفاظ:</u> عابد: عبادت کرنے والا عیال: بوی بیج، کنبه مناجات: سرگوشی واجات: جمع حاجت، ضرور تیل ور بند اخراجات: اخراجات کی فکر میں۔مضمون اشارت عابد: عابد کے اشارہ کا مطلب۔ کفاف: روزی بقدر کھایت۔ بار: بوجھ۔ معين: مقرر ملكوت: عالم ارواح\_

ترکیجمه مع مطلب: ایک بادشاه نے ایک عیالدار عابد سے دریافت کیا کہ آپ کے اوقات عزیز کیے گزرتے ہیں۔ روز وشب كيونكر بسر بهوتى ہے؟ اس فقير نے جواب ديا كەرات بھراللەتغالى كے ساتھ مناجات بيل لگار بہتا ہول اور نے ہوئے ہی ضرور يات دنیاوی کی دعامیں اور سارے دن اخراجات کی فکر میں رہتا ہوں۔ بادشاہ کو عابد کے اشارہ کا مطلب معلوم ہوگیا۔ محم دے دیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیں تا کہ اس کے ول سے بچوں کے خرج کی فکر کا بوجھ اٹھ جائے اور بے فکری سے اللہ کی باد میں لگ جائے۔ (مثنوی) اے بال بوں کا قید میں گرفتار! تو برگز آزادگی کا خیال مت کر کہ جھاکو آزادی میر آے گی اور بے فکری ہے ذکر الله كرسكے گا اس ليے كہ بال بچوں اور ان كے كھانے كپڑے كى فكر تجھ كو عالم ملكوت كى سير سے واپس لے آئے گی۔ تمام دن پخته ارادہ كرتا ہوں كه رات كوصرف اپنے اللہ سے مشغول رہوں گا۔ رات كو جب نماز كى نيت باندھتا ہوں تو ميرا دل كہتا ہے كہ شبح كو ميرے بيوى بچے كيا كھا ئيں گے۔

فائد درويتون كوبال بحول كافكر مين زياده غلونه كرنا جابياس ليه كهاس سيدروحاني ترقى مين فرق يرط تاب-

حکایت (۳۲) کے از معدوال در بیشہ زندگانی کر دے و برگ درختال خوردے پادشاہ بھیم زیارت نزدیک دے دکا بیت (۳۲) کے از معدوال در بیشہ زندگانی کر دے و برگ درختال خوردے پادشا ہے بی شہراز برائے تو مقامے بسازم کہ فراغ عبادت ازیں بددست دہدو دیگرال ہم ببرکات انفائی شا مستفید کردند و بمصالح اعمال شاافتذ اکنندزابدراایس شن قبول نیامدروے برتافت۔

حکل الفاظ: معدان: جع معد، بتکلف عبادت کرنے والا۔ بیشہ: جنگل۔ بیکم زیارت: زیارت کے لیے۔ فراغ: کیسوئی۔ دست وہد: حاصل ہو۔ انفاس: سانس، کلام۔ افتدا: بیروی۔

ترجی مطلب عابدوں میں ہے ایک عابد جنگل میں زندگی بسر کرتا تھا اور درختوں کے پنے کھا کروقت گزارتا تھا۔ ایک بادشاہ زیارت کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہوتو آپ کے لیے شہر میں ایک ایسا مقام تجویز کر دول کہ عبادت کی میسوئی جنگل سے زیادہ وہاں حاصل ہوگی اورمخلوقِ خدا بھی آپ کی ذات بابر کات سے فیض حاصل کرے گیا اور لوگ آپ کے نیک اعمال کی پیروی کر کے فائدہ اٹھا تیں گے۔ زاہد کو یہ بات (بادشاہ کی) پیند نہ آئی اور اس کی تعمیل سے منہ پھر لیا۔

یکے ازوزیراں تفتش پاس خاطر ملک را روا باشد کہ دوسہ روزے بشہر آئی و کیفیتِ مکان معلوم کن پس آگر صفائی وقت عزیزاں را از محبتِ اغیار کدورتے باشد اختیار باقی ست آوردہ اند کہ عابد بشہر درآ مد و بستان سرائے خاص ملک بدو پرداختند مقاہے دلکشای رواب آسای چوں بہشت۔

کل مرض چ عارض خوبال مشنوی شیر تاخورده طفل داید منوز ایم منوز ایر تاخورده طفل داید منوز

ڪل الفاظ: کرورتے میرگی: گرا پن وقت عزیزان: آنجناب کا وقت اغیار: جمع غیرے بستان سرائے: ووکل جو باغ میں ہوئے روان آسای: روح کوآ رام دینے والا گل سرخ: گلاب کا پھول، لالہ کا پھول۔ عارض: رضارہ وخو ہاں: حسیناں۔ سنتہاں: بالچیز عہیب: لوٹ فار خوف پرو: شمنڈک، سردی بچوز: برھیائہ بروججوز: جلہ کی سردی میں سات ون سخت سردی کے۔ توزیرتاہ میع منظلیت: وزیروں میں شند کی نے عرض کیا تک بادشاہ کی دلیونی کے لیے مناسب ہے کہ آپ دو تین دن کے لیے



شہر میں آ جائیں اور مکان کی کیفیت معلوم کرلیں۔ پس اگر آنجناب کے دفت عزیز کی صفائی کوغیروں کی معجب سے تکدر پیش آئے جناب کو اختیار باقی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ عابد شہر میں آگیا اور اس کے رہنے کے لیے ایک محل باغ شاہی میں خاص طور سے خالی کر دیا۔ وہ مقام جن کی طرح دکشنا اور روح افزا تھا۔ (هشنوی) اس چمن کے گل سرخ محبوبوں کے رضاروں کی طرح شخے اور اس باغ کاسنبل معشوقوں کی زلفول کے مشابہ تھا۔ اور یہ گلاب اور سنبل سخت سردی کے باوجود اس کے اثر سے محفوظ اور ایس تروتازہ اور زم ونازک تھے جیسا کہ وہ بچرجس نے ابھی تک داریکا دودھ نہیا ہوا ہوتا ہے۔

وَ اَفَائِينُ عَلَيْهَا جُلْنَارُ شعر عُلِقَتْ بِالشَّجَرِ الْأَخْصَرِ ثَارً

مَلِك درحال كنيزك ما برونيش او فرستاد كه وصفش اي ست

ازیں مہ پارہ عابد فریبے قطعہ المایک صورتے طاؤس زیبے کہ بعد از دیدنش صورت نہ بندو وجود پارسایاں را محکیے

بمجنال ورعقبش غلام بديع الجمال لطيف الاعتدال

خص<u>ل الفاظ:</u> افانين: شاخيس - جلنار: گلِ انار - ما هرو: چاند جيسے محصر به والی - ملا يک معورت: فرشة صورت - طاوس: زيب، مورجيسي زيبائش والی - بديج الجمال: نادر حسن والا لطيف الاعتدال: پا كيزه، تناسب اعضاء والا - فرات: عراق كامشهور دريا ہے - مستقى: جس كواستىقاء كى بيارى ہو، جس ميں پانى پيتے پيد پيول جاتا ہے۔

یں جوں جا ہے۔ اس کی ہرایک شاخ پر گل انار سبز درختوں پر انگاروں کی بہاروے رہے ہے۔ یعنی گل انار سبز شاخوں پر انگاروں کی بہاروے رہے ہے۔ یعنی گل انار سبز سنا خون پر لئے ہوئے ایس بارشاہ نے ای وقت ایک باندی نہایت حسین لئے ہوئے ایس بارشاہ نے ای وقت ایک باندی نہایت حسین چا ندھیں اس کی خدمت کے لیے بھی دی جس کا وصف میہ ہے کہ دہ باندی چا ندگا گلزا عابد و زاہد کو فریب دینے والی فرشتہ صورت، اس مورک می زیب و زینت رکھنے والی تنی ۔ اس کی صورت دیکھ کر ناممکن تھا کہ پر بینز گاروں کو بھی میر و قرار باتی رہے۔ ای طرح اس کے بعد ایک غلام نادر حسن پاکیزہ تناسب اعضاء والا اس کی خدمت میں بھیجا جس کی شان پر تنی ۔ (قطعه) لوگ بیاس ہے اس کے بعد ایک غلام نادر حسن پاکیزہ تناسب اعضاء والا اس کی خدمت میں بھیجا جس کی شان پر تنی ۔ (قطعه) لوگ بیاس ہے اس کے ادرگردم کے اور دہ ایسا ساتی ہے کہ بھرے جام دکھا تا ہے اور پلاتا نمین ہے۔ اس کے دیکھنے نے آئی تنہیں ایک بی بی بین ہوتا۔

عابداز طعامهائ لذيذ خوردن كرفت وكسوتهائ لطيف يوشيدن وازقوا كدوشوم وحلاوات تتع يافتن ودرجال غلام و

حُلُّ الْفُاظِ: طعامها عَلَدُيدُ: مزيدار كان يكونها عليف: پاكنره لباس فواكه: جن فاكه، ميوب مشموم: خوشبول علاوت: شيريني جنع: فاكده مرم : خيال مرغ زيرك: جالاك قسم كا پرنده بوتا ب، جال ميں ببت كم آتا ب-وام: جال و توجيع مطلك : عابد في عده عده لذيذ كها في كها في اور پاكيزه كيڑے پہنچ شروع كر ديے ميوں، خوشبووك، مضائيوں من فائدے حاصل كرف لگا اور باندى اور غلام كے حسن پرنگاه كرف لگا اى ليے عقل مندول نے كہا ہے كم معثوقول كى زليس عقل كرف كا اور باندى اور غلام كے حسن پرنگاه كرف لگا اى ليے عقل مندول نے كہا ہے كم معثوقول كى زليس عقل كرف يا ور من اور عقل سب كھو دين اور عقل سب كھو ديے آج حقيقت ميں مرغ زيرك ہوں اور تو جال ہيں ۔ (بيت) ميں نے تيرے عشق ميں دل و دين اور عقل سب كھو ديے آج حقيقت ميں مرغ زيرك ہوں اور تو جال ہيں۔

### في الجمله دولت وقت مجموعش بزوال آمد جنا نكه كفته اند

برکه بست از فقیه و پیر و مرید قطعه اوز زبان آوران پاک نفس ایست از فقیه و پیر و مرید قطعه ایسل در بماند بیجو مکس چول به دنیائے دول فرود آمد

حَكِّ الْفَاظِ: وفت مجموع: اطمينان قلبي \_ زبان آور: شاعر \_ فقيه: عالم \_ بإك نفس: باك كلام \_ ونيات وول: ذكيل دنيا \_ عسل: شريط مكر بكون

تَوْجَمُهُ مِعِ مُطُلِبُ: عاصل کلام اطمینان قلب کی دولت جوعبادت وریاضت کی بدولت حاصل ہوئی تھی ،ختم ہونے گی ،جیسا کہ عقل مندول نے کہا ہے۔ (قطعه) جوکوئی بھی ہے عالم ہویا ہیریا مریدیا شاعر پاک کلام۔ اگر ذلیل دنیا کے دھندول میں لگ گیا توابیا اُس میں پھنس جاتا ہے جیسا کھی شہد میں۔
گیا توابیا اُس میں پھنس جاتا ہے جیسا کھی شہد میں۔

بار دیگر ملک بدیدن اور رغبت کرد عابد رادیداز بهیات بخشتیں تجردیده وسرخ وسفید برآ مده وفربه شده و بربالش دیرا تکیه زوه وغلام پری پیکر بمروحه طاوی بر بالات سرایستاده برسلامت حالش شاد مانی کرد واز بر درے شخن گفتند تا ملک بانجام شخن گفت چنانکه من این برووظا، گفد را دوست میدارم کس ندارو یکے علماء و دیگر زیاد۔

<u> حکات الفاظ: بهایت منعین: بهل حالت بالش: کلید کلید</u> دود: لک لگائے۔ پری میکر: پری شکل کارمروجہ طاوی: مورفیل علام: بی عالم نواد: جمع زاہد

۔ نزجے میں مخطلب : بادشاہ نے دوبارہ عابدی زیارت کی خواہش کی ۔ عابد کو دیکھا جہلی حالت سے بدلا ہوا سرخ سفید اور موٹا ہو وکیا تفاق ریشی کا فائد کیا ہے اوکا کے جوئے تھا اور پری صورت غلام سریات مورجیل لیے معزامیل رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے

حال کی سلامتی پرخوشی ظاہر کی اور ہرفتم کی باتنیں عابد سے کیں یہاں تک کہ آخر میں فرمایا جیسا کہ میں ان دوفرقوں کو دوست رکھتا ہوں۔ دنیا میں کوئی نہ رکھتا ہوگا۔ ایک عالموں کی جماعت کو دوسرے زاہدوں کے گروہ کو۔

وزير فيلسوف جهال ديده حاذق كه باو بودكفت اسے خداوند روئے زمين شرط دوئى آن ست كه بام روطا كغه كوئى كى علاء را زربده تاديكر بخوانندوزابدال راچيزے مده تازابد بمانند

حَلِ الفَاظ: فيلسوف: دانا جبائديده: تجربه كار - حاذق: مابر

ترجمه مع مطلب بادامة على المراه الى كادانا تجربه كار ماهروزير بهى تقاراس في عرض كيا الدروئ زين كم مالك! دوسى کی شرط میہ ہے کہ آپ دونوں فرقوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں۔ عالموں کو مال و زرعنایت فرمایئے تا کہ دوسرے لوگ بھی ان کی خوشحالی دیکه کرعلم حاصل کریں۔اور زاہدوں کو پچھمت دیجئے تا کہان کا زہریاقی رہ سکے۔

خاتون خوبصورت و پاکیزه روی را قطعه انقش و نگار و خاتم فیروزه کومیاش درویش نیک سیرت وفرخنده روی را نان رباط و لقمه در پوزه مومیاش

حَكِ الفَاظ: خاتون خوبصورت يا كيزه رو: يا كيزه چېره كي خوبصورت عورت خاتم فيروزه: فيروزه كي انگوهي مومياش: كهددو كهند مو، كوئى ضرورت نبيل فرخنده: مبارك نان رباط: مسافرخاندى رونى لقمددر يوزه: بهيك كالقمه تر به مع مطلب: خوبصورت اور پا کیزه چېره والی خاتون کو بناؤ سنگار اور فیروزه کی انگوهی اگر نه موکوئی ضرورت نبیل ای کے کہاں کاحسن اس کے لیے کافی ہے۔ (شعر) تکلف سے بری ہے حسن ذاتی .... تبائے گل میں گل و بوٹ کہاں ہے۔ نیک سیرت اور مبارک ذات درویش کے لیے اگر مسافر خانہ کی روٹی اور بھیک کالقمہ نہ ہو کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کا غنائے تفس اس کو کافی ہے۔

| شايد    | زايرم          | حُرِخُ اند                | فرد   | بايد  | ويكرم      | مست        | تامرا             |
|---------|----------------|---------------------------|-------|-------|------------|------------|-------------------|
| لامد ا  | ے ویکر         | يوستد زايد                | فرد   | وينار | باید نہ    | را ورم     | ند زاہد           |
| ه زارست | ا ولقمه در بوز | <br>بے نان وقف            | قطداد | خدای  | مريست با   | رستوخوش وا | ا آزا کہ سیر<br>م |
| مثابرست | فاتم فیروزه    | بے نال وقف<br>بے کوشوار و |       | ريب   | الخوش ولفه | پروی و بنا | انگشتِ خو<br>     |

حكالفاظ: ميرسونون: اليمي عادت مريست بإخدا: خدا تعالى كرساته راز ونياز

تر محمد مطلب: (۱) جب تك محد كوب اور جاب يعن جب تك محد مل قناعت نبيل به الرجد كوزار فه كبيل تو لا كن مول لینی میں اس لائق ہوں کہ جھے زاہد نہ کہا جائے۔ (۲) زاہد کو درم چاہیے نہ دینار۔ اگر کوئی زاہد درم و دینار لینے الگے تو حقیقتا وہ زاہد تہیں ہے تو کسی دوسرے زاہد کی تلاش کر۔ (قطعه) وہ آ دی جس کو اچھی سیرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و بیاز کی دولت عاصل

ہے جیک کے نقمہ اور کنگر کی روٹی کے بغیر وہ زاہد ہے۔ خوبصورت انگی میں اگر فیروزہ کی انگوشی نہ ہوتو وہ جب بھی خوبصورت ہے اور دلفریب کان کی لومیں اگر جھومکمیاں نہ ہوں تو وہ اس کے بغیر بھی پیاری ہی معلوم ہوگی۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر جب تک اپنے کمال فقر کونہ بہنے جائے اس سے پہلے اس کو دنیا اور دنیا داروں کے اختلاط سے پر ہیز کرنا چاہیے ورنہ اپنی اطمینان قلب کی پونجی بھی تھو بیٹھے گا۔

حکایت (۳۳) مطابق این بخن بچنی پادشا برامی بیش آمدگفت اگرانجام این حالت مرادمن برآید چندی درم درم دابدال رایول حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برقت وفائ نذرش بوجود شرط لازم آمد کے را از بندگان خاص کیسه درم دادتا برابدال صرف کند گویند غلامے عاقل و موشیار بود بهدروز بگردید و شبائکه باز آمد و درمهار ابوسه داد و پیش ملک نهاد و گفت زابدال را چندال که طلب کردم نیافتم

حکے الفاظ: مہم: بڑا کام۔ بمرادمن براید: میرے مقصد کے موافق ہو جائے۔ تشویش خاطر: دل کی پریشانی۔ وفاتے نذر کا پورا کرنا۔ بندگان: جمع بندہ، غلام۔ کیسدورم: رو پیوں کی تھیلی۔ زاہدان: جمع زاہد، پر بیزگاروں۔ پوسدواو: چوم لیا۔ تو جہتے ہم مقطلی اس نے منت مانی کہ اگراس کام کا تو جہتے ہم مقطلی اس نے منت مانی کہ اگراس کام کا انجام میرے مقصد کے مطابق ہوجائے گا استے درہم زاہدوں کو دوں گا۔ جب وہ ضرورت پوری ہوگئ اور دل کی پریشانی دور ہوگئ منت کا پورا کرنا شرط کر لینے کی وجہ سے ضروری ہوگیا۔ اپنے خاص غلاموں میں سے ایک کو روپیوں کی تھیلی دی اور فرما یا اس کو زاہدوں پر جرف کر دے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ غلام مقلند اور ہوشیار تھا۔ سارا دن گھومتا رہا اور شام کو واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ کے سامنے درہموں کورکھ کر بوسد دیا اور عرض کی حضور! میں نے زاہدوں کی بہت تلاش کی مجھے تو کوئی ملانہیں۔

گفت این چه حکایت ست آنچیمن دانم درین نلک چهار صد زابدست گفت اید خدادند جهان آ ککه زابدست نمی ستاند و آگفت این ستاند زابدنیست ملک بخند بد و ندیمان را گفت چندانکه مرا در فق درویشان خدا پرستان ارادت ست و اقرار این شوخ دید و راعدادن ستوانکاروش بهانب اوست.

... زاید که درم گرفت و دینار شعو زاید ترازو کے برست آر

<u>حکن الفاظ:</u> عربیان: جمع ندیم، مصاحب این چرهایت مت: پیرا قصر بید شوخ دیده: بیراند خدا پرستان: جمع خدا پرست کی، خلاک پوشنے والے ادافت: اعتقاد عداوت: دهمنی دروم : چاندی کا سکد دینار: سونے کا سکد <del>ترکیما مبع منظلت</del>: بادشاه نے فرمایا پیراوا تغذ ہے میری بھی میں نہیں آیا اس لیے کہ میرے علم کے مطابق اس ملک میں چارسو پرالد موجود ویں شام نے عرض کیا کہ آئے مالک جہاں واقعہ سے کہ جو لیتا ہے وہ زاہر نہیں ہے اور جو طبع نہیں کرتا اور زاہد ہے وہ

لیتانہیں۔ دُوں تو کس کو دُوں۔ بادشاہ سلامت بینے اور مصاحبین سے فر مایا جتنا مجھ کو درویشوں اور خدا پرستوں کے ق میں اعتقاد ہے اس بے حیا کو اتن ہی عداوت اور انکار ہے اور بات تق ای کی جانب ہے۔ (شعر) جوز اہد کہ اس نے درم اور دینار لیما شروع کردیاوہ زاہر مہیں ہے۔اس سے زیادہ پر ہیز گار کو تلاش کر لیعنی حقیقی زاہد کی تلاش کر۔

فائك : زاہداور پر ہیزگاری كے ليے قناعت بہت ضروری شے ہے اگر قالع نہيں زاہدنہيں بلکہ زاہدوں كوبدنام كرنے والا ہے۔

<u> حکایت (۳۳) کیے از علمائے راسخ را پرسیر تد چه کو کی در نان وقف گفت اگر نان از بهر جمعیت و خاطری ستاند حلال ست و</u> أكرجمع ازبهرنان مي نشيند حرام\_

## نان از برائے تنے عبادت گرفته اند بیت صاحبدلال ند کنے عبادت برائے نان

حَكِ الْفَاظ: علمائ بين عالم، جان والاررائ : كال جعيت خاطر: سكون قلب ريني : كوند

تركبهم عصطلت ايك عالم كامل سے لوگوں نے سوال كيا وقف مال سے روتی لينے يعنى تنخواہ لينے كے بارہ ميں آپ كيا فرماتے ہیں، فرمایا اگر رونی سکونِ قلب کے لیے لیتا ہے کہ تخواہ لے کرسکونِ دل کے ساتھ عبادت کرسکوں کام کرسکوں جائز ہے اور اگر اس کیے اطمینان سے بیٹھتا ہے کہ رونی لینی تنخواہ لیتا رہے حرام ہے۔مطلب میہ ہے کہ اگر رونی حاصل کرنے کی نیت سے شخواه لیتا ہے حرام ہے اور اگر روتی اور تخواہ کی نیت نہیں بلکہ سکونِ قلب سے کام کرنے ،عبادت کرنے کی نیت سے تو روتی لینا جائز ہے۔ (بیست) اللہ والوں نے روتی وقف کی اس لیے لی ہے کہروزی سے مطمئن ہوکر گوشہ میں بیٹھ کرعبادت کریں نہ عبادت کا کوندروٹی کھانے کی نیت سے اختیار کیا ہے۔

فائك : درویشول كا فرض هے كه نان ونفقه لينے ميں نيت درست ركھيں اور خيرات كا روپيد بفذر ضرورت حاصل كريں۔

حكايت (٣٥) درويش بمقاع درآمد كه معاحب آل بقعه كريم النفس بود طاكفه الل فضل درمجت او بريك بذله و لطيفه بمى گفتند و درويش راه بيابال قطع كرده بود و مانده شده و چيز \_ يخورده سيكه از ال ميال بطريق ظرافت گفت تراجم چیزے باید گفت مراچول دیگرال فضل داد بے نیست و چیزے نخواندہ ام بیک بیت ازمن قناعت کدید ہمگنال برغبت

من گرسند در برابر منقرهٔ نال شعر آنجو عزیم بر در حام زنال ا

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> صاحب آل بتعه: ال سرويين كا مالك ركريم النفس: شريف بذله عمده كلام لليفه: يركطف بات ـ ظرافت: خوش طبعی - كرسند: بحوكا - چيزے بهايد كفت: آپ بھى كھ قرائىل - ممكنال: سب فاحت: صبرت سورا: در شرخوان

توسط مع مطلف: ایک درویش ایک ایسے مقام پر پہنچا جس کا مالک نہایت کی اور شریف تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت اس کی مخبت میں تھی اور ان میں سے ہر ایک عمدہ اور پر لطف کلام کہنا تھا۔ درویش تھکا ماندہ جنگل کا راستہ طے کر کے آیا تھا۔ اور بھوکا تھا ایک نے ان میں سے خوش طبعی کے طریق پر کہا آیے آپ بھی کچھ فرمایئے۔ اس درویش نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی طرح عالم ایک نے ان میں سے خوش طبعی نہیں کیا عرض کروں صرف ایک شعر پر مجھ سے قناعت سے بھے۔ سب نے رغبت سے کہا اور اویب نہیں ہوں، بچھ پڑھا کھا بھی نہیں کیا عرض کروں صرف ایک شعر پر مجھ سے قناعت سے بھے۔ سب نے رغبت سے کہا فراد یہ نہیں ہوں، بچھ پڑھا کھا بھی نہیں کیا عرض کروں صرف ایک شعر پر مجھ سے قناعت سے بھے۔ سب نے رغبت سے کہا فراد یہ نہیں کا مردعورتوں کے حمام کے فرمایئے۔ اس نے بیشعر پڑھا۔ (مشعر) میں بھوکا دستر خوال پر اس طرح ہوں جیسا کہ بے بیوی کا مردعورتوں کے حمام کے دروازہ پر۔

یاراں نہایت عجز او بدانستند وسفر و پیش اوآ وردند صاحب وعوت گفت اے بارز مانے توقف کن کہ پرستارانم کوفتہ بریال میں سازند درولیش سر برآ ورد و بخند بدوگفت۔

كوفة ير سُفره من كومياش شعو كوفة رانان تبى كوفة است

حَلِّ الْفَاظِ: توقف كن : تظهر جاؤ \_ پرستارانم : ميرى بانديال ، نوكر \_ كومباش : كهددونه بو، يعنى كوئى ضرورت نبيل - كوفته : تفكا مانده ـ نان نبى : خالى روئى ـ

ترجت معطلت: دوستوں نے اس کے عجز کو بھولیا لیعنی کہ بہت بھوکا ہے۔ دستر خوان اس کے سامنے لا بچھایا۔ صاحب دعوت نے فرمایا اسے یارا ڈرا دیر تھر جا۔ لونڈیاں کوفتہ ہوں کیس تو پھر کھاٹا کھالیجیو۔ درولیش نے سراٹھایا اور ہنس کر فرمایا اگر کوفتہ و کہا ہا ہے۔ دستر خوان پر نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ بھو کے لیے خشک روٹی بھی کوفتہ کے برابر ہے۔ یعنی بھوک میں روکھی کیاب میرے دستر خوان پر نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ بھو کے لیے خشک روٹی بھی کوفتہ کے باب کوفتہ کیسائیہ توسب پیٹ بھروں کے چوچلے ہیں۔

ہے من اور ایش کو بے تکلیف ہونا جاہے اور بھوک کے وقت جو پچھٹل جائے کھالینا چاہیے۔ اس لیے کہ بھوک میں روکھی روٹی بغیر مالن کے بھی مزہ دیے جاتی ہے۔ سالن کے بھی مزہ دیے جاتی ہے۔

<u>ه کایت</u> (۳۷) مرید کفت پیرداچینم کزخلائق برخج اندرم از بس که بزیارت من جمی آیند واوقات مرا از تر دّ دِ ایشان تشویش می باشد گفت هرچه در دیشانند مرایشان را دا سے بده و آنچه توانگر انتداز ایشان چیز سے بخواه که ملکر دَوْکِرُ وَنِدَ

الركدا بينترولكر اسام بود بيت كافراد بيم توقع برود تا وز جيل

ڪاڻ الفاظ: خلاق: خلقت ۽ برخ اندرم: تکليف مين بون ۽ اوبلن: اس کيد ترود: آمدورنت ۽ وام: قرض ۽ ووجين: هين کا قلعه شويش: بريشان، انتشار ۽ ترکیجت مطلب ایک مرید نے پیرے عن کیا۔ کیا کروں، میں مخلوق سے تکلیف میں ہوں، اس لیے کہ لوگ میر کی ملاقات کو بہت آتے ہیں اور میرے اوقات عزیز میں ان کے آنے جانے سے خلل پڑتا ہے۔ پیر نے فرمایا آنے والوں میں جوفقیرو محتان ہیں ان میں سے ہرایک کو بچھ نہ بچھ آخل دے اور جولوگ مالدار ہیں ان میں سے ہرایک سے بچھ مانگ لے تاکہ بید دونوں قتم کے افراد پھر تیرے گردنہ پھریں۔ مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ قرض لینے کے بعد قرض طلب کرنے کے خوف سے اور مالدار تیرے سوال کے خوف سے تیرے پاس آنا ترک کردیں گے۔ تیری عبادت میں پھرکوئی خلل واقع نہ ہوگا۔

اور مالدار تیرے سوال کے خوف سے تیرے پاس آنا ترک کردیں گے۔ تیری عبادت میں پھرکوئی خلل واقع نہ ہوگا۔

(شعر) اگر فقیر کشکر اسلام کے آگے جلنے والا ہوتو کافر اس کے خوف سے چین کے دروازے تک یا قلعہ چین تک بھاگ

فائلا: مریدمبتدی متوسط الحال کوالی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں جن سے اوقات عزیز میں خلل واقع نہ ہو۔ اس لیے کہ درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے پہلے محلوق سے ملنا جلنا انتہائی مصر ہے۔

حکایت (۳۷) فقیے پدر دا گفت بی ازیں سخنان ولاویز رفکین متکلمال در من اثر نمی کند بھی آ نکہ نمی بینم مرایثال را کردارے موافق گفتار

ترک و نیا بردم آموزیم مثنوی خویشن سیم و غله اید و زیم عالم و زیم عالم و نیم و غله اید و زیم عالم دا که گفت باشد و بس مرجه کوید گیرد اندر کس عالم آل کس بود که بدکند

آيت : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتَكُونَ الْكِتْبُ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

# عالم که کامرانی و تن پروری کند بیت او خویشن کم ست کرا رہبری کند

وہ خود کم (گراہ) ہے کئی کیار ہبری کرے گا یعنی کئی کم ہوئے کو کیا راستہ دکھائے گا۔

پدر گفت اے پر بجروایں خیال باطل نشایدروی از تربیت ناصحال بکردانیدن وعلماء رابضلالت منسوب کردن و درطلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن بهجو نابینائے کہ ہے دروحل افنادہ بود ومی گفت آخر اےمسلماناں چرافے فراراومن داریدزنے فارحہ بعدید وگفت تو کہ چراغ نمی بنی بچراغ چہ بنی مجنس مجلس وعظ چول کلبہ بزازست آنجا تا نفزے تدہی بفاعة نستاني واينجا تا ارادية نياوري سعادت نبري-

حك الفاظ: خيال باطل: غلط خيال - صلالت: گرابی - عالم معصوم: به گناه عالم - نابينا: اندها - وحل: كيچر - فارحه: خوش طبع \_ كليد برار: كير ايني والي دوكان \_ بصاعت: يوجى \_ ارادت: اعتقاد \_ سعادت: خوش تصيبى ، نيك بختى -ترجمه مع مطلب باب نے فرمایا اے بینے انحض اس غلط خیال کی وجہ سے تصبحت کرنے والوں کی تقییحت سے منہ پھیرنا اور عالموں کو تمراہ جاننا اور معصوم عالم کی طلب میں علم کے فائدوں سے محروم رہنا ایسا ہے جبیبا کہ ایک اندھا ایک رات بیچڑ میں چیس کیا تھا اور کہدرہا تھا آخر کسی مسلمان کوتو تین تہیں کہ ایک چراغ میرے راستہ میں رکھ دے۔ ایک خوش مزاج عورت نے سنا اور کہا جب تو چراغ ہی دیکے ہیں سکتا تو چراغ سے کیا خاک دیکھ لے گا۔اس طرح وعظ ونفیحت کی تجلس بزاز کی دکان کی مانند ہے۔جب تك نفذنه دے گا۔ سامان ندلے سكے گا اور اس جگہ جب تك عقيدت ندلے جائے گا سعادت حاصل ندكرے گا۔

|             | ور نماند به مختش کردار خفت بدار | قطعه     | کفت عالم مجوش جال بشنو<br>باطل ست آنچه مدی موید |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
|             | ور دبشت ست پند بر دبوار         |          | مردباید که میرد اندر کون                        |
| ·           | بعكسة عبد محبت ابل طريق را      | 7. do 9. | صاحبرك بدرسه آمد زخانقاه                        |
| :<br>-<br>: | تا کردی اختیار ازاں ایس فریق را |          | كفتم ميان عالم وعابد جدفرق بود                  |
|             | ویں جہد میکند کہ بلیرو غریق را  |          | گفت اولیم نولیش برری بردزمون                    |

جموف مدى : دعوى كرن والا مدرسه: جهال علم شريعت كا تعليم دى جاتى بهد خانقاه: جهال تصوف يعنى علم طريقت ك تعليم دى جاتی ہے۔الل طریق: صوفیا۔ کیم فویش: اپنی مبلی۔ بدر میروزمون: مون سے باہر لے جاتا ہے۔ يزجه مع مظلك: (قطعه اول) عام جوز مائ ول كانول ين توجه سيسنو، ارجهاس كامل ال كول كمطابق بند ہو۔ مرمی جو دیا ہتا ہے کہ غافل فافل کو بیدار نہیں کرسکتا لینی نیکی اور خیر کی طرف توجہ نیس ولاسکتا، سب غلط اور جھوٹ ہے۔ آ دمی کوچاہیے کرفیعت عاصل کرھے۔ اگرچافیعت دیوار پر لکھی ہوئی ہو۔ (قطعہ ثانی) ایک اللہ والاصوفیا کی صحبت کے عہد کوتو وکر

خانقاہ چھوڑ کر مدرسہ میں آ گیا۔ لیعنی طالب علمی اختیار کرلی۔ سعدی الٹیلائے کہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا عالم اور عابد میں تو نے کیا فرق دیکھا کہ عابدوں کی صحبت چھوڑ کر عالموں کی غلامی اختیار کی ، اس عابد نے کہا وہ صوفی موج سے صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ے یعنی صرف اپنی ذات کو بیچا تا ہے اور نیہ عالم ہر ڈو بے کو نکالنے اور بیچانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے عالم کا مرتبہ عابد سے

فائلا: (۱) علماء کے وعظ ونفیحت کوعقیدت کے ساتھ سننا چاہیے تا کہ اس سے فائدے حاصل ہوں۔ (۲) علماء کے مل کی طرف دھیان نہ دینا چاہیے ورنہ علم کے فوائد سے محروم رہ جاؤ گے۔اس لیے کہ علماء معصوم نہیں ہوتے۔ (۳) عالم کا درجہ عابد سے ہزار گنا

حکایت (۳۸) کیے برمرِ راہ خفتہ بود و زمام اختیار از دست رفتہ عابدے بروے گذر کردو درآل حالت مستقیح اونظر کرد جوال ازخواب مستى مربرة وردوكفت ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ٥ ﴾

| يَا مَنْ يُقَبِّحُ آمُرِى لِمَ لَا تَنُوْ كَيْسًا | شعر  | إذًا رَأَيْتَ أَثِينَهَا كُنْ سَاتِرًا وَّ حَلِيًا     |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| بخشایندگی دروے نظر کن                             | قطعه | متاب اے پارسا روی از گنگار<br>اگر من نا جوانمردم بردار |
| تو برمن چوں جوانمردال گذر کن                      |      | الرسمن نا جواتمردم بكردار                              |

حَيْلِ الْفَاظِ: زمام اختيار: اختيارى باك-حالت مستقى : كندى حالت - وَإِذَا مَرُوْا بِاللَّغُو الْحُ: مونين جب كزرت بي بیهودگی پرتوشریفوں اور بزرگوں کی طرح گزرجاتے ہیں۔اقیم: گنهگار-مائز: پردہ پوٹ۔ علیم: بردبار-کریم: شریف، بزرگ۔ ناجوانمرد: كم مست،جس ميس جوانمردي ندمو

<u>تو جمه مع مطلب</u>: ایک محض راسته پر مدموش ومست پرا موا تھا اور اپنے اختیار سے باہر موچکا تھا، ایک عابد اس پر سے گزرا اور اس کی خراب حالت میں غور سے دیکھا، اس جوان نے متی کی نیند سے سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مؤمنین گزرتے ہیں بیہود کی پرتو کریموں کی طرح گزرجاتے ہیں۔ (مشعر) جب تو کسی گنامگار کو دیکھے تو پردہ پوٹ اور بردبار بن جا۔اے وہ محض کہ میرے کام کی برائی کرتا ہے، کیوں کر یموں کی طرح گزر نہیں جاتا ہے۔

(قطعه) اے پارسا، گنامگارے مندمت پھیر بلکہ کرم و بخش کی اس پر نظر کر۔ اگر میں عمل کے اعتبارے جوائر دہیں ہول تو تو مجھ پرجوانمردوں کی طرح گزرجا۔ یعنی اگر میں گنامگار ہوں تو تھے میرے حال پرکرم اور شفقت کرنی جاہے اور گناموں کو چھپانا

چاہیے اور مجھ کو حقیر منہ جاننا جاہے۔ اس لیے کہ اچھے اور بڑے سب اس کے بنائے ہوئے۔

فائين: درویشول کو چاہیے که گنامگارول کو دیکھ کران پرشفقت کریں۔ اور آن کے گنامول کو چھیا گیل، ان کو فقیر شانیل اور اپنی نيكيول كوالثدنغالي كافضل تمجعين اوران يرالثدنغالي كاشكرادا كرين ادرقطعا تحمنذ شكرين

طا نفه رندال بخلاف درویشے بدر آمدند وسخنان ناسز استفند و بزدند و برنجانیدند شکایت از بے طاقتی پیش يبرطريقت بردكه چنين حالے رفت گفت اے فرزندخرقه درويثال جامه رضاست ہر كه درين كسوت محل بيمر ادى فكند مدعي ست نددرویش وخرقه بروحرام ست

| عارف کہ برمجد نکک آبست ہنوز | فرد  | وریائے فراوال نشود تیرہ بسنگ |
|-----------------------------|------|------------------------------|
| کہ بعفو از سمناہ پاک شوی    | قطعه | گر گزندت رسد مخل کن          |
| خاک شو پیش ازانکه خاک شوی   |      | اے براور چو عاقبت خاک ست     |

حك<u>ا الفاظ:</u> طا تفدرندان: فاستول كا گروه من ان نامزا: نامناسب با تيس مامدرضا: سے مراد تقيري كاخرقه بے جے يہن كرراضى برضار منا چاہئے۔ مدى: دعوىٰ كرنے والا۔ وريائے فراوان: برا دريا۔ نشود تيره بسنگ: بيتھر سے كدلائبيں موتا۔ تنك

<u>تَتُوجَهُهُ مِعِ مُطُلَبُ:</u> اوباش لوگوں کی ایک جماعت ایک فقیر کے خلاف نکل آئی کینی آمادہ پرکار ہوگئی، ان فاسقوں نے اس فقیر کے خلاف نامناسب باتیں کہیں۔ اس کو مارا اور بہت سایا۔ وہ فقیر بیچارہ بے طافت ہونے کی وجہ سے ان کی شکایت اپنے بیرومرشدکے پاس کے گیا۔ اور اس نے کہا مجھ پر ایسا حال گزرا۔ بیر نے فرمایا اے بیٹے فقیر کی گدڑی رضا کا لباس ہے۔اس میں راضی بدر ضار مناجاہیے۔ کسی مسلم کی شکایت نہ کرئی جا ہیے جو کہ اس لباس میں نامرادی اور تکالیف کی برداشت جہیں کرتا وہ درویتی كاجھوٹا دعوى كرنے والا ہے۔ مقیقت میں فقیرنہیں ہے اور اس پر فقیرى كاخرقدرام ہے۔ (فرد) براور یا پھر ڈالنے سے كدلانہيں ہوتا۔جوعارف کہ مصائب سے رنجیدہ ہوجائے وہ تھوڑا یانی ہے لینی ناتس ہے۔ (قطعه) آگر تجھ کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر اور تکلیف پہنچانے والے کومعاف کردے۔اس لیے کہ ایسا کرنے سے تو گناہ سے باک ہوجائے گا۔اے بھائی! جب انجام کارخاک ہونا ہے اس سے پہلے کہ قبر میں خاک ہوتو پہلے ہی مری مٹی کا بن جا بعنی عاجزی وانکساری اور نفس کشی اختیار کر۔ فانك درويشول كونالاكفول كى ايذارسانى يركل كرنا جايداوران كومعاف كردينا جايد

حكايت (۴۰)منظوم

ایل حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد رایت از کروراه و رخ رکاب كنت بايرده از لمريق عماب من وتو ہر دو فواجہ تا ٹائیم بسنده باركاو سلطانيم کاه و بیگاه در سنر بودم در من از فدمت وے تا سودم نه بیابان و بادو کرد و غیار تو:نزرن وازموره نه جمار

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> رايت: حِندُا فلاف افأد: اختلاف مو گيا ـ ركاب: سواري شاني ـ عمّاب: عصه ـ خواجه: أو قا ـ ماش: لفظ شركت كے ليے۔خواجه تاش: ايك آتا كے دوغلام يعنى شريك خواجه بارگاه: درگاه ـ گاه و بريكاه: وقت بيونت حصار: قلعه تركيم مظلف يدكهانى سنوكه بغداد مين حجندك اور يرده مين اختلاف موكيا حجند يداسته كى كرد اورسوارى مين ساتھ رہنے کی تکلیف کی وجہ سے پردہ سے عصر کے طریق پر کہا میں اور تو ایک آتا کے غلام ہیں۔ دونوں شاہی بارگاہ کے خادم ہیں۔ میں خدمت سے ایک سانس کے لیے آرام نہیں یا تا ہوں۔ وقت بے وقت سفر میں رہتا ہوں تو نے ند سی قسم کی تکلیف الثمانی اور نه قلعه کی لژائی کوآ زمایا، نه جنگل اور ہوا اور گرد وغبار کا تجربه کیا۔

کیل جرا عزت تو بیشتر ست با كنيزان ياتمن بوئي بسفريات بندو سركردال نه چوتو سر بر آسال وارم خولیتنن را مجردن اندازد

قدم من بسعی پیشتر ست تو بر بندگان مه روتی من فأده بدست شاكردال مستحفت من سر برآستال وارم ہر کہ بیہودہ کردن افرازد

حَلِّ الفَّاظ: سعی: کوشش، بھاگ دوڑ۔ ماسمن: چنبیلی-شا مردان: ملازمین-بسفریائے بند: سفری بیری بیر میں۔مر برآ ستال دارم: سرچوکھٹ پررکھتا ہوں لینی عاجزی کرتا ہوں۔ندسر برآ سان دارم: تکبیر نہیں کرتا ہوں۔

ترجمه مع مطلب: ميرا قدم كوشش مين آكے ہے چر تيرى عزت كيول زيادہ ہے؟ تو جاند جيسے غلامول اور چنبيلي يو والي باندیوں کے چہرہ پررہتا ہے، میں غریب خادموں کے ہاتھوں میں پرا ہوا اور بیڑی پیروں میں پڑی ہوئی اور پریشان رہتا ہوں ال کی کیا وجہ ہے۔ پردہ نے جواب دیا میں عاجزی اختیار کیے ہوئے ہوں، تیری طرح تکبرنیں کرتا ہوں، جو کہ بے قاعدہ تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو گردن کے بل ڈالتا ہے یعنی ذیبل کرتا ہے۔

فائك: ال حكايت مين جهند على سے مراد وہ سالك ہے جوراہ سلوك مين محنت شاقه كرنے كے باوجود غرور رياضت كى وجد سے مقصد اصلی سے محردم رہ جاتا ہے۔ اور پردہ سے مراد وہ سالک ہے جوتھوڑی ریاضت کرنے پر اپنی فروتی اور عاجزی کی بنا پر تخلیات خداوندی کے مشاہدہ سے فائز المرام ہوجاتا ہے۔

حكايت (۱۶) كيكاز ماحبرلال زور آزمائ راديد بهم برآمده وكف بردبال انداخة كفت ايل راجي حالت كفنز فلال دشام دادش گفت ایل فروماید بزارمن سنگ برمیداردوطافت سیخ می آرد

لاف سر بنهگی و دوائے مردی بگذار قطعه ماین فردای فردای فردای فردای و دری مردی مردی مردی از دست براید دست براید و بین فردای از دست براید دست براید

اگر خود بردرد پیشائے میل قطعه نه مردست آنکه دروے مردی نیست بی آدم مرشت از خاک دارند اگر خاکی نباشد آدی نیست

حَكِلُ الْفَاظِ: وورا زمائة الله ببلوان - بم برا مده: عصر من بحرا بوا - كف بردبال اعدافت: جمال منه سے كرائے دونوں برابر ہیں۔مرومی: انسانیت۔خاکی: متواضع ۔مرشت: خمیر، فطرت۔

ترجمه مع مطلب الله والول ميں سے ايك الله والے نے ايك بيبلوان كوغصه سے بھرا ہوا اورغصه كے جوش ميں جھاگ منه ست گرائے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا ہے کیا حالت ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آ دمی نے اس کو گالی دے دی ہے انھوں نے فرمایا بیکمینه ہزار من کا پھر اٹھالیتا ہے اور ایک بات کی برداشت نہیں کرسکتا۔ (قطعه) مردانگی اور زور آوری کا دعویٰ جھوڑ دے اں لیے کہ کمیننٹس سے عاجز وشکست خوردہ آ دمی کا کیا مرد کیا عورت لینی جس نے نفس کے مقابلہ میں ہار مان کی اس کا مرد ہونا بھی بیار ہے وہ عورتوں کے برابر ہے۔اگر تجھ سے ہو سکے کسی کا منہ میٹھا کر دے۔ بیکیا انسانیت ہے کہ کسی کے منہ پر مکہ مار دے تو ؟ (قطعه ثأنی) سختیق اگر کوئی آ دمی این طاقت ہے ہاتھی کی پیشانی چیرڈالے اس کو باوجود اس کواینے کو آ دمی نہ جھنا جاہیے جب کہ اس میں آ دمیت میں ہے۔حضرت آ دم علاقیام کی اولا دسب کی سب مٹی سے بیدا کی گئی ہے اگر آ دمی میں عاجزی نہ ہووہ آ دمی ہیں ہے۔ فائك: ال حكايت سيمعلوم ہوتا ہے كہ بہادر آ دمى وہ ہے جونفس پر قابو يا لے، اپنے مخالف كو پچھاڑ دينا يہ بہادرى تہيں ہے۔

<u> حکایت (۲۲) بزر مے را پرسی</u>م از سیرت اخوان مفاکفت کمینه آ نکهمراد خاطر یاران برمصالح خویش مقدم دارد حکماء محفته اند برادر كه در بندخوليش ست نه برا درست و نه خوليش ست

> مراه الرشاب كند درسغر بالبيت فرد ول در كے مبند كردل بستة ونيست چول نبود خولیش را دیانت و تقوی فرد تقطع رحم بهتر از مودت قربی

حَكِّ الْفَاظِ: اخوان: جمع ال بهائي مغا: روش اخوان السفا: خداشاس وروش دل آ دي سيرت: عادت مينه: ادني -مراد خاطر یاران: دوستول کی دل تمنار برمصالح خوایش: این مصلحول برر در بندخوایش: این فکر میں۔خوایش: اینا، رشته دار۔ ویانت: دینداری فقوی: پربیزگاری قطع رحم: رشتدداری چیوازنا۔ از مودت قربی: رشتدداری کی محبت سے۔ ترجمه مع منظلت من في في الله بزرگ سے خداشان مخلص دوستوں كى سيرت دريافت كى ، انہوں نے فرمايا ايسے لوگوں كى ادنی صفت سے کہ وہ اپنی مصالح اور ضرور بیات پر دوستوں کے دلی مقاصد کو مقدم رکھتے ہیں۔ علمندوں نے فر مایا ہے وہ جمالی الدكة ہروفت ابن فكر ميں رہتا ہے وہ نه حقیقت میں جمائی ہے نہ اپنا ہے۔ (فرد) سفر کا ساتھی اگر سفر میں جلدی كرے يعنی ساتھ نه السف تو تو تعربها ال التي المراه مت جل اوراي ول كواي تحفل كرماته نداكا جودل كى كى كانبيل ب (فرد) جب تير ارشة والرميل ديانت اور پرميز كارى اور الله كافوف نه مواييے رشته دارے تعلقات جيوز دينا بهتر ہے رشتہ دارى كى محبت ركھنے ہے۔

بہاریتان شرح اُردوگلستان کی اُلاکا کی اُلاکا کی اُلاکا کی اُلاکا کی اُلاکا کی کا اُلاکا کی کا اُلاکا کی کا اُل

یاد دارم که کے مدی دریں بیت برقول من اعتراض کردہ بود و گفته که تن تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نمی کردہ است بمودت ذوى القربي فرموده والمنجية وعنى مناقض آنست عفتم آيت ﴿ وَإِنْ جَاهَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ إِنْ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ 'فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ .

#### ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد بیت فدائے یک تن بیگانہ کاشا باشد

حكِ الفَاظ: كتاب مجيد: كتاب بزرگ \_ از قطع رحم نبى كرده است: رشته دارى جهور في سيمنع كيا بـ ووى القرفي ا رشته دار منافض: مخالف بيكانه: غير فدا: قربان ـ

<u>تَوَجَمُهُ مِعِ مَظَلَبُ:</u> مجھے یاد ہے کہ مدعیانِ (علم) میں سے ایک نے میرے اس بیت پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ تن تعالیّ نے اپنی کتاب بزرگ میں قطع رخم سے منع کیا ہے اور رشتہ داروں کی محبت کا حکم دیا ہے۔ اور جو پچھ آپ نے اس بیت میں فرمایا حکم اللی کے مخالف ہے۔ سعدی رانٹھیز فرماتے ہیں میں نے اس اعتراض کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کے علم میں اس آیت کا مضمون تہیں (ترجمه آیت) اگر تیرے والدین تجھ کوشرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا نہ مان۔ (بیت) ہزار اپنے جو اللہ سے بیگانہ ہوں اس ایک غیرا ّ دمی پر قربان کیے جاسکتے ہیں جو عارف باللہ ہولیتی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا اور اس کامطیع فرمان ہو۔

<u>فانگان</u>: درویش کا اولین فرض ایثار ہے اور درویش کو اللہ کے نافر مانوں سے خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں تعلق رکھنا مناسب نہیں۔

وخترک را تعش دوزے واو لب وختر که خون او بچکید پیش داماد رفت و پرسیدش چندخاکی لیش نه انیان ست بزل مگذار وجد از و بردار

پیر مردے لطیف در بغداد مردك سنكدل جنال مكويد بامدادال يدر جنال ديدش كاسے فروماہيرايں جيدوندانست بمزاحت نكفتم ايل مختار خوے بد درطبیعے کہ نشست مرک از دست

حَلِّ الْفَاظ: لطيف: يا كيزه، اجها كفش دوز: موجى مردك: ذليل آدى مستكدل: سخت دل، برحمداين چدوندان ست: الي مجى كيا دانت بير-انبان: نرى كا چزه-مزاح: مذاق- بزل: مسخرا بن، بيهودكي-جدواقعيت: سخن سجيده-از دست وفتن: جيوك جانا تركيم مطلب: بنداد شريس ايك شريف وياكيزه بوزه تاري في اين الرك كا نكاح ايك موجى كر ما تصرك دياء شب ذفاف میں اس ذکیل ہے رحم موپی نے اس لڑی کے ہونٹ میں ایسا کاٹ لیا کداس کے ہونٹ سے خون فیک پڑا اس می کواس لڑی کے باب نے اس کا بیرحال دیکھا غصہ سے داماد کے پاس جا کر ہوچھا، اے کمینے ایسے بھی کیا دانت ہیں کہ تو نے اس کے ہونؤں کو ایبا جبایا کیا

ان کا بیمال ہوگیا۔ کیا تو نے اس کے ہونٹوں کو کمایا ہوا چڑا سمجھا تھا۔ حضرت سعدی رائیٹی فرماتے ہیں کہ اے مخالف میں نے بیہ کہائی اس کا بیمال اور خوش طبعی کے لیے بیان نہیں گی۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ مذاق سے علیحدہ ہو کر جو اس میں واقعیت اور نصیحت ہے اس فران ہون کی اور جم گئ تو پھروہ انسان کے جیتے جی نہیں چھوٹی۔ اس حاصل کر اور وہ نصیحت بیہ ہے کہ بری عادت جس طبیعت میں گھر کرگئ اور جم گئ تو پھروہ انسان کے جیتے جی نہیں چھوٹی ۔

فائد کا اس حکایت کا بیہ ہے کہ بری عادتیں جب طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں، تو وہ مرنے سے پہلے نہیں چھوٹیں، مثل مشہور ہے: جبل ان میں کردو جبلت نگر دو یعنی بہاڑ اپنی جگہ سے ہے جٹ جاتا ہے لیکن فطرت نہیں بدتی۔

حکایت (۱۳۲۲) موردہ اندکہ نقیم وخرے داشت بغایت زشت رو بجائے زنال رسیدہ باوجود جہاز ونعت کے در مناکحت اور رغبت نمی کرد۔

## زشت باشد دیتی و دبیبا فرد که بود بر عروی نازیب

حَلِّ الْفُاظِ: فقیہ: عالم، دانش مند بغایت زشت رو: انتہائی برصورت بہائے نان رسیدہ: جوان ہوگئ تی جہاز وقعت:
فعت وجہز منا کحت: نکاح کرنا۔ وہی : ریشی کپڑانفیس مصر کا بنا ہوا۔ وہیبا: زر بفت عروس: دلہن۔

ترجمت معظل بند بیان کیا ہے کہ ایک نقیہ کے ایک لڑکی نہایت برصورت تھی اور وہ جوان ہوگئ تھی باوجود مال وجہز کے کوئی اس سے نکاح کرنے پر رغبت نہیں کرتا تھا۔ (فود) برصورت دلہن کے او پر اعلیٰ ریشی لباس اور زر بفت بھی برامعلوم ہوتا ہے۔

اس سے نکاح کرنے پر رغبت نہیں کرتا تھا۔ (فود) برصورت دلہن کے او پر اعلیٰ ریشی لباس اور زر بفت بھی برامعلوم ہوتا ہے۔

فی الجمله محکم ضرورت با ضریرے عقد نکاحش بستندو آورده اندکہ حکیے درال تاریخ ازسراندیپ آمده بود که دبیده نامینا را روش می کردفقیدرا گفتند چرا داما دخودرا علاج نه کن گفت ترسم که بینا شود و دختر م را طلاق دہد۔ عظم شوئے زن زشت روئے نامینا بہ

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> بَحْكُم منرورت: مجوراً منرير: اندها يحكيم: طبيب مرانديپ: لنكا جيے جزيره سيلون بھی کہتے ہيں۔شوئے: اُفاوند بينا: دیکھنے والا ۔

ترجی می می این این اور این کام ضرورت کی وجہ ہے بجور ہو کرایک اندھے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا ، کہتے ہیں کہ ایک مشہور سیم ان بی دنوں جزیرہ لٹکا ہے وہاں آیا ہوا تھا جواندھی آئھوں کو اپنے علاج سے روش کرتا تھا لوگوں نے اس فقیہ سے کہا تم اپنے واباد کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اس نے جواب دیا میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بینا ہو کر میری بیٹی کو طلاق دے وہے۔ یہ علی برصورت مورت کے خاوند کا اندھا ہونا بہتر ہے

. فانك! درویشون كودنیاوی معاملات مین جمی جوشیاری چاہیے۔جیسا كداس دكایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حکایت (۴۵) پادشاہے بدلیدہ استحقار در طاکفہ در دیٹاں نظر کردے کے از ان میاں بفراست بجائے آورد و گفت اے ملک مادرین دنیا بیش از تو خوشتریم و ببیش از تو کمتریم و بمرگ برابریم دیقیامت بہتر انشام اللہ تعالی۔

| وگر درویش حاجت مندِ نان ست<br>نخوامند از جهال بیش از کفن برد | مثنوی | اگر کشور کشائے کامران ست<br>درال ساعت که خواهند این و آل مرد |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| گدائی بہتر ست از پادشای                                      | مثنوى | چو رخت از مملکت بربست خوابی                                  |

حَلِّ الْفَاظِ: بدیده استحقار: ذات کی نظر سے۔فراست: دانائی۔ چیش: اشکر۔کامران: کامیاب۔ساعت: گوئی۔

ترکیجہ کہ جمع مسئط لمبنی: ایک بادشاہ نقیروں کی جماعت کو ذات کی نظر سے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دانائی سے اس بات کو سمجھ لیا ادراس نے کہا اے بادشاہ ہم اس دنیا میں زندگی کے معاملہ میں تجھ سے زیادہ اجھے ہیں اس لیے کہ بغم ہیں اور لاو انشکر میں تجھ سے کم ہیں اور مرنے میں برابر اور ان شاء اللہ تعالی قیامت میں بہتر ہوں گے۔ اس لیے کہ صفور منافیلی افتی نے فرمایا غرباء میں تجھ سے کم ہیں اور مرنے میں برابر اور ان شاء اللہ تعالی قیامت میں بہتر ہوں گے۔ اس لیے کہ صفور منافیلی فیرو فی میں امراء سے پانچ سوبرس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (معنوی) اگر بادشاہ ولا یتوں کا فتی کرنے والا ہے یا کوئی فقیر روٹی کا تحت ہاں گھڑی کہ یہ اور وہ دونوں مریں گے دنیا سے کوئی گفن کے سوانہ لے جائے گا۔ جب ایک دن سلطنت چوڑ کر سامان سفر باندھنا ہی پڑے کے۔

طريقت -ظاهر درويش جامهُ ژندست وموئے ستر دہ وحقیقت آن دل زندہ ونفس مردہ۔

نه آنکه بردر دعولی نشینداز جلنی قطعه اضعه اطعه است که از راه سنگ برخیزد انهار نه که از راه سنگ برخیزد

حکے الفاظ: جامہ تر ند: گرڑی، پرانے کیڑے۔ موقے سترہ: بال مونڈے ہوئے۔ چلفے: کمینہ پن، بیبا کی، مخرگ۔ ترکی ترکی مفلک نے: درولی کا ظاہر پھٹے پرانے کیڑے اور بال مونڈے ہوئے ہونا ہے اور فقیری کی حقیقت ہیہ کہ دل اللہ کی یاد سے زندہ اور نس مجاہدوں کے ذریعہ مردہ ہو۔ (قطعہ) وہ فقیر نیس ہے کہ فقیری کا دعویٰ کرے۔ مخرے پن ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات کر دیں تو برداشت نہ کر سکے اور لڑنے پر آبادہ ہوجائے۔ اگر پھی کے پاٹ کے برابر پھر پہاڑ سے لڑھک آسے وہ عارف نہیں ہے کہ پھٹر کے راستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوجائے۔ اس لیے کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتاد ہوتا ہے اور وہ بھتا ہے کہ کوئی تکلیف بغیر مشیت الی کے اس کونیس بھٹی سکتی۔

طمر کیفت -طریق درویشال ذکرست وهنگر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل دسلیم و تخل هر که بدین صفتها که گفتم موصوف ست بحقیقت درویش ست و اگر در قباست اما هرزه گرد به قماز هوا پرست موس باز که روز ها بشب آرد در بنزشهوت و شبها روز کند درخواب خفلت و بخورو هرچه درمیال آید و بگوید هرچه برزبان آیدرندست و اگر در مهاست -

حَلِّ الفَّاظ: فركن ياد خداوندى فدمت: مخلوق كى خدمت طاعت: بندگ ايار: اينفس پر دوسرے كوتر جيح دينا۔ قناعت: تعور ب يرصر كرنا ـ توحيد: الله كوايك كهنا اور أيك سمحهنا اور اصطلاح تصوف مين قلب كوغير الله سے ياك كرنا ـ **توكل**: الله پر بھروسہ کرنا اپنی عاجزی کے تصور کے ساتھ السلیم: سونینا، سلام کرنا یکل: برداشت کرنا۔ مند: شریعت کی یابندی سے بے يروا على على صلحاء كالباس قبا فيمتى بشينه كالباس مسه دنيا دار يهنته بين درونت: تيرا باطن برمنه: زمّا، خالي تقوي: پر ہیز گاری۔ جامہ دیا: ریا کاری کالباس۔ پروہ ہفت **رنگ**: سات رنگ کا پردہ، اینے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے۔ ترجهه هم عمطلب: درویشول کا طریق لینی درویشول کی راه الله کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنا ، مخلوق کی خدمت کرنا بندگی حق کرنا ، قناعت، توحید، الله پر بھروسه کرنا۔ مصائب دنیاوی پر صبر کرنا۔ جو کہ ان صفتوں سے موصوف ہوجو میں نے بیان کیس وہ حقیقت میں درویش ہے اگرچہ دنیاداروں کی طرح فیمتی لباس بہنے ہوئے ہو، لیکن بے فائدہ گھومنے والا۔ بے نمازی، خواہشات کی بوجا کرنے والا، خواہشات پوری کرنے والا کہ دنوں کورات کرتا رہے۔شہوات کی فکر میں اور راتوں کو دن کرے غفلت کی نیند میں اور جوسامنے آئے کھائے اور جوزبان پرائے بک دیوے وہ فائل ہے اگر جہ علماء صلحاء کالباس بہنے ہوئے ہو۔ (قطعه) اے وہ کہ تیرا باطن خوف خدا اور پر میزگاری سے خالی ہے اور ظاہر میں تو مکاری سے پر ہیزگاروں کا لباس بہنے ہوئے ہے اس سے کیا فائدہ۔اپنے گھر کے دروازہ پر البيغ كو مالدار ظاہر كرنے كے ليے سات رنگ كے پردے مت لئكا۔اے وہ تحض كه تيرے كھر ميں بوريے كے سوا بچھ بيس ہے۔

برکنیدے از کیاہ بستہ تا درصف گل نشیند او نیز صحبت نه كند كرم فراموش آخر نه گياهِ باغ اويم يرورده نعمت قديمم لطف ست امیدم از خداوند سرمايي طاعية تدارم چول جي و سيلتش نماند آزاد کنند بنده پیر بر سعدی پیر خود بنجشائی اے مرد خدا رہ خداگیر بزین در که در در تابد

ديدم فل تأزه چند دسته كفتم چيه بود گياه ناچيز مگریست گیاه و گفت خاموش گرنیست جمال و رنگ و بویم من بندهٔ حضرت کریم کر نے ہنرم وگر ہنر مند آنكه بضاعة ندارم اوچاره کار بنده داند رسم ست که مالکان تحریر رائے بارخدائے عالم آراری پیسعدگ وه کعبه رضا گیر بربخت کی که سر بتابه

دیدم کل تازوان : ایک گندیز چندگلدستاتازه بجولوں کے گھاس سے بندھے ہوئے دیکھے۔ کیاہ: گھاس۔

معبت فکند کرم فراموش: اہل کرم صحبت کے حق کونہیں بھلاتے۔ بعناعت: پونجی۔ وسیلہ: ذریعہ۔ رسم: طریقہ۔ مالکان تحریر: آزادی کے مالک۔ بار: بزرگ۔عالم آزاو: عالم کوزینت دینے والے۔ کعبہ رضا: سے مراد رضائے خداوندی ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ کعبہ کی طرف مربتا بد: سرموڑ لے۔

ترجمته مع مطلب نبید پردیمے مسلل نبید پردیمے میں نیٹے گھاس سے بندھے ہوئے ایک گنبد پردیمے میں نے کہا۔ ناچیز گھاس کیا حقیقت رکتی ہے کہ وہ بھی پھولوں کی صف میں بیٹے، گھاس نے رو کر کہا تو خاموش رہ بٹریف انسان دو تی اور حجت کے تن کو خہیں بھاتا ہے اگرچہ بھی کو نوبھور تی اور رنگ بو حاصل ہیں ہے تو کیا میں اس ہی باغ کی گھاس نہیں ہوں جس کے بید پھول ہیں اگر ہوں تو بھوکو بھولوں کی صحبت میں رہنے کا حق بھی حاصل ہے۔ سعدی مناجات کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ کا ادنی بندہ ہوں اور اس کی ہمیشہ کی نعیتوں کا پالا ہوا ہوں۔ اگر میں ہنر والا ہوں یا ہے ہنر۔ اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادنی بندہ ہوں اور اس کی ہمیشہ کی نعیتوں کا پالا ہوا ہوں۔ اگر میں ہنر والا ہوں یا ہے ہنر۔ اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ محت سے لطف و کرم کی امیداس کے باوجود ہے کہ میں کوئی ہوئی اور بندگی کا سرمایے نہیں رکھتا ہوں ، جب بندہ کے لیے اپوی کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوں ، جب بندہ کے لیے اپوی کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوں ، جب بندہ کے لیے اور ذریعہ باتی نہ رہے اور وہ ہر طرف سے نامید ہو جائے ایسے بایوی کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی سند کے کام کی تدبیر جانتا ہے۔ یہ تا عدہ ہے کہ آ زادی کے مالک بوڑھے غلام کوآ زاد کر دیا کرتے ہیں اور خدمات مفوضہ سیکدوش کر کے پیش نظر دکھ ، اے مر چندا اللہ کی راہ اختیار کر بینش کر سے بیش نظر دکھ ، اے مر چندا اللہ کی راہ اختیار کر بین تن ہی ہو کئی نہ پا سے گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے کہ دوسرا دروازہ بھی نہ پا سے گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے کہ دوسرا دروازہ کی نہ پاکھ گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے کہ درسرا دروازہ کی نہ پیل کے گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس

فائك: الله تعالى كى رضا مندى كو ہروفت پیش نظر ركھنا جاہيے اور اپنى زندگى وعبادت پر بھروسه نه كرنا جاہيے۔

# <u> حکایت (۲۷) عکیم را پرسیدنداز سخاوت و شجاعت کدام بهترست گفت آ</u>ل کس را که سخاوت ست بشجاعت حاجت نیست به

| Ī | کہ دست کرم بہ کہ بازوے زور      | <b>قرد</b> . | عبشت ست برگور ببرام گور                                       |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|   | بماعد تام بلندش به نیکونی مشهور | dahā         | نمانند حاتم طائی و لیک تاباید<br>زکوة مال بدرکن که فضله رز را |
| ÷ | چو باغبال بزند بیشتر دمد انگور  |              | زكوة مال بدركن كه فضله رز را                                  |

حَيْلُ الْفَاظِ: مَور: قبر- ببرام كور: نام بادشاه گورخرك شكار بين مشهور تفار أيد: بميشد بدركن: نكال فضلدرز: الكورك برسمي موكى شاخين فياعت: ببادرى

ترکیجیکه مع منطلب: لوگوں نے ایک تکیم سے دریافت کیا کہ خادت اور شجاعت دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا جس کو سخاوت ہے شجاعت کی ضرورت نہیں۔ (فرد) بہرام گور بادشاہ کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ (قطعه) اگر چہ حاتم طائی دنیا میں نہیں رہالیکن اس کا بلندنام قیامت تک نیکی میں مشہور رہے گا۔ مال کی وکو ہ مال سے زکالتا رہ اس لیے کہ مالی جب انگور کی برحی ہوئی شاخوں کو کاٹ دیتا ہے تو انگور کا درجت انگور بہت دیتا ہے۔



بابسوم

# درفضيلت قناعت

تیسرا باب قناعت کی بڑائی کے بسیان میں

دکایت (۱) خواہندہ مغربی در صف بزازان حلب ہے گفت اے خداوندانِ لنمت اگر شارا انصاف بودے و مارا قناعت سم سوال از جہاں برخاستے۔

اے قاعت توانگرم کردال قطعه که ورائے تو بیج نعت نیست کے میر اختیار گفتان ست ہر کرا صبر نیست حکمت نیست

حك<mark>ل الفاظ: خوامنده</mark>: سائل بهكارى مغرلى: اشر في يامغرب كارينے والا ـصف: لائن ـ بزازان: جمع بزاز، پارچه فروش ـ ورائے تو: تير ب سوا ـ منج: كونه ـ منج: خزانه ـ حكمت: دانا كي ـ

ترج محکم جمع منطلب: ایک فقیر مغرب کا رہنے والا حلب کے پارچہ فروشوں کی لائن میں کہہ رہا تھا اے مال والو! اگرتم لوگ انساف کرتے بعن فقیروں کا جن ان کو دیتے اور ہم فقراء کی جماعت کو قناعت ہوتی تو دنیا سے بھیک مانگنے کی رسم (طریقه) ختم ہو جاتی۔ (قطعه) اے قناعت! آج مجھ کو مالدار کر دے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ صبر کا گوشہ حضرت لقمان کا پہندیدہ ہے جس کو صبر نہیں ہے وانائی نہیں ہے۔

فائك الدارك لي بخل كرنا اورغريب ك لي بغير ضرورت بهيك ما نكنا بدترين عيب ب-

<u>حکایت</u> (۱) دوامیر زاده درمعر پودند یکی هم موخت و دیگر مال اندوخت عاقبة الامریکے علامه گشت و آل دیگرعزیز معرشد پس این توانگر پچشم هارت درفته نظر کردے و کفتے من بهسلطنت رسیدم و این بمچنال درمسکنت بماند گفت اے برادر همر نعت باری عزامه بمچنان برمن افزون ترست که میراث پنیبرال یافتم بعنی علم و ترامیراث فرعون و بامان رسید بیمنی مُلک مقر

> من آن مورم که دریایم بمالند معنوی نه دنبورم که از نیم بنالند کیا خود فکر این فعت گذارم دی خود فکر این فعت گذارم

<u> يحلّ الفاظا: هاقبة الامر: لأفركار علامه: برا عالم عزيز معمر: معر</u>كا بادشاه يا دزير مسكنت: عاجزى، ميراث بيغبرال علم

ے۔ فرعون: مصرکے بادشاہوں کا لقب۔ ہامان: فرعون کا وزیر تھا۔ واجب: ضروری ہے۔مور: چیونی۔ زنبور: بھڑ، تتیا

تَوْجَمُهُ هِع مَظلتِ ایک سردار کے دولڑ کے مصر میں ستھ ایک نے علم حاصل کیا دوسرے نے مال جمع کیا۔ آخر کار ایک بہت بڑا عالم بن گیا اور دوسرامصر کا وزیریا بادشاہ ہو گیا اس کے بعدیہ مالدار اپنے غریب بھائی عالم کی طرف ذلت کی نظر سے دیکھتا تھا ﷺ اور کہتا تھا کہ میں مرتبہ سلطنت تک پہنچ گیا اور تو ویسے ہی عاجزی اور غربت میں رہا۔ اس عالم نے فرمایا اے بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر مجھ پر تجھ سے زیادہ واجب ہے اس لیے کہ اس نے پیغمبروں کی میراث بینی علم پالیا اور تجھ کوفرعون اور ہامان کی میراث بینجی یعنی ملک مصر کی بادشاہت۔

(مثنوی) میں وہ چیونی ہوں کہ مجھ کو پاؤں میں پا مال کرتے ہیں نہ میں وہ بھڑ، تنتیا ہوں کہ میرے ڈنگ سے لوگ فریا ذکریں. الله تعالی کی اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں کہ لوگوں کوستانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔

فائك : تناعت برى نعمت ہے كماس كے ذريعہ سے غريب بھائى نے پيغيروں كى ميراث يعنى دولت علم حاصل كر لى تھى۔

<u> حکایت (۳) درویشے راشنیدم که درآتش فاقه می سوخت و خرقه بخرقه می دوخت و تسکین خاطر خود رامی گفت</u>

بنان خشك قناعت لنيم وجامه دلق شعر كدر عجم محنت خود به كه بارمنت خلق

كم كفتش چدينى كه فلال دريس شرطيع كريم راردوكر معيم ميان بخدمت آزادگان بسته و بردر دلها نشسته اگر بصورت چنا نکه جست وقوف بابد پاس خاطرعزیزال داشتن منت دارد وغنیمت شار و گفت خاموش که در پسی مردن به که حاجت پیش کسے بردن

ایم رقعه دوختن به و الزام منج مبر قطعه اطعه المدرقعه برخواجگال عبشت حقا که باعقوبرت دوزخ برابراست

<u> حَالِ الْفَاظ:</u> خرقه بخرقه: پيوند پر بيوند يسكين: تىلى دلق: پرانا كيرا، كدرى بارمنت خلق بخلوق كاحيان كالوجد طبع كريم: سخى طبيعت - عميم: عام - آزادگان: فقراء - وقوف: خبر، اطلاع منت دارد: احبان مائي كار فنيمت شارد. فنيمت شار كرے گا۔ رقعہ دوختن: پیوسینا۔ الزام منج مبر: مبرے گوشہ ولازم پکڑنا۔ خواجگان: جمع خواجہ مردار۔ حقا: میں الف قبیرے، فسم بهان تعالی کی معقومت: عذاب بیات مردی: مسابیه پروی کی مدوسے

ترَجَمُه مِع مَظلبُ: میں نے ایک درویش کے متعلق سنا سروہ فاقدی آگ بیں جلتا تھا اور پیوند پر بیوند لگا تا تھا اور دل کی کیل کے لیے ریشعر پڑھتا تھا۔ (مشعر )ہم خشک روٹی اور پھٹے پرانے کپڑول پڑتا عت کرتے ہیں اس کیے کڈا بنی جان پر مخت و حق برداشت كرنا خلقت كے احسان كالوجوا بھانے سے بہتر ہے۔ ايك آدى كے اس فقير سے كہا فلان آدى اس فير مين في طبيعت ركمتا

ہاوراس کی سخاوتیں عام ہیں۔ ہر دفت اپنی کمر درویشوں کی خدمت کے لیے با عدھے رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کے اور اس کی سخاوتیں عام ہیں۔ ہر دفت اپنی کمر درویشوں کی خدمت کے لیے باعد ہے۔ اگر آپ کی صورت حال پر جیسا کہ ہے واقف ہو جائے تو آپ کی دلداری کو غیمت شار کرے گا اور الٹا احسان مانے گا۔ فقیر نے کہا چپ رہو۔ فقر وفاقہ میں مرجانا کس کے سامنے ہاتھ کھیلانے سے بہتر ہے۔ (قطعه) گدڑی میں پیوند پر پیوندلگانا اور صبر کے کونہ کو اختیار کر لینا بہتر ہے امیر آ دمیوں کے سامنے کپڑوں کے حصول کے لیے عرضی لکھنے سے، اللد کی قتم دوز نے کے عذاب کے برابر ہے ہسانہ کی مدد سے جنت میں جانا۔

فائك: فقروفا قدكو برداشت كرنا امراء كے سامنے ہاتھ يھيلانے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

حكايت (۳) كياز ملوك عجم طبيبي حاذق را بخدمت محر مصطفى ملائيم في مسال بنده را برائ معالجت و كي بخرسة بيش او نياورد ومعالجين از و بدر نخواست بيش بنج بر منافظ المراد كه مراي بنده را برائ معالجت وصحاب بخدمت فرستاده اعربي مدت ك النفات نه كردتا خدمت كه بر بنده معين ست بجا آرد رسول عليه الصلوة والسلام گفت ايل طاكفه را مريق بست كه تا اشتها غالب ندشود نخورند و بنوز اشتها باتى بود كه دست از طعام بدارند كيم گفت جمين ست موجب تندرى فرين خدمت بوسيد و رفت -

| یا سرانگشت سوئے لقمہ دراز<br>یازنا خوردنش بجال آید<br>خوردنش تندرستی آرد بار |       | سخن آنگه کند کلیم آغاز |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| یازنا خوردنش بجال آید                                                        | متنوي | که زنا گفتش خلل زاید   |
| خوردش تندرسی آرد بار                                                         |       | لا جرم حكمتش بود گفتار |

ہے یا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا تا ہے جب کہ اس کے نہ بولنے سے خرابی پیدا ہوتی ہو یا نہ کھانے سے جان پر بن جاتی ہو۔ پھر پیجی ضروری بات ہے کہ اس کا کلام حکمت ہوتا ہے اور اس کا کھانا تندرسی پیدا کرتا ہے۔

فائك: صحت قائم ركھنے كے ليے كم كھانا بہت ضرورى ہے صحابہ تفائق كا يبى طريقه تفاجواس حكايت ميں ذكر كيا گيا۔ اور كم كھانے سے باطن بھى درست ہوتا ہے۔

حكايت (۵) درسرت اردشير بابكال آمده است كه يم عرب را پرسيدند كه روز ي چه مايد طعام بايد خوردن گفت مدورم سنگ كفايت كند گفت اين قدر چقوت و بد گفت هٰ آما الْيفة كار يَغيلك وَ مَا زَادَ عَلى خُلِك فَأَنْتَ سَامِلُهُ يعن اين قدر ترابر پاميداردو چه برين زيادت كن حمال آني ـ

## خوردن برائے زیستن و ذکر کردن ست شعر تو معقد که زیستن از بیرخوردن ست

حَيْلِ الْفُاظِ: اردشير بابكال: اردشير كم معنى شيرخشمناك كي بين اورمنسوب به بابك كى طرف جواس كانانا تقار جد مايد: كس قدر معدورم: ايك ورجم ساڑھے تين ماشه كاس ليے يه مقدار ٢٦ توله ٢ ماشه بهده البقاد يعملك: يه مقدار تير اتوام قائم ركھى حمال: بوجھ الله الد

ترکجتے مطلب ارد شیر بابکال کے احوال میں آیا ہے کہ اس نے عرب کے ایک تھیم سے دریافت کیا کہ روزانہ کس قدر کھانا کھانا چاہے۔ تھیم نے عرض کیا سو درہم یعنی ڈیڑھ پاؤسے پچھ کم کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس قدر کیا طاقت بخشے گانے تیم کیا کہ اتن مقدار کھانا آپ کو اٹھا لے گا یعنی طاقت قائم رکھے گا اور اس سے زیادہ جو آپ کھا تیں گے آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے ہوں گے بعنی وہ آپ کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گا۔

(شعر) کھانا توصرف زندہ رہنے اور ذکر کرنے کے لیے ہے اور اے مخاطب تو اس کا معتقد ہے کہ زندگی کا مقصد کھنا پینا ہی ہے۔ فائدہ: اس زمانہ کے آ دمی قومی ہوتے تھے ان حضرات کا ببیٹ او پر ذکر کی گئی مقدار سے زیادہ میں بھرتا تھا اس لیے ان کو اس سے کم وزن کھانا کھانے کی تعلیم دی گئی۔ اس زمانہ کے آ دمی کمزور ہیں اس لیے ان کو اس سے بھی کم کھانا چاہیے۔

حکایت (۲) دو درویش خراسانی طازم محبت بکدیگرستر کردند سے منعیف بود که بعد دوشب افطار کردے و دیگر تو ی کردوزے سه بارخوردے انفاقاً بردرشیرے بهتهت جاسوی گرفتاراً بدند بر دو را بخانه در کردند و بکل براآ وردند بعد از دو بفته کرمعلوم شد که بیگناها نند توی دادید ندمرده و منعیف جال بسلامت برده مردم دری عجب بماند ند عکیم گفت خلاف این عجب بودے کدایں بسیار خوار بوده است طافت بے تواتی نیاورد و بلاک شدد آن دگر خویشن دار بود لاجرم برعادت خواش مبر کردو بسلامت خلاص مافت۔

حَلِّ الفَّاظَ: طلام محبت بكرير: ايك دوسرے كى صحبت كے پابند بعد دوشب افطار كروے: دورات چور كرتيسرى رات كانا كھاتا تھا۔ تہمت: بدگانى۔ جاسوى: مخبرى۔ بخاند دركردند: كوشرى ميں بندكر ديا۔ بكل دركردند: من سے ليب ديا۔ جان سلامت برده: زنده رہا۔ قوى: طاقت والا۔ خلاف ايس عجب بودسے: يعنی اگر اس كے خلاف ہوتا تو تعجب ہوتا۔ بينواكی: فاقد شي دور: قار: صابر۔ لا جرم: لا محالد۔ طبیعت: عادت تن بردور: آرام طلب۔

ترجیکہ جبع مطلب : دوفقیر خراسان کے رہنے والے ایک ساتھ رہنے اور ایک ساتھ سفر کرتے ہے ایک ان میں کمزور تھا کہ تیسرے دن دورات گزار نے کے بعد افطار کرتا یعنی بچھ کھا تا تھا اور دوسرافقیر طاقت ور کہ ایک دن میں نین مرتبہ کھا تا تھا۔ انقا قا ایک شہر کے دروازہ پر جاسوی کی بدگمانی میں پکڑے گئے دونوں کو ایک کو تھڑی میں بند کر دیا اور اس کے درواز وں کو تی سے بند کر دیا۔ دو ہفتہ کے بعد معلوم ہوا کہ بے قصور ہیں۔ مکان کھولا تو دیکھا کہ طاقتور بڑ بیٹو مرکیا اور کمزور زندہ ہے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا، ایک تھیم نے کہا کہ اس کے خلاف ہوتا تو تعجب ہوتا اس لیے کہ یہ بہت کھانے والا تھا۔ فاقہ کی برداشت نہ کرسکا اور مرگیا اور موام برکرنے کا عادی تھا لامحالہ اپنی عادت کے موافق صرکیا اور سلامتی سے رہائی پائی۔ (قطعہ) جب کم کھانا کی کی طبیعت ثانیہ بن گئی ایسے آدمی کو جب فقرو فاقہ پیش آئے اس کو آسان معلوم ہووے اور اگر کشادگی اور امارت کے زمانہ میں جسم کو طبیعت ثانیہ بن گئی ایسے آدمی کو جب فقرو فاقہ پیش آئے اس کو آسان معلوم ہووے اور اگر کشادگی اور امارت کے زمانہ میں جسم کو یا لیے والا ہے جب نگی اٹھائے گا، تکلیف کا عادی نہ ہونے کے باعث مرجائے گا۔

فائل ال حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کم کھانے اور تنگی برداشت کرنے کی عادت ڈالنی جاہیے اس لیے کہ مصیبت کے وقت سے عادت کام آتی ہے۔

حکایت (2) یکے از حماء پر را نبی ہی کرداز بسیار خوردن کہ سیری مردم را رنجور کندگفت اے پدر کرستی خلق را بکشد نصفیدہ کے ظریفال کو بند بہ سیری مردن بہ کہ کرستی بردن گفت اندازہ کلہدار ﴿ کُلُواْ وَاشْدُیُوْاْ وَ لَا تُنْسِدِفُواْ ﴾

| • | نه چندانکه از منعف جانت برآید                                  | شعر  | برآيد | يخزكز وبانت           | نہ چندال     |
|---|----------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|--------------|
|   | رمج آورد طعام كهبيش از قدر بود                                 |      | رانس  | <u>جود طعامست طبه</u> | بام ککه در و |
|   | رخ آورد طعام که بیش از قدر بود<br>درنان خشک دیر خوری گلشکر بود | وطعه | ں کند | دری به مکلف زیا       | مركلتكر ف    |

حتل الفاظ: همي اي اي كرو: منع كرتا تقار ميرى: پين جركهانار و مجود: بيار مرسكى: بعوك فلريفان: بمع ظريف، خوش طبع - اندازه كلهدار: اندازه ركار كلوا: صيفه جمع حاضر بحث امرحاضر معروف بمعنى كهاؤر والصوبودا: بحث امرحاضر صيفه جمع مذكر حاضر بعنى بيور والا تسع فواد: امراف مت كرو، صيفه جمع مذكر حاضر بحث نبى حاضر عيش نفس كى زندگ - قدر: اندازه - بهاریتان ترح اُردوگلستان ایکا کی کا ایکا باب موم

كلفكر: گلفند-زيال: نفصان- ويرخورى: دير سے كھائے گا- به لكلف: بے ضرورت <u>ترکیجهٔ مع مطلب</u>: ایک علیم بینے کوزیادہ کھانے سے منع کرتا تھا۔ اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بیار کرتا ہے۔ بیٹے نے کہااے باب بھوک تو آ دمی کو مار ہی ڈالتی ہے۔ کیا آپ نے بین سنا کہ خوش طبع لوگ کہتے ہیں کہ پیپ بھر کر مرجانا بھوکوں مرکر جینے ہے

بہتر ہے۔ باپ نے کہا (بیٹے!) میانہ روی کا کھانے پینے میں انداز رکھاس لیے کہ فق تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔ کھاؤ اور پیواور حد

سے نہ بڑھو لیعنی اسمراف نہ کرو۔ (مشعر) نہ اتنا زیادہ کھا کہ تیرے منہ سے نکل پڑے اور نہ اتنا کم کھا کہ کمزوری سے جان نکلنے

کے۔ (قطعه) اس کے باوجود کہ کھانے میں نفس انسانی کی زندگی ہے لیکن جو کھانا مقدار سے زیادہ ہوگا، بیار کر دے گا۔ اگر گلقند

جو مسلح معدہ ہے بے ضرورت پیٹ بھر کر کھائے گا۔ نقصان دے گا اور اگر سو کھی روٹی دیر سے خوب بھوک کگنے پر کھائے گا گلفند کا مزا اور فائدہ دیے گی۔

فائك: كهانا كهان على اعتدال چاہيے نه اتناكم كهاؤكه كمزورى سے فرائض ميں خلل واقع ہوجائے اور نه اتنازيادہ كهاؤكه اس نے بندگی میں سستی اور بیاری پیدا ہوجائے۔

# <u>حكايت</u> (٨) ز فجور ب را گفتند دلت چه ميخوابد گفت آل كه دلم چيز ب نخور د

معده چو پرگشت شکم دردخاست شعر شود ندارد بمه اسباب راست

<u> حکل الفاظ:</u> رجود: بیار-اسباب داست: مناسب درست تدبیریں۔

ترجمه معطك الك يارس بوجها ترادل كم چيزكو چاهاب اس في جواب مل كها مرادل كم چيزى خوابش مين کرتا۔ (مشعر)معدہ جب بھر گیا اور پبیٹ میں درد پیدا ہو گیا ایسے وفت میں سچے مناسب تدبیریں بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ فائك: بهت كھانا نقصان دہ ہے۔ صحت كوخراب كرتا ہے۔

حكايب بقالي دا درے چند برموفيال كرد آمده بود در داسط بر روز مطالبت كردے و مخباع باختونت كفع و امحاب از تعنت او خسته خاطر مهی بودند و از خل چاره نبود صاحب د سلے درال میال گفت نفس را وعده دادن طعام آسان ترست كه بغال دايددم.

ترک اجبان خواجہ اولی تر قطعه کاخمال جفائے ہوایاں بہ تمناے کوشت مردن بہ کامائے زشت مقابال

<u> حَلِّ الْفَاظ</u>: درم: چاندی کا سکه واسط: نام شهر مطالبت : ما نگنا، نقاضه خشونت بخی تعنت : عیب بولی شرکتی خواجد: مالك \_ اولى تر: بهتر ـ احمال: برداشت كرنا \_ بوابال: بح ابواب ى ، دربال \_ قصابال: بح تصاب ك ، قصال ـ

قائمہ مع مطلب: ایک دوکاندار کے چند درہم واسط شہر میں صوفیوں پر قرض تھے۔ وہ ہر دن ان سے نقاضہ کرتا رہتا اور سخت خت با تین کہتا تھا۔ صوفیوں کے یار دوست اس دکاندار کی زبان درازی سے رنجیدہ دل رہتے تھے اور سوائے برداشت کرنے کے اور نے جار در تھا۔ ایک صاحب دل نے ان میں سے فرمایا نفس سے کھانے کا وعدہ کرتے رہنا زیادہ آسان ہے دکاندار کو درہم در نے سے۔ (قطعه) خواجہ کا (مالک مراد مالدار) احسان مر پر نہ لینا زیادہ اچھا ہے، دربانوں کی سختیاں برداشت کرنے سے ایک شت کی تمنا میں مرجانا قصابوں کے سخت تقاضہ سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ فائل: ادھار لینے سے پر میز کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ بڑی رسوائی ہوتی ہے۔

منگایت (۱۰) جوان مرد به رادر جنگ تا تارجراحظ رسید کسے گفت فلال بازرگان نوشدار و دارد اگر بخواہی باشد که در کیخ ندارد و گویند بازرگان به بخل معروف بود۔

كربجائے نائش اندرسنرہ بودے آفاب شعر تاقیامت روز روش كى ندیدے در جہال

جوانمرد كفت اكرداروخواجم از ودبديا تدبدوا كردبدنفع كنديان كندبار \_ خواستن ازوز بركفنده است-

حكال الفاظ: جوامرد: سخى، بهادر جراحت: زخم نوشدارد: نام دوا بازاركان: تاجر بار ب ايك بار ببرحال: البته ويركفنده: زبر ماردًا لنه والا تا تار: نام ولايت جس مين تبت ،مشر تى تركستان وغيره بين -

رہر سدہ اربر مارود اے والا - ما مارو بر ماروں کے اولا یک میں زخم پہنچا لیعنی وہ زخمی ہو گیا، ایک آ دمی نے اس سے کہا فلال تاجر توجہ منظلیہ:

منز جنہ مبع منظلیہ:

منز جنہ مبع منظلیہ:

منز ارد رکھتا ہے، اگر تو اس سے مائلے گا تجھ کومحروم شدر کھے گا کہتے ہیں کہ وہ سودا گر تنجوی میں مشہور تھا۔ (مشعو) ایسا بخیل تھا کہ اگر اس کے دستر خوان پر روٹی کی جگہ سورج کی تکمیاں ہوتی تو قیامت تک روش دن کوئی شد دیکھتا اور دنیا تاریک رہتی، اس بلند اگر اس کے دستر خوان پر روٹی کی جگہ سورج کی تکمیاں ہوتی تو قیامت تک روش دن کوئی شد دیکھتا اور دنیا تاریک رہتی، اس بلند مختر ما یا آگر میں اس سے دوا طلب کروں کیا خبر دے یا نہ دے۔ بالفرض اگر دے دے وہ دوا نفع میں اندوں کے یا نہ دے۔ بالفرض اگر دے دے وہ دوا نفع وے یا نہ دے۔ البتہ میرے لیے آیک باراس سے مانگناز ہر قاتل ہے۔

مرجد ازدونان به منت خواسی شعر درتن افزودی و از جال کاسی

عليمان كفتدانداكرة بعيات فروشد في الثل بأبروى دانا تخرد كد فردن بعزت بداز زند كاني بمدلت-

اكر حظل خوري از وست خوثروي شعو به از شيريني زوست ترشرو

<u>ھا گافاظ:</u> دونان: بھروں کی کینے فروشد فی ایکل باہرو: آبروے یون فروخت کریں۔ حنظل:مشہور کڑوی دوا ہے، اندرائن کا بھل۔ جان: روح حیوانی بہال مرادع نہے۔ورثن افزودی: سرمایا بڑھایا تو نے۔از جان کامتی: آبرد کھودی۔ اندرائن کا بھل۔ جان: روح حیوانی بہال مرادع نہ ہے۔ورثن افزودی: سرمایا بڑھایا تو نے۔از جان کامتی: آبرد کھودی۔

ترجمه علی منطلب کینے آرمیوں سے خوشامدے جو بھی تونے مانگاجسم میں بڑھایا ( بعنی سرمایہ کو بڑھایا) اور روح کو گھٹا یعیٰ آبرو جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کو کم کر دیا۔ حکیموں نے کہا ہے کہ اگر آب حیات آبرو کے عوض فروخت کریں عزت کے ساتھ مرنا بہتر ہے ذلت کی زندگی ہے۔ (مشعر) اگر تو حنظل جیسی کڑوی چیز خوش اخلاق کے ہاتھ سے کھائے وہ اس میٹھی چیز سے بہتر ہے جو کسی ترش رُو (بداخلاق) کے ہاتھ سے حاصل کرے۔

فائك: بخيل سے كوئى چيز نه مانگن چاہيے۔غذا تو غذا دوا مائكنے سے بھى بچنا چاہيے۔ يداخلاق بخيل سے مائكنے سے عزت وقار ميں کی آجاتی ہے۔

<u> حکایت (۱۱) کیے از علاء خورند و بسیار داشت و کفاف اندک کیے را از بزرگال که معتقد و بود حال خود بگفت روی از توقع</u> اودر بم كشيد وتعريض سوال ازابل ادب درنظرش فبيح آمد

> زبخت روی تش کرده بیش یارعزیز قطعه مرد که عیش برونیز تلخ مروانی بجایجتے که روی تازه رُوی و خندال رو فرو نه بند و کار کشاده پیشانی

آورده اندكها ندك در وظیفه اور زیادت كرد و بسیارے از ارادت كم دانشمند چول پس از چندروز مودت معبود بر قرارند پدگفت.

> بِئْسَ الْبَطَاعِمُ حِيْنَ النَّالِ تَكْسِبُهَا شعر الْقِدُرُ مُنْتَعِبُ وَ الْقَدْرُ مَخْفُوضَ نائم افرود و آبردیم کاست فود به نوانی به از ندلت خواست

حَكِ الفَاظ: كاف: روزيند توقع: اميد روئ ورجم كشيد: منه يجيرليا - فيع: بُرا يترين سوال: سوال بيش كرنا دروش کرده: منه بنا کرر کشاده پیشانی: خوش مزاح به ارادت: اعتقاد به مودت معبود: گذشته دوی مطاعم: کھانے بلدر: بانڈی ب فدر: بفتح عزت مخفوض: پست بينوائي: مفلس مذلت خواست: سوال كي ذلت

ترجمته مع مظلت ایک عالم بهت کھانے والے اور روزی تھوڑی رکھتا تھا یعنی اس کے بال بجے زیادہ آمدنی کم تھی۔ مجورا ایک سردار اور امیرے جواس کا معتقد تھا، حال بیان کیا۔ اس امیر نے اس کی امیدے منہ پھیرلیا اور اس کی نظر میں ال علم سے ایک عالم کا سوال کرنا برامعلوم ہوا۔ (قطعه)نصیبه کی خرابی سے مند بگاڑ کرائے عزیز دوست کے پاس مت جا کرایا کرنے سے تواس کی زندگی بھی تکن کر دے گا۔ توجس ضرورت کے لیے جائے تازہ چرہ کے ساتھ اور بینتے ہوئے جااس لیے کہ کشادہ پیشالی والے کا کام بندئیں ہوتا۔ بیان کرتے ہیں کہ اس مردار نے اس عالم کے وظیفہ میں تو بھے زیادتی کردی لیکن اس کے ساتھ عقیدت مندی میں کی آئی۔عالم نے جب چند دن کے بعد پہلی سی محبت برقرار شدیکی تو کہا بہت بڑے بیل وہ کھائے کے درسوالی کے دفت

لیعنی رسوائی کے ساتھ تو ان کو حاصل کرے۔ اس لیے کہ ہانڈی بے شک (چولیے پر) چڑھ جاتی ہے۔ لیکن عزت گھٹ جاتی ہے تو نے میری روٹی بڑھائی اور عزت گھٹا دی، اس سے کیا حاصل۔ میرے نزدیک نقر و فاقہ بہتر ہے ہائگئے کی ذلت ہے۔ فائل : اہل علم کوئنگی و پریشانی کی حالت میں خوش وخرم رہنا چاہیے اور تھوڑی روزی پر قناعت کرنی چاہیے اس لیے کہ امیروں سے سوال کرنا اپنی عزت کھونا ہے۔

حکایت (۱۲) درویشے را ضرورتے پیش آمد کے گفت فلال نعمع دارد کامل و کرم نفسی شامل اگر بر حاجت تو واقف کرد و بیانا که در قضائے آل توقف رواندارد گفت من اوراندانم گفت منت رہبری کنم دستش گرفت تا بمنزل آل فخص در آورد میکندا دیدلب فروہ شدہ و تندنشستہ برگشت و شخن مکفت کے گفتش چیکردی گفت عطائے اور ابلقائے ادبخشیدم۔

مبر حاجت بزویک ترش روی قطعه که از نوی برش فرسوده مردی اگر حاجت بری نزو کے بر

حَلِّ الْفَاظِ: تعمتِ وارد کامل: بهت مالدار ہے۔ کرم نفس: سخاوت مشامل: عام مینا: یقیناً فضا: پورا کرنا روقف: کفہرنا۔ منت: میں جھ کو لب فروہ شعة: ہونٹ لٹکائے۔ تندنشستہ: تیز مزاجوں کی طرح منہ بگاڑ کر بیٹھا ہوا۔عطامے او: اس کی بخش بلقائے او بخشیدم: اس کی صورت کو بخش دی۔ تر شرو: بدمزاج ۔ فرسودہ کردی: دل شکتہ ہوگا۔ نفتر: فوراً۔

ترجہ معظمی الدار اور طبیعت کا تی ہوں ہوں کے ایک آدی نے اس سے کہا فلال آدی بہت مالدار اور طبیعت کا تی ہوں اگر تیری ضرورت پرواقف ہوجائے تو یقینا اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرے گا۔ اس فقیر نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں اس نے کہا چل میں تیری رہبری کروں گا۔ چنا نچاس آدی نے اس ورویش کا ہاتھ پڑا اور اس مالدار کے گھر تک لے آیا فقیر نے دی ہے اس ورویش کا ہاتھ پڑا اور اس مالدار کے گھر تک لے آیا فقیر نے دی ہے اس ورویش کا ہاتھ پڑا اور اس مالدار کے گھر تک لے آیا فقیر نے دی ہے اس ورویش کا ہاتھ ہونے لگا اور پھے نہ کہا اس آدی نے جو لے گیا دی گھنا کہ ایک خض ہونٹ لٹکائے منہ بنائے بیٹھا ہے فقیر بید دیکھ کرالئے پاؤں واپس ہونے لگا اور پھے نہ کہا اس کی عطامیں نے اس کی صورت کو بخش دی۔ (قبطعه) اپنی ضرورت کی ترشرو آدی کو نظا کہا یہ آتو اس کی بڑی عادت سے تکیف یائے گا۔ اگر حاجت کی کے پاس لے جانی ہی پڑے تو ایسے آدی کو نظائی کر اس سے اپنی ضرورت ظاہر کرجس کا منہ دیکھتے ہی فوراً طبیعت کو آسودگی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس سے ملاقات کر کے مطابق کو نوشی حاصل ہوجائے لینی اس کے میں ہوجائے۔

فاغاه: درویش کو جاہیے کر بیل اور بد مزاج آ دی ہے بھی اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے در نہ روحانی تکلیف اٹھانی پڑے گ۔

الح<u>كاميت</u> (۱۳) و خصك سالی در استندرید پدید آمد چنانکه عنان طاقت درویشان از دست رفته بود و در مهاے آسان برزمین البیت وزیرا دالمان دمن جه آسان نبوشیت كه ابر كردد وسيلاب ديده بارانش

تماند جانور ازوش وطیرومانی ومور قطعه که برفلک نشد از بیمر ادی افغانش عجب که دودِ دل خلق جمع می نشود

حَلِّ الْفَاظ: خشك سالى: قط - اسكندريه: ملك مصركامشهورشهر ب-عنان: باك، لگام - در بائ آسان برزمين بسته: بارش نه هوتی تقی وحش: جنگل جانور مطیر: پرندے مفال: فریاد دود: دھواں میلاب دیدہ بارانش: آنسو بارش بن جائیں۔ تركيم مطلب ايك سال اسكندريه مين اليي خشك سالي ظاہر جو كي تھي كه فاقد كرتے كرتے فقيروں كے ہاتھ سے صبر كي باگ جھوٹ گئی تھی آ سان کے دروازے زمین کے اوپر بند ہو گئے ہتھے۔ یعنی قطعاً بارش نہ ہوتی تھی اور زمین والول کی فریاد آسان تک نہ پہنچی تھی۔ (قطعه) جنگل کے وحثی جانور، پرندے، محھایاں، چیونٹیاں ان میں سے کوئی جاندار ایبا ہاتی نہ رہاتھا کہ نامرادی (بیاس، بھوک) کی وجہ ہے اس کی فریاد آسان تک نہ پیٹی ہو۔ تعجب بیہ کہ خلقت کے ول کا دھواں بھی جمع نہیں ہوتا ہے کہ بادل بن جائے لیعنی میزبیں ہوتا کہ ان کی آ تکھوں کا سیلاب بارش بن جائے مطلب میہ ہے کہ لوگ آ ہیں کرتے ہے اور روتے تصے نہ کسی کی آ ہ میں اثر نھانہ رونے میں۔ دعا تھیں بھی قبول نہیں ہور ہی تھیں۔اس لیے کہ ایک قطرہ یانی نہیں برساتھا۔

ورچنی سالے مخت ووراز دوستال کہ فن در وصف اورک اوب است خاصة در معزت بزرگال وبطریق اہمال ازال در كذشتن بم نثايد كه طائفه بر عجز كوينده حمل كنند برين دوبيت اختصار كنيم كه اندك دليل بسيارے باشد و مضة عمونه

> تنزی گر کشد مخنث را تتری را دکر نباید کشت چند باشد چو جسر بغدادش آب در برد آدمی بر پشت

حَلِّ الْفَاظ: مَعْن : يَجِرُا ـ ووراز دوستان : خدا كرے دوستول سے دُورر ہے۔ اہمال : جِيورْ نا ـ مل كنند : ممان كري كے۔ خروارے: ایک اونٹ یا بیل یا گدھے کا بوجھ، مرادگون ہے۔ تنزی: تا تاری سیابی۔

ترجم عصطلت اليا عن الله بيرا خدا كرد وسنول سود در اليا كداس كالم كرنا ادب کوچھوڑ نا ہے لینی ہے ادبی ہے اور خاص کرا سے بدلعل کا ذکر بزرگوں کی بارگاہ میں کرنا اور بھی بڑا ہے۔ اور اس کے ذکر کو بیکار خیال کر کے چھوڑ دینا میکھی مناسب نہیں۔اس لیے کہ ایک جماعت کہنے والے کی عاجزی کا خیال کرے کی بعن سعدی کے پاس ان كاحال بيان كرنے كے ليے اليے الفاظ ندستھے كم ان كے يرده ميں جيب كربيان كرديتے اس ليے بم أس كے حال ك باره میں ان دوشعروں پر اکتفا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کی دلیل ہوتی ہے اور تھی نمونہ کون کا ہوتا ہے۔ (قطعه) وہ بیجوا ایسا غبیث ہے کدا کراس کوتا تاری جو کہ کافرحر بی اور واجب الفتل ہے مار ڈالے اس کے قصاص (خون کے بدیلے) بین اس کافرحر لیا کوچی مل تبيل كرنا چاہيے۔مطلب بيہ ہے كدوہ جيواعمل قوم لوط كرانے والاء ايتابد فعل اور ناياك تفاكد اكر اس كو كافر حربي بي مار والے

اس سے اس کے خون کا بدلہ لینا نہیں چاہیے کب تک وہ بدکار ہاتی رہے گا اور واصل جہنم نہ ہوگا جو کہ بغداد کے بل کے مانند تھا جیسا کہ بغداد کے بل کے اوپر آ دمی گذرتے رہتے ہیں اور پنچے پانی چلتا رہتا ہے ایسی ہی بدنعلی کرنے والے اس کی پشت پر۔ اور ان کا آ ب منی اس کے پنچ بہتارہتا تھا۔

چنیں شخصے کہ ایک طرف از نعت اوشنیدی دریں سال نعمت بیکرال داشت تنگدستال راسیم و زر دادے و مسافرال را سفرہ نہادے کروئے درویٹال از جورفاقہ بطافت رسیدہ بودند آ ہنگ دعوت اُوکردند و مشورت بمن آ وردند سر از موافقت باززدم و گفتم۔

| قطعه مر به سخی بمیرد اندر غار بند دوست پیش سفله مدار | نخورد شیریم خورده سک        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      |                             |
| بے ہنر را بیج کس مشمار                               | مر فریدول شود به نعمت و ملک |
| لا جورد و طلاست بر ديوار                             | پرنیال و سی بر ناایل        |

حَلِّ الْفَاظ: طرف: بهم حصد نعت: تعریف بیکران: به حدر سفر ه نهاوی: دستر خوان رکها تها یعنی کهانا کهاتا تها داز جورفاقه بجان آمده بودند: فاقول کی تخق سے نگ آگئے تھے۔ آبک : اراده دعوت: کھانے کی طرف بلانا مشورت: مشوره ، مرباز زون: قبول نه کرنا ، انکار کرنا میم خورده سک : کتے کا جھوٹا گرسکی : جوک سفلہ: کمیند فریدوں : ایران کے ایک بادشاه کانام ۔

ترکیجہ میں دولت دنیا ہے ایسا شخص جس کی پھوتھ رہف تو نے سنی اس قط سالی میں دولت دنیا سے مالا مال نتھا اور ننگ دستوں کی سونے چاندی سے مدوکرتا تھا۔ مسافروں کو کھانا کھلاتا تھا۔ فقیروں کا ایک گروہ جو فاقوں کی تکالیف سے ننگ آ گیا تھا اس گروہ کے لوگوں نے اس کی دعوت کھانے کا ارادہ کیا۔ مشورے کے لیے میرے پاس آئے میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور صاف انکار کردیا اور کہا۔ اور کہا۔

(قطعه) شیر کئے کا جھوٹانہیں کھا تا ہے۔اگر چیخی (فقروفاقہ) سے غار کے اندر مرجائے۔جسم کو عاجزی اور بھوک میں رکھ یعنی بھوک اور عاجزی برداشت کر اور کینے کے سامنے ہاتھ مت بھیلا۔اگر کمینہ بے ہنر دولت اور سلطنت میں اپنے وفت کا فریدوں ہو جائے تو اس کے باوجود تو اس کو کس شار میں نہ لا۔ یعنی ہے ہنر کو انسان مت سمجھے ریشمی لباس اور زریفت نااہل پر ایسے ہیں جیسا کہ لاجور داور ہونا ویوار پر ہواور لاجورو (سبز رنگ کا پتقر) اگر چڑھا دیا گیا ہواس کے باوجود وہ جمادات میں ہی رہے گی انسان نہیں شار کی جاسکتی ا

**فائ<u>دہ</u>:** بلندہوشلہ کریم لوگ فقر و فاقدا برداشت کر سے ہیں لیکن کمینوں کے احیان کا بوجھ سر پرنبیں لے سکتے اور عزت نفس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر کھیے گئے۔ حکایت (۱۳) حاتم طائی را گفتندازخود بزرگ جمت تر در جهال دیده یا شنیده گفت بلیروزی چهل شتر قربان کرده بودم امرائے عرب را پس بگوشه صحرائے بحاجتے برول رفتہ بودم خار کشے رادیدم پشتہ خار فراہم آ ورده معتمش بمہمان حاتم چرانروی کہ خلتے برساط اوگرد آیده اندگفت۔

ہر کہ نان از عملِ خویش خورد فرد منت حاتم طائی نبرد

انصاف دادم كمن اورابهمت وجوانمردي بيش ازخود ديدم

حَكِّ الْفَاظِ: پَنته: گُفا فراجم آوردن: جع كرنا ساط: دسترخوان كرد آمدن: جع بونا عمل خولین: این مزدوری منت: احسان رکهنا دانساف وادن: انساف کرنا بیش ازخود: اینے سے زیادہ۔

ترجیکہ مجمع مظلی اور نے حاتم طائی سے بوچھا تونے اپنے سے زیادہ بلند ہمت کس کو دیکھا ہے یا سنا ہے۔ کہال ہاں۔
ایک دن چالیس اونٹ میں نے قربان کیے تھے۔ عرب کے امیروں (سرداروں) کی دعوت کے لیے اور میں جنگل کے ایک گوشہ میں ای دن ایک ضرورت سے گیا تھا۔ میں نے ایک لکڑ ہارے کو دیکھا کہ اس نے لکڑیوں کا گھا جمع کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا حاتم کی مہمانی میں کیوں نہیں گیا کہ ایک مخلوق اس کے دستر خوان پر جمع ہوئی ہے۔ اس لکڑ ہارے نے کہا۔

(فرد) جوش اینے گول کی کمائی سے روٹی کھا تا ہے وہ جاتم طائی کا احسان نہیں اٹھا تا ہے۔ میں نے انصاف کیا بینی میرے دل نے انصاف کیا کہ میں نے ہمت اور جوانمر دی میں اسنے سے زیادہ اس کو دیکھا لینی یا یا۔

نے انصاف کیا کہ میں نے ہمت اور جوانمر دی میں اپنے سے زیادہ اس کودیکھا یعنی پایا۔ فائل : اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اصلی شرافت اور جوانمر دی اور ہمت اپنے دست و بازو کی کمائی کھانا ہے۔

حکایت (۱۵) موی علیه درویشے را دیداز بریکی بریک اندرشده گفت اے موی دعاکن تا خدائے عرق وجل مرا کفائے دہد کہ اندرشدہ گفت اے موی دعاکن تا خدائے عرق وجل مرا کفائے دہد کہ از ہد کہ از ہداز مناجات مراورا دید گرفار و خلع انبوہ بدکہ از ہداز مناجات مراورا دید گرفار و خلع انبوہ بروے کرد آ مدا گفت ایں چہ حالت ست گفتند خمر خوردہ وعربدہ کردہ و کسے را کشتہ اکنوں بقصاص فرمودہ اید۔

| قطعه الخم كفيك از جهال برداشة | گربه مسکین اگر پرداشت      |
|-------------------------------|----------------------------|
| الى دو شاخ كاد كر فرداشة      | ایج کس را گردِ خود مکداشت  |
| فرد برفزو و دست عابرال برتابد | عاجز باشد که دستن قوت بابد |

سينگ \_ دست: باتھ \_ برتافتن: موڑنا \_

ترجه علی عطلت: حضرت مولی علایلا نے ایک فقیر کو دیکھا کہ نظا ہونے کی وجہ سے وہ ریت میں گھسا ہوا اس فقیر نے عرض کیا اے مولی وعالیجئے کہ اللہ نعالی مجھ کو روزی بفزر ضرورت عطا فرمائے اس لیے کہ بے طاقتی کی وجہ سے جان پر بن گئی ہے۔ مولی عَلاِیّا ہے دعا فرمانی اور حلے گئے۔ چندون کے بعد جب واپس ہوئے تو اُسی آ دمی کو دیکھا کہ گرفنار ہے اور آ دمیوں کی بھیڑ جاروں طرف جمع ہے۔ کہا ریکیا حالت ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ اس نے شراب پی اور اس کے نشہ میں لڑائی کی اور ایک کو مار ڈالا اب قصاص کا تھم دیا گیا ہے۔ (قطعه)مسکین بلی اگر پررکھتی لیعنی اگر اللہ تعالیٰ بلی کو پرعطا فر ما دیتے تو چڑیوں کا نیج دنیا ہے اٹھ جاتا۔ لیٹی سب کو کھا جاتی اور ایک چڑیا بھی باقی نہ رہتی۔ کسی انسان کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیتا اگر گدھا بیل کے سے بید دوسینگ رکھتا۔مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیل کو جو دوسینگ عطا فرمائے ہیں۔اگر وہ گدھے کو دے دیے جاتے تو گدھا مارے سینگوں کے کسی کواپنے پاس نہ آنے دیتا۔ (مرد) ہوسکتا ہے کہ عاجز توانائی کا ہاتھ پائے تو اٹھے اور دوسرے عاجزوں کا ہاتھ موڑ دے (۲) دومرا مطلب میہ ہے کہ جو تحق قوت کا ہاتھ یا لے اٹھے اور عاجزوں کا ہاتھ موڑ دیوے۔اللّٰد کرے وہ خود عاجز ہوجائے اس میں بردعاہے۔

#### آيت: ﴿ وَ لَوْبَسَطَاللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ ﴾

| حَتَّى هَلَكْتَ فَلَيْتَ النَّهْلُ لَمْ تَطِي | شعر | مَاذَا آخَاضَكَ يَا مَغُرُورُ فِي الْخَطِي |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| •                                             |     | سفله جو جاه آمد وسيم وزرش                  |
| مور ہماں بہ کہ نباشد پرش                      |     | آل نشنیدی که افلاطون چه گفت                |

#### يدردافسل بسيارست وليكن ببركرى وارست

آل کس که توانگرت نمی گرداند فرد او مصلحت ت واز تو بهتر داند

حكالاً الفاظ: لو: الربسط: كشاده كيا عباد: جمع عبد كى بند \_ لبَغواني الأزض: البندس كثى كرت زبين بس سفله: کمیند- جاه: مرتبه سیم وزر: سونا جاندی - میلی: طمانچه، تھپڑ۔ تھمت: دانائی عسل: شهد **- گرمی دار: گرم مزاج-توانگر:** مالدار -معلحت: فيرو بجلالي مور: چيوني مال: وبي

تَوَجَهُهُ مِعِ مُطُلَّكِ: اور اگر الله تعالی رزق کشاده فرما دیتا تو وه یقیناً زمین میں بغاوت بھیلا دیتے لیتی سرنتی اور نافر مانی کرتے۔(شعر)اےمغرور تھے کی چیزنے باطل خطرہ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ تو ہلاک کیا گیا اے کاش چیونگ نہ اڑ کی یعنی اس کے پر ہی ندنگلتے جواس کی ہلاکت کا باعث ہوتے۔ (نظمہ) کمینہ کو جب مرتبہ اور سیم وزر حاصل ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کے سریر طمانچہ بھی ضرور چاہیے۔ تاکہ تلبر کی وجہ ہے د قاغ فرات نہ ہوجائے۔ کیا تو نے بیس سنا کہ افلاطون نے (جومشہور عیم موا) کیا کہا کہ چیوی وی بہتر نتے جس کے پر نہ ہوں۔ باپ کے پاک ٹبد بہت ہے لیکن بیٹا گرم مزان ہے۔ جس میں شہد مصریر تا

ہے تو بھی بیٹے کو شہد کھانے نہ دیے گا۔ (فرد) وہ ذات کہ تجھ کو مالدار نہیں بناتی وہ تیری بھلائی تجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ فائك: هم كواپنے افلاس وغربت پرراضي رہنا جاہيے اور سيجھ لينا جاہيے كم الله نعالی نے ہم كو مال و دولت عطانہيں فرمايا اس ميں ضرور ہمارے کچھ فائدے ہول گے اس لیے کہ اللہ سبحانہ کا کوئی کام مصلحت وخیر سے خالی ہیں ہوتا۔

<u> حکایت (۱۲) عراب را دیدم در حلقه جریان ب</u>صره که حکایت مے کرد که وقع در بیابال راه مم کرده بودم و از زادِمعینے چیزے بامن نماندہ دل بر ہلاک نہادہ کہ ناگاہ کیسہ یافتم پراز مردار بد جرکز ہی ووق وشادی فراموش ملنم کہ پنداشتم کہ محندم بريان ست بازآ ل تلى ونوميدى كمعلوم كردم كمروار يدست.

ور بیابان خشک وریک روال قطعه تشدرا در دہال چہ ورچہ صدف مرد بے توشہ کا فاد زیائے اسلام کے کر بند اوچہ زرچہ خزف

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> اعرابی: بدو، گاؤل کا رہنے والا۔ زاد: توشہ معین: مقرر کیسہ: تھیلی۔ پُر از مروارید: موتول سے بھری ہوئی۔ ووق: لذت مشاوی: خوش گندم: گیہوں۔ بریان: بھنے ہوئے۔ ریک روان: اڑتا ریت تشند: بیاسا۔ وُر: موتی۔ معدف: سيپ فرف : محيري توشد: سفري كهانا به

<u>تَوُجَمُّهُ مِعِ مَظْلَبُ:</u> مِن نے عرب کے ایک بدو (گاؤں والے) کوشہر بھرہ کے جوہری بازار میں دیکھا کہ وہ بیاض کررہا تھا۔ کہ میں ایک وفت جنگل میں راستہ بھول گیا تھا اور توشہ مقررہ سے کوئی چیز میرے پاس باقی ندر ہی تھی۔ ول ہلا کت پر رکھا میں نے لینی مرنے کا بقین کرلیا کہ اچا نک موتیوں سے بھری ہوئی تھیلی پاگئی میں بھی اس کی لذت اور خوشی کوئبیں بھولوں گا کہ میں نے سیمجھا کہ یہ بھنے ہوئے گیہوں ہیں۔ پھراس نا امیری اور تلی کوفراموش نہ کروں گا کہ جب معلوم کرلیا بیگیہوں نہیں بلکہ سیجے موتی ہیں۔مطلب میہ ہے کہ کھول کر دیکھنے کے بعد میمعلوم ہوا کہ بیر گیبوں نہیں موتی ہیں تو بہت نا امیداورافسوں ہوا کہ یہاں جنگل میں بھوک مٹانے کے لیے گیہوں کی ضرورت تھی موتی میرے کس کام آئیں گے۔ (قطعه) خشک جنگل اور اڑتی ہوئی ریت میں پیاسے کے منہ میں موتی اور سپی دونوں برابر ہیں۔ بے توشد آ دی جب عاجز ہوجائے لینی بھوک پیاس سے پریشان ہوجائے تو اس کے کمر بندیس سونا ہونا اور تھیکرا ہونا برابر ہے۔

فائك: روپيركومقصداصلى نه مجھنا چاہياس ليے كه روپير ضروريات پورى كرنے كا ذريعه ب جيما كه ال حكايت سے معلوم موا اورسفر مل توشه بمراه بونا بهت ضروری ہے اس لیے کہ اگر توشه ساتھ نه بوتو بعض وفت روپیہ پچھ کام نہیں دیتا۔

# حكايت (١٤) كي ازعرب دربيابان ازغايت تفتى م كفت

يوما افزر بدنيق و إفان امكا وريق

حَلِّ الْفَاظِ: بِيَابِان: جَنَّلَ عَايِت: انتَهَا لَى تَفْتَى: بِياس - قبل منيتى: مرنے سے بہلے - منيد: آرزو- تلاهم: موجيس مارے ـ رکبہ: گھٹنا ـ املا: بحرليمًا ميں ـ قربه: مثك -

ترجیمه مع منطلت: ایک عرب جنگل میں شدت بیاس سے کہدرہا تھا۔ (نظعہ) اے کاش کہ مرنے سے پہلے ایک دن میری بیا اور دو پوری ہوجاتی کہ ایک نہر ہوتی موجیں مارتی ہوئی میرے گھٹوں تک اور میں اس سے اپنی مشک بھرلیتا یا ہمیشہ بھرتا رہتا۔

حکایت (۱۸) بمچناں درویشے درقاع بسیط کمشدہ وقوت وقوت وقوت ماندہ درے چند داشت بسیار بگردیدرہ بجائے نبر دلیں بہ سختی ہلاک شدہ طاکفہ برسید ندور مہادیدندش پیش روئے نہادہ و برخاک عبشة

> کر ہمہ زر جعفری دارہ قطعه مرد بے توشہ برنگیرد گام در بیاباں نقیر سوختہ را عظم پختہ بہ کہ نقرہ خام

ترجی می منظلی ای مرح ایک درویش ایک بوے جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ طاقت اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس باقی ندری تھی۔ بہت گھوما چرراستہ نہ پایا۔ لہذا تکیفیس اٹھا اٹھا کرمر گیا۔ ایک جماعت ( قافلہ ) وہاں پہنی اس نے دیما کہ درہم اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور مٹی پر لکھا ہوا ہے۔ (قطعه) (۱) اگر چہتمام کا تمام خالص سونا رکھتا ہولیکن بہتوشہ آدی مراد کونہ پہنچ گا۔ (۲) اگر چہتمام خالص سونا رکھتا ہولیکن آدی بغیر توشہ کے قدم ندا ٹھائے لیعنی بے توشہ آدی کو قدم ندا ٹھائے یعنی ہے توشہ آدی کو قدم ندا ٹھانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انبان کے پاس خالص سونا کافی مقدار میں موجود ہولیکن تھندی کی بات یہ ہے کہ بغیر توشہ کے آدی کو سفر کے لیے قدم ندا ٹھانا چاہیے۔ اس کے بیاس خالص سونا کافی مقدار میں موجود ہولیکن تھندی کی بات یہ ہے کہ بغیر توشہ کے آدی کو سفر کے لیے قدم ندا ٹھانا چاہیے۔ اس کی کرخشک جنگل ہیں توشہ بی کام دیتا ہے۔ روپیہ پیسہ کام نہیں آسکا۔ (۳) جنگل میں مجود کی آگ ہے جانے ہوئے ہوئے جوئے شام بہتر ہیں خالص چاندی سے۔

فائك : سفرين توشدك بغير قدم ندافهانا جابي خاص طور جنگلات كسفريس اس كيد كدومان روبيدكام نبين ويتا-

حکایت (۹۱) برگزاز دورزمان نالیده ام دروی از گردش ایام در بهم نه کشیده محروقع که پایم بر بهنه بود و استطاعت پائی پوشی عداشتم بجامع کوفد در آمدم دل نگ یکے را دیدم که پائے عداشت سپاس فعت می بجائے آوردم و بر بے کففی مبر کردم -

> ا الله المراقع بريال المجيم مردم سير المطعه المتراز برك تره برخوان ست المطعه الملغم " بخته مرغ بريال ست و آنكه دا دستگاه و قدرت نيست

حَلِّ الفَّاظ: دور زمان: زمانه ك كردش مردش ايام: زمانه كحوادثات استطاعت: طاقت باي يوش: جوتا جامع: مسجد جامع - سیاس: شکر ـ برب منتش : جوندند بون پر مرغ بریان : بھینا ہوا مرغ ـ ترہ: ترکاری ـ دستگاہ: قدرت ـ رودرہم كشيدن: منه بكار تار

ترکیجتا می منظلت: میں نے بھی زمانہ کی گردش کی شکایت نہیں کی اور زمانہ کے حوادثات سے بھی منہ بیں بگاڑا بعنی ترش رو نہیں ہوا، مگر اس وقت کہ میرے یاؤں ننگے تھے (یاؤں میں جونہ نہ تھا) اور جوتے خریدنے کی طاقت بھی نہ رکھتا تھا۔ ای حالت میں میں کوفیہ کی جامع مسجد میں آیا۔ رنجیدہ دل تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا بعنی اس کے پاؤں نہ تھے۔ میں نے بید مکھر حق تعالی کی نعمت (یاؤں ہونے کا) شکرادا کیااور جوندنہ ہونے پرصبر کیا۔ (قطعه) پید بھرے آوی کی نظر میں بھنا ہوا مرغ بھی دسترخوان پرساگ بات ہے کم درجہ کا ہے اور جس شخص میں طافت اور قدرت (مالی) نہیں ہے۔ اس کے نزدیک کیے ہوئے شاہم بھنا ہوا مرغ ہے۔مطلب سے کہ بھوک میں کیے ہوئے شاہم مرغ بریاں کا مزا دے جاتے ہیں اور بے بھوک مرغ بھی اچھانہیں لگتا۔

فائك انسان كواية سے كم درجه كة دميول برنظركرنى جاہيد-اس كيكه ايها كرنے سے شكر كى توفق ہوتى ہے اور ہر حال میں حق تعالیٰ کاشکرادا کرنا چاہیے۔ یہ بھوک کھانا نہ کھانا چاہیے۔

حكايت (۲۰) سيكه از ملوك باست چندخاصال در شكار كاب زمستال از عمارت دُور افادند تاشب در آمد درخاند د مقائے را ویدند ملک گفت شب آنجارویم تا زخمت سرمانباشد کے از وزراء گفت لائل قدر بلندیا وشاہال نباشد بخاند وبقانے رکیک التجا کردن ہم اینجا خیمہ بزیم وآتش افروزیم دہقال را خرشد ماحصرے کہ داشت ترتیب کردوپیں آ وردوز بين بوسيروكفت

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> ملوك: جمع ملك كى، بادشاه\_ زمستان: سردى عمارت: آبادى د مقان: گاؤل والا، كاشتكار زحمت: تكليف - دكيك: ست و كمزور مراد ب حقير و كم مرتبد التجا: درخواست، پناه لينا، خوشامد ماحضر: وه كهانا جوب تكلف تيار بور

تزجمه مع منظلت ایک بادشاه این چند خاص مصاحبین کے ساتھ ایک شکارگاه میں گیا۔ سردی کے زمانہ میں آبادی سے دور نكل كمايهال تك كدرات موكى ايك كاوُل والے كا كھروكھائى ديا۔ بادشاہ نے فرمايا۔ رات كود بين چلين تاكمبردى كى تكليف ند ہو۔وزیروں میں سے ایک نے عرض کیا کہ میہ بات بادشاہوں کے بلند مرتبہ کے لائق نہیں ہے کہ ایک حقیر دیہاتی کے تعریناہ کے ای جگہ خیمہ نصب کریں اور آگ روش کریں۔ اس دیہانی کو جرموئی جو چھ کھانے پینے کا سامان موجود تھا اس سے کھانا تیار کرایا اور حاضر كيا اور آداب بيجالا يا اورع ض كيا:

اب ارتان تُرن آدودگلبتان کی 🔊 ۱۲۹ کی 🔊 بارین

قدر بلند سلطان بدين قدر نازل شدے وليكن نخواستند كەقدىد دېقال بلند شود سلطان راسخن گفتن ومطبوع آيد شانگه بمنزل اولقل كردند بامدادش خلعت ولعمت فرمود شنيدندش كهقدم چند در ركارب سلطان بودومي كفت\_

زقدر وشوكت سلطان نكشت چيزے كم قطعه النفات بمهمان سرائے وہفانے كلاء موشه دہفان باقاب رسيد الله موشه دہفان باقاب رسيد

حَلِّ الْفَاظ: قدر: مرتبد نازل: كم يست مطبوع: ينديده، خوش منزل: أرّن كي جَد تقل كردن: جلا جانا شبائكه: رات کے وقت مخلعت: وہ جوڑا جو بادشاہ کی طرف سے کسی کو بطور انعام دیا جائے۔ رکاب: سواری مشوکت: دہدبہ النفات: توجه كلاه: كوشه بأفاب رسيد: مرتبه بلند بوكيا

<u>تَرْجَمُه مِع مَظَلْبُ:</u> که بادشاه کا مرتبه اتی بات سے (قدم رنجه فرمانے سے) کم نه ہوتالیکن مصاحبین نے نه جاہا که مجھ گاؤں والے کا مرتبہ بلند ہوجائے۔ بادشاہ کواس کا کہنا بیند آیا۔ رات کے دفت اس کے گھر چلے گئے۔ دفت صبح اس کوخلعت اور مال عطا فرمایا۔ سناہے کہ وہ گاؤں والا چندقدم بادشاہ کی سواری کے ساتھ چل رہاتھا اور کہتا تھا۔ (قطعه) بادشاہ کی شان وشوکت میں کچھ کی مہیں ہوئی۔ ایک کسان کے مکان کی طرف توجہ کرنے سے غریب کسان کا مرتبہ انتہائی بلند ہو گیا۔ جب کہ تجھ جیسے بادشاہ نے

فائلا: ال حکایت سے معلوم ہوا کہ صاحب دولت لوگوں کوغریبوں کی دلداری کرنی جاہیے اور تنگی کے ذا کفتہ سے بھی آشا

حكايت (٢١) كدائے سكول را حكايت كنند كه تعين وافر اندو خند يود يكي از يادشابال كفتش جي نمايند كه مال بران واری ومارامہیست اگر بیرے ازال و تعلیری کی چول ارتفاع برسد وفا کردہ شود وشکر گفتہ آ پد گفت اے خداوند روئے زمین لائق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست به مال چول من كدائ آلوده كردن كه جوجو بكدائي فراجم آورده ام كفت عم عيست كريكافرى والم كم ﴿ الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِينِينَ ﴾

كرأب چاو لفراني نه پاك ست شعر جهود مرده مي شوني چه پاك ست

<u> حَلَّ الْفَاظْ:</u> كَلَمَا: فقير ـ سنول: بهت ما تَكنّ والا ـ وافر: زياده ـ بيكران: بے حد ـ مهم: دشوار مشكل كام ـ برف : تھوڑا سا ـ وتكيرى: مدر النفاع: آمدنى وفاكروه شود: اداكرديا جائے قدر: مرتب الودن كردن: كنده كرنا فراہم أورورم: بيل نے تع كياد م ميسك: بيرداه بين هي خبيات: بري ورتيل حيشين : برت مرد عاه: كوال فعراني: عيها بي جهود بيودي

ترجمت وجع مطلب ایک بھیک مانگ والے نقیر کا قصد بیان کرتے ہیں کہ اُس نے مال و دولت بہت جمع کیا تھا۔ ایک بادشاہ نے اس سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت مال رکھتا ہے اور ہم کو ایک مہم در پیش ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑے سے مال سے تو ہماری مدوکر دے۔ جب ملک کی آمدنی (زیر مال گذاری) وصول ہوگی اوا کر دیا جائے گا۔ اور شکر بیا واکیا جائے گا۔ فقیر منحوس نے کہا اے روے زمین کے مالک بادشاہ کے بلند مرتبہ کے لائق نہیں ہے کہ مجھ جسے فقیر کے مال سے ہاتھ گذرہ کرنے۔ اس لیے کہ میں نے ایک ایک جو (دانہ دانہ) بھیک مانگ کریے مال جے۔ بادشاہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک کافر کو دوں میں نے ایک ایک جو (دانہ دانہ) بھیک مانگ کریے مال جمع کیا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک کافر کو دوں گا۔ اس لیے کہ بڑی چیزیں بُروں کے لیے ہیں۔ (مشعو) اگر عیسائی کے کویں کا پانی ناپاک ہے جب تو یہودی ناپاک کے مردہ کو عشل دیتا ہے تو کیا ڈر ہے۔

قَالُوْا عَجِيْنُ الْكِلْسِ لَيْسَ بِطَاهِرٍ شعر قُلْنَا نَسُلُ بِهِ شُقُوْقَ الْمَبْرَزِ

شنیدم که سراز فرمان ملک بازرد و جحت آوردن گرفت و شوخ چشی کردن ملک بفرمود تامضمون خطاب را از وے بزجر و تو پیخ مخلص کردند

> بہ لطافت چو برنیایہ کار مثنوی سربہ بے حرمتی کھد ناچار بمر کہ بر خویشن نہ بخشایہ

حَيْلِ الفَاظ: عَبِين: خمير كلس: چونا - طاہر: پاك - قلنا: ہم نے كہا ند: بندكريں كے - آ: ال سے شقوق: جمع شق - شكاف: بعثن - مبرز: پاخاند - جمت: دليل - شوخ چشى: بدحيائى - فطاب: كلام - زجر وتونع: وائث و بدكر، جرا - مخلع : دبائى - لطافت: نرى پاكيزگ - بعرمتى: برعرتى - بعرتى - ناچار: مجوراً -

تَزُعِجُهُ مِع مَطُلِكِ: (شعر) لوگول نے کہا چونے کاخمیر پاک نہیں ہے ہم نے کہا کیا ڈر ہے۔ ہم اس سے پا خانہ کی ورزیں (پیمن ) بند کریں گے۔ میں نے سنا کہ اس نے بادشاہ کے تھم سے سرتا لی کی اور دلیل پیش کرنے لگا اور شوخ چشی کرے گا۔ بادشاہ نے کام نے بادشاہ کے کلام کامضمون (مال) جرآڈرا دھمکا کراس سے چین لیا۔

(مشنوی) جب کام زمی سے نہ نکلے مجوراً معاملہ بے عزتی تک پہنے جاتا ہے۔ جو تفس اپنے اوپررم نیں کرتا ہے اگر اس پررم نہ کھائے تو وہ ای لائق ہے۔

فائك: اگركى جگه مال دے كرعزت محفوظ هوتى موتو مال خرچ كردينا چاہيے اور اگركوئى ايبا زبردست مال طلب كرے كہ جس كو اگر تدديا جائے تو وہ زبردى چين لے گاتو فورا دے دينا چاہيے اور صبر كرنا چاہيے۔

حکایت (۲۲) بازرگانے رادیدم کدمدو پنجاه شر بار داشت و چهل بندو و خدمتگار هیے درجزیرہ کیش مرابہ جرہ خویش بروہمہ شب نیار میداز مخبائے پریشال گفتن کہ فلال انبار بترکشان است و فلال بعناعت بیندوستان و ایں قبالیہ

فلال زمین است وفلال چیز را فلال کس مین ست وگاه کفتے که خاطر اسکندرید دارم که مواتے خوش ست باز کفتے نہ کہ دریائے مغرب مشوش ست سعدیا سفرے دیگر دریائی ست اگر آن کردہ شود بقیت عمر خویش بھینم و فاعت کنم ۔

گفتم آن کدام سفرست گفت گوگر دیاری خواجم بردن بچین که شنیدم که قیمین طلیم دارد و کاسه بینی بردم آرم و دیبائے روی مند و فولا دیندی بحلب و آنجینه جلبی به بمن و برد بمانی بپارس و از ال پس ترک سفر کنم و بدکانے بلغینم انصاف ازیس ماخولیا چندان فروگفت که پیش طاقت گفتش نماند گفت اسے سعدی توجم سخنے بگوی از انہا که دیده وشنیده هنم

آل شنیدی که در محرائے غور قطعه بارسا لارے بینتاد از سنور محدائے ور قطعه بارسا لارے بینتاد از سنور محداث فطعه بنگر دیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک مور

<u> بحلّ الفّاظا:</u> <u> بحلّ الفّاظا:</u> فرویمانی: بین کی چادریں۔ پارس: ایران۔ ماخولیا: مالیخولیا باولے بن کی ایک قسم ہے، خلل دماغ فکر فاسداس میں ہوتا ہے۔ (قطعہ) فور: نام ایک شیر کا انغانستان میں۔ معرا: جنگل۔ پار: پارسال۔ سالارے: سردار۔ ستوو: بیل، گھوڑا۔ قناعت: تھوڑنے برمیز کرنا۔ فاک گور: قبری منی د

تورج معظلی: میں نے کہا وہ کون ساسفر ہے؟ اس سوداگر نے کہا ایرانی گذرھک چین میں لے جاؤں گا اس لیے کہ میں نے شاہے وہان وہ بوی قیت رکھتی ہے اور وہاں ہے چینی بیالے روم لے جاؤں گا۔ روم کا رہٹم ہندوستان میں اور ہند کا لوہا حلب میں اور حلی آئینے بچن میں اور یمنی چاوری پارس میں۔ بس (اس کے بعد سفر چیوڑ دون گا اور ایک دوکان پر بیٹھ جاؤں گا۔ ایسی پاگل بن کی باتیں اتن کیں کہ اس سے زیادہ کہنے کی طاقت نہ رہی۔اس سوداگر نے مجھ سے کہا اے سعدی تم بھی پچھ کہو جوتم نے دیکھا یا سنا ہو، میں نے کہا: (قطعه) تو نے سنا ہے کہ غور کے جنگل میں گذشتہ سال ایک سردار گھوڑے سے گر پڑا۔اس نے کہا دنیا دار کی تنگ آئے کھو یا قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی۔

فائك انسان كوقناعت كرنى چاہيے۔اگر قناعت جھوڑ كرح ص ميں مبتلا ہوجائے گا توايك بڑى سخت مصيبت ميں پھنس جائے گا۔

حکایت (۲۳) مالدارے داشنیدم کہ بہ بخل اندر چنال معروف بود کہ حاحم طائی درکرم ظاہر حالش بہ نعمت دنیا آ راستہ و منتسب نفس جبلی بھیت دنیا آ راستہ و مستب نفس جبلی بھینال دروے متمکن تا بجائے رسید کہ نانے از دست بچائے ندادے وگر بہ ابو ہریرہ را بہ لقمہ نواختے وسکب اصحاب کہف را استخوائے فی الجملہ خانہ اور اکس ندیدے درکشادہ سغرہ اور اسر۔

ورویش بجز بوئے طعامش نہ شنیدے ہیت مرغ از ہے نان خوردن اور یزہ نچیدے

شنیدم که بدور مائے مغرب اندر راه مصر پیش کرفتہ بود و خیال فرعونی در سر حتیٰ اِذَا اَدُرَکَهُ الْغَرَقُ بادے مخالف بہ سنتی برآ مد چنانکہ کو بند۔

باطبع ملولت چه کند دل که نسازد فود شرطه بهمه وقع نبود لاکق کشتی

وست بدعا برآ وردوفرياو \_ فاكده خواندن كرفت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُو اللهَ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

| وقت دعا برخدا وقت كرم در بغل | شعر  | دست تضرع چه مود بنده مختاج را                            |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| خویشتن ہم تمتعے برگیر        | قطعه | از زر وسیم راحظ برسال<br>وانگه این خانه کز تو خوابد ماند |
| خشت از سیم و خشت از زر گیر   |      | وانگه این خانه کز تو خوابد ماند                          |

حکل الفاظ: بخل: سنجوی معروف: مشهور نوست: سنجوی جبلی: پیدائی مشمکن: قائم بیان: جان کے بدلہ میں۔ ابوہریرہ: ایک بڑے محالی ہیں۔ گربہ: بلی لقمہ: نوالہ بہلقہ نواخت: ایک نوالہ سے سرفراز ندکرتا تھا۔ سک: سال استخوان: بلری درکشادہ: دروازہ کھلا ہوا۔ شغر ہ اوراس : دسترخوان بھیلا ہوا۔ بوت طعامش: اس کے کھانے کی بُور خیال فرعونی: مشکرانہ خیالات حتی : بیال تک کہ ۔ إذا: جب ۔ أورک: پایا ۔ غرق: و وبنا ۔ باومخالف: خالف ہوا۔ مرف: پرندہ و فر ظر: وہ خوشگوار ہوا جو طوفان کے بعد سمندر میں چلتی ہے۔ تضرع: عاجزی رونا ۔ متع فائدہ حاصل کرنا۔ فلک: سندہ تک دست ۔ خشت: اینٹ مخلصین: جمع مخلص کی خالص کرنا والا۔

ترکیجی منظلت: میں نے ایک مالدار کوستا کہ وہ کنوی میں ایسامشہور تھا جیسا کہ مائی شفادت میں اس کی ظاہری مالت دنیا کی نعمتوں ہے آراستر تھی اور نفس کی فطری کنجوی و لیسی ہی اس میں برقرار تھی۔ اس کی کنجوی اس درجہ تک (مرتی کرکے) پہنچ

گئی کہ ہاتھ سے ایک روٹی جان کے بدلہ میں نہ دیتا تھا۔ یعنی جان دے دیتا، مگر روٹی نہ دیتا اور حضرت ابو ہر یرہ نظافتہ کی بلی پر
ایک لقمہ سے نوازش نہ کرتا اور اصحاب کہف کے گئے کو ایک ہڈی بھی نہ ڈالٹا۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ کسی نے بینہیں دیکھا کہ اس کے
گھر کا دروازہ کھلا ہوا اور دستر خوان بچھا ہوا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ایسا تنجوس تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نظافتہ کی متبرک بلی اور اصحاب کہف
کے متبرک کتے کو ایک لقمہ اور ایک ہڈی نہیں دے سکتا تھا اور کھانا کھا تا تو وروازہ بند کر لیتا تھا۔ (بیست) فقیر اس کے کھانے کی بُو

یں نے سنا کہ اس نے مغربی سمندر سے مصر کا داستہ اختیار کیا تھا اور فرعونی خیالات اس کے دماغ میں سے یہاں تک کہ ڈو بنے نے اس کو پالیا۔ مشق کے خالف ہوا چلنے گئی جیسا کہ کہتے ہیں۔ (فرد) دل تیری رنجیدہ طبیعت کے ساتھ موافقت نہ کرے تو کیا کرے یعنی مجبوراً میرے دل کوطبع ملول کی موافقت کرنی ہی پڑتی ہے اس لیے کہ موافق ہوا ہر وقت مشق کے لائق نہیں چلتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بے فائدہ فریاد کرنی شروع کی۔ جب مشق میں سوار ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں۔ اللہ کو گویا کہ خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے دین کو۔ (شعر) عاجزی کا ہاتھ (عاجزی کے ساتھ) دعا کے لیے اٹھانے سے کیا فائدہ ہو خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے دین کو۔ (شعر) عاجزی کا ہاتھ (عاجزی کے ساتھ) دعا کے لیے اٹھانے سے کیا فائدہ ہو سکتی وہ ہاتھ جو دعا کے وقت خدا کے سامنے رہتا ہے، بخشش کے وقت بنل میں۔ (قطعہ) سونے چاندی سے دوسروں کو آرام پہنچا اور خود بھی فائدہ حاصل کر۔ جب کہ یہ گھر تجھ سے چھوٹے گا اور یہیں رہ جائے گا۔ فرض کر لے کہ وہ ایک جائیں اور ایک اینٹ سونے سے بھی بیکا رہے۔

آ وردہ اندکہ درمصرا قارب ورویش واشت بعداز ہلاک وے بہ بقیت مال وے توانگر شدند جامہائے کہن بمرگ او بدر بدند وخز ومیاطی بعوض آس ہر بدند ہدراں ہفتہ کے را دیدم از ایشاں برباد پائے سوار رواں وغلام پری پیکر دریعے و دوان

> وہ کہ گر مُردہ باز گردیدے قطعہ بسرائے قبیلہ و پیوند رو میراث سخت تر بووے وارثان را مرک خویشاوند

> > بسابقه معرفة كدورميان مابودا سنتيش فرفتم وكفتم

الخوراك فيك سيرت سره مرد بيت كال فرد مايه كرد كرد و نخورد

ڪل الفاظا: اقارب: رشته دار بلاک: موت مرگ: موت فرد: سلک ومیاطی: فیمی کیژا، رکیشی دمیاط شهر کا بنا ہوا۔ میر بلدند: ترشوات بادیا: تیز رفتاز گھوڑا۔ وہ: انسوں آہ۔ وہوند: رشته داری۔ رو: واپس۔ میراث: وہ مال و جائیداد جو ورشیس ملا وارث: مردے کے مال کا مالک وستی معرفت: شاسائی۔ سرہ: خالص، گھرا۔ گرد کرد: جمع کیا۔ انترج تھا مجع مکتال بیانی نقل کیا ہے کہ معربین فقیر رشتہ دار رکھا تھا۔ اس کے مرنے بعد وہ اس کے جھوڑے ہوئے مال سے مالدار ہو گئے۔ پرانے کپڑے اس کے مرنے کے بعد بھاڑ ڈالے اور ان کی جگہ، ریٹمی اور اعلیٰ قسم کے دمیاطی کپڑے تیار کرائے ای ہفتہ میں میں نے ان رشتہ داروں میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ تیز رفنار گھوڑے پرسوار ہے، اور ایک خوبصورت غلام اس کے یجھے دوڑ رہا ہے۔ (قطعه) سخت انسوں ہوتا اگر مردہ واپس آجا تا قبیلے اور رشتہ داروں کے گھر میں تر کہ واپس کرنا زیادہ سخت ہوتا وارثوں کواپنے رشتہ دار کی موت سے پہلی واقفیت کی وجہ سے، جوہم دونوں کے درمیان تھی، میں نے اس کی آسٹین پکڑی اور کہا۔ (بیبت) اے نیک سیرت اس آ دمی کا (اس مرے ہوئے کا) مال خوب کھا کہ اس کمینہ نے ساری عمر جمع کیا اور نہیں کھایا۔ فائلا: اگرانسان تنجوی کرتا ہے اور نہ کھا تا ہے نہ کھلا تا ہے ، اس کے رشتہ دار اس کی موت کے منتظر رہتے ہیں۔ اور اس کے مرنے کے بعداس کے مال کوخوب اڑاتے ہیں۔

# <u> حکایت</u> (۲۴) میاد ضعیف را مابی توی بدام افزاد طاقت حفظ آل نداشت مابی بروغالب آمدودام از دستش در ربود

| آب بحو آمد و غلام به برد مانی این بار رفت و دام برد | قطعه | شد غلاے کہ آب بجو آرد دام مانی آوردے |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| یک روز به بن که پلنکش بخورد                         | ہیت  | میاد نہ ہر بار گارے ہرد              |

<u>حَكِلُ الفَّاظ:</u> مياد: شكارى معيف: كمزور ما بى: مچھلى قوى: طاقتور، برى دام: جال آب جو: نهر كا يانى پلنگش **خورد:** تنيندوا كھاليو\_\_\_

<u>ترکجتمه مبع منظلت:</u> ایک کمزور شکاری کے جال میں ایک بڑی مچھلی آئیسنی۔اس کوروکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مچھلی اس پر غالب آئن اور جال ہاتھ سے چھڑا لے گئ۔ (قطعه) ایک غلام ندی کا پانی لینے گیا۔ ندی کا پانی آیا اور غلام کو بہا کرلے گیا۔ جال ہر دفعہ پھلی لاتا تھا۔ اس مرتبہ پھلی گئی اور جال بھی لے گئی۔ (بیبت) شکاری ہر بارشکار نہیں لے جاتا۔ ہوسکتا ہے ایک دن تيندوااس كويهاڑ ۋاپلے۔

دیگرمیادال در ایغ خوردندو ملاملش کردند که چنس صیدے در دامت افاد و ندتوانتی نگاه داشن گفت اے برادرال چر توال کردمراروزی نه پود و اور پینیں روزی مانده۔

تحكمت: مياد بروزى در د جله كير دومانى باجل برختكى تميرد

حرات الفاظ: ويكرميادان: دومرك شكارى ورلغ: افسول بالمت: برا بعلا كهنا كليداشن: طاظت كرنا، با عجل،

به موت ووزی: حصر ترکیم معلی و مرک شکاریول نے افسوس کیا اور اس کو ملامت کرنے کے کے ایسا شکار تیر نے جال میں پھنٹیا اور توان

حکایت (۲۵) دست و پاریده بزار پائے رابکشت صاحبہ لے بروبگذشت و گفت سبحان الله با بزار پائے که داشت چوں اجلش فراز آ مداز دست و پائے کر بختن نوانست

چو آید زید وشمن جانستال مثنوی ببندو اجل پائے مردوال درال دم کہ وقمن بیایے رسید

حَلِّ الْفَاظِ: وست و پابریده: ہاتھ بیرکٹا ہوا۔ ہزار پائے: کنھجورا۔ آجل: موت۔ صاحبرل: الله والا سبحان الله: الله بیرکٹا ہوا۔ ہزار پائے: کنھجورا۔ آجل: موت۔ صاحبرل: الله والا سبحان الله: الله بیرکٹا ہوا۔ ہزار پائے: والا آدی۔ کیائی: وہ کمان جوشاہانِ ایران کے لائق ہے۔ کیائی: جمع کیان کی جوایران کے بادشاہوں کا لقب ہے۔

ترجی میں مطلب: ایک لگرے اولے آدی نے ایک ہزار پالیمی کنھیورے کو مار ڈالا۔ ایک اللہ والے کا اس پر گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا سجان اللہ، با وجود ہزار پاؤں ہونے کے جب موت آئیجی تو ایک بے دست و پاسے نہ بھاگ سکا۔ (میٹنوی) جب جان لینے والا دشمن سیجھے ہے آجا تا ہے تو موت دوڑنے والے آدمی کے پاؤں باندھ دیتی ہے۔ جس وقت دشمن پے دریے پہنچا کیانی کمان نہیں کھینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اچانک اور پے در پے حملہ آور ہو کیانی کمان کے چلانے کا

فائل: آنے والے مصائب کا دُور کرنا انسان کے بس سے باہر ہے لہذا ان پرصبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا خاہے۔

حکایت (۲۷) ایلی دادیدم بین وخلعے قمین در برومرکب تازی درزیر و تھے مصری برسر کے گفت سعدی چکونہ جمی بین این دیا ہے معلم برین حیوان الابعلم گفتم -

وَّنَ شَابُهُ وَالْوَرِي حَنَارٌ شَعْر عِيْلًا جَسَرًا لَهُ خيوَارُ

كفيترانديك طلعت ويابراز بزار فلعت ديا

بهارستان شرح أردوگلستان المحال حَيْلِ الفَاظ: ابله: بيوتوف مين: مونا حمين: فيمن تازى: عربى مركب: گورا ورزير: سوارى مين قصب: كان ریشی کپڑا۔ معلم: منقش۔ حیوان: جاندار۔ لا معلم: جابل۔ شابہ: مشابہ ہو گیا۔ بالوری: مخلوق سے۔ حمار: گدھا۔ بل: بچھڑا جسد:جسم -خوار: آ داز ـ طلعت زيبا: اليهي صورت ـ ضلعت ديبا: ديبا كاريتي جوزا\_ ترکجته چع مکطلب: میں نے ایک بیوتوف کو دیکھا موٹا تازہ قیمتی لباس پہنے ہوئے عربی گھوڑے پرسوار اور مصری اور رہیمی عمامیر (پگڑی) سرپرتھا۔ایک آ دمی نے کہا اے سعدی کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ بیریشمی دیبا اس جامل حیوان پر۔ میں نے کہا تحقیق گدھا آ دی سے مثابہ ہوگیا ہے یا ایک بچھڑا ہے کہ اس کے جسم ہے اور اس کے لیے آ داز ہے۔ عقاندوں نے کہا ہے کہ ایک اچھی صورت ہزار ریشی جوڑوں سے بہتر ہے۔ شريف الرمتضعف شود خيال مبند كر يانكاو بلندش منعيف خوابر شد ور آستانه سیمین به منخ زر بزند مكال مبركه يبودي شريف خوابد شد بأدى نتوال كفت ماند ايل حيوان ممر دراعه و دستار و نقش بیرونش به کرودر جمه اسباب ملک و جستی او کہ یکی چیز نہ بنی حلال جز خوتش <u> حَلِّ الفّاظ:</u> متضعف: كمزور بايمًا: مرتبه قر: اگر آستانه يمين: جاندي كي چوكهث شريف: سيداور لقب تقاحا كم مكه کا- دراعه: لمبا کرتا عبا: دستار، پگڑی نقش: بیرونی صورت \_ ترجمه مطلب اشریف آدی اگرضیف بوجائے تو بیز خیال مت کر کدان کا بلند مرتبہ بھی کم بوجائے گا۔ اگر چاندی کی چوکھٹ میں سونے کی میخیں لگا لے۔ اس کے باوجود بیز خیال مت کر کہ یہودی شریف ہوجائے گا۔ (قطعه) نہیں کہ سکتے کہ بی حیوان آدمی سے ذرا بھی مشابہ ہے، مرتمیں اور پکڑی اور اس کے ظاہری نقش و نگار تو اس کے تمام اسباب ملکیت اور جستی میں تلاش کرتواس کےخون کے سواکوئی چیز حلال نہیں دیکھے گا۔ فائد: تحمی جابل کے مال و دولت کو دیکھ کراس کو بلند مرتبہ نہ بھٹا چاہیے اس لیے کہ شرافت اور بڑائی کا معیار علم ونفل ہے نہ کہ حكايرت (٢٤) دزوي كدائ را كفت شرم في دارى از برائ جوية سيم دست بيش برليم دراز كردن كفت وَسِتْ دراز ہے یک حبہ میم بیت ابد کہ بیرند بدائے دو میم

# Marfat.com

تزجمه مع مظلب ایک چور نے ایک فقیر سے کہا تھے شرم نیس آتی ہے کہ ایک جو جاندی کے لیے مرجیل اور کمین کے آگ

ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس نقیر نے کہا ایک حبہ چاندی کے لیے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے، اس سے کدایک دانگ کے عوض میں ہاتھ کاٹ ریم

<u> حَالِ الفَاظ</u>: وزد: چور - جوسے من ایک جو چاندی - حبد: ایک رتی - وانگ : چورلی -

فائدہ: اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بھیک مانگنا ذات کی بات ہے اور چوری کرنے سے آخرت خراب ہوتی ہے اور ہاتھ بھی کشا ہے۔ دونوں سے پر ہیز کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت بھیک مانگنا چوری کرنے سے کم درجہ کا جرم ہے۔

حکایت (۲۸) مشت زیے را حکایت کنند که از دہرِ مخالف بفغال آمدہ بود و ازحلق فراخ و دست نگ بجال رسیدہ شکایت پیش پدر بردواجازت خواست که عزم سفر دارم ممر بقوت بازو دامن کا مے فراچنگ آرم که بزرگال گفته اند-

فقل و بهنر ضائع ست تاعما بند قطعه عود بر آتش نهند و مشك بسايند

حكِل الفَاظ: مشت زن: بهلوان و بر: زمانه فغال: فرياد حلق فراخ: چوزاحلق، مراد بهت كهانا و تك وست: مفلس عزم: اراده و كام : مقصد فراج تك و و دن: حاصل كرنا عود: سيابى مأل لكرى جس ك جلان سي خوشبوم بكتى ب-مشك: ايك دواساه خوشبودار و

ترکیجتی جمع مطلب: ایک پہلوان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ناموافق زمانہ سے فریاد میں آیا ہوا تھا۔ اور بھوک کی زیادتی اور نگر وقت سے عاجز ہو گیا تھا۔ ہاپ سے شکایت کی اور اجازت ما نگی کہ سفر کا ارادہ ہے۔ شاید کہ قوت بازو سے مقصد حاصل کر لوں اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ (بیت) فضل اور ہنرسب بریار ہے اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ عود کو آگ پر رکھتے ہیں ، مطلب میہ ہے کہ اگر فضل و ہنر کو چھپایا جائے تو بریار ہے اس لیے کہ عود بغیر جلائے اور مشک بغیر تھے نوشہونہیں دیتے۔

پدر گفت اسے پیر خیال محال از مر بدرکن و پائے قناعت در دامن سلامت کش که خرد مندال گفته اند دولت نه بکوشیدن ست و چاره آل کم جوشیدن ست.

| ے کور | -9./. | وسمديرا | ىت | فانكره | ش بيا | كوث   | شعر | אַ פּנ | دولت        | . واکن  | كرفن | نتواند | اس  |
|-------|-------|---------|----|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|---------|------|--------|-----|
| باشد  | بد    | بخت     | 3. | نيار   | بكار  | ہنر   | فرد | باشد   | دو صد       | ت ہنر ا | موير | į į.   | 1   |
| سخت   | ازو   | کہ با   | •  | بخت    | ٤     | بازو. | بيت | بخت    | <i>ל</i> פט | مند وا  | رور  | کزر    | , 2 |

حَيِّ الْفُلْظُ: هَيَالِ مَالَ: نامَكَن هَيَالِ الزمر بدركَن: دماغ تناكل دے۔ پائے قناعت ور وامن سلامت مُن : قناعت كا پاول سلائت كودامن مِن صَفِح له يعن قناعت كرك سلامتي كرماتھ رہوكم جوشيدن: صبر كرنا، سكون ـ وسمه: خضاب ـ كود: ماندها ـ فيون بال ـ بخت: نصيب ـ واژول: النا ـ

ترجمه مع مطلب : بالله الفرمايات من المكن خيال كودماغ ين كال دي إورقا عن الرسم المرامي يره معلم مدول ين فرمايا من الدولت كوشش من بين ملى ، اس كاعلان صر رسكون بي (مشعو) كوئي شخص دولت كا دامن طاقت سي نبيس بكر سكتا،كوشش كرنا ايها ہى بے فاكدہ ہے جيسا كه اندھے كے ابرو پر خضاب لگانا۔ (فود) تيرے سركے ہر بال ميں دوسو منر ہول ہنر کام نہ آئے گا جب تیرانصیب بُرا ہو۔ (بیت) اوندھےنصیب والا طاقنور کیا کرسکتا ہے۔ لینی نصیب جب خراب ہوطافت کام نہیں دیتی ،نصیبہ کا قوی ہونا بہتر ہے، باز و کے قوی ہونے سے۔

پرگفت اے پدرفوائدسفر بسیارست از نزمت خاطر وجرمناقع ودیدن عجائب وشنیدن غرائب تفرح بلدان و محاورست خلان وتحصيل جاه و ادب ومزيد مال ومكتسب ومعرفت بإرال وتجربت روزگال چنانكه سالكان طريقت كفتها ندبه

تابدگانِ خانہ ور گردی نظم ہرگز اے خام آدمی نشوی برد اندر جہال تفرج کن بیش ازال روزکز جہال بروی

حَلِّ الْفَاظ: فواكد: جمع فاكده كى بهت فاكد المنها يا كيزگى، تفريح فاطر: طبيعت، دل ير منافع: فاكد عاصل كرنا \_غرائب: نادر عجيب باتيں \_تفرح بلدان: شهروں كى تفرح \_ مجاورت خلان: دوستوں كى ہم نشين يحصيل جاہ وادب: ادب اور مرتبه كا حاصل كرنا- مزيد مال: مال كى زيادتى - تجربت روز كار: زمانه كا تجربه-مالكان: جمع سالك كى ، الله كے راسته پر چلنے والے -طریقت: باطن کی صفائی کی راہ - خام: کیا۔ تفرج: تفرح، سیر - از جہال بروی: مرنے سے پہلے مکتسب: حاصل کیا

<u>تؤجمه چع مَطلب؛</u> بینے نے کہا اے باپ سفر کے فائدے بہت ہیں، دل کی فرحت، منافع کا حصول، عجیب چیزوں کا دیکھنا، نادر باتوں کا سننا، شہروں کی سیر، دوستوں کی ملاقات، علم ادب اور مرتبہ کا حاصل کرنا، مال و دولت کی زیادتی، نے نے دوستوں سے شاسائی، زمانہ کے تجربات، جیسا کہ راہ طریقت کے چلنے والوں (عارفین) نے کہا ہے۔ (نظمہ) جب تک تو کھر کی ووکان میں گروی رہے گا بینی سفرنہ کرے گا اے ناقص! (ناتجربہ کار) تو ہرگز آ دی نہیں بن سکتا۔ جا دنیا میں سیر کر اس ہے پہلے کہ دنیا

پدر گفت اے پرمنافع سنرچنیں کہ تو گفتی بیٹارست لیکن مسلم بی طاکفہ راست سختیں بازرگائے راکہ باوجود تعت ومكنت غلامال وكنيزال داردوشاكردان جابك برروز بشهر \_ وبرشب مقاعه وبردم بنغرن كاعه وبرلظ

قطعه قطعه درزاد پوم فیش فریب میت و ناشاخت

منعم بكوه و دشت و بيابال غريب غيست وال را كه برمراد جهال غيست وسرس

#### دوم عالے كدب منطق شيري وقوت فصاحت و مابير بلاغت برجا كه زور بخدمت اوا قدام نمايندواكرام كنند

وجود مردم دانا مثال زر طلاست قطعه که برکها که رود قدر وقیمتش داند بزرگ زاده نادال بشهروا ماند

المحال الفاظ: منطق شیرین: میشی گفتگو۔ فضاحت: خوش بیانی۔ بلاغت: مقتصیٰ حال کے مطابق کلام کرنا۔ اقدام: پیش الفاظ: القرام: الزار دانا: عالم ۔ طلا: سونا۔ دانا عند: عاجز رہتا ہے۔ شہروا: کھوٹا سکہ۔ دیار: دلایت۔ خریب: اجنبی۔ القریم: المجتمع منظلن دوسرے وہ عالم کہ شیریں بیانی، فصاحت کی قوت اور بلاغت کی پوٹمی کی وجہ سے جہاں جاتا ہے لوگ اس المحافظ منظلم کو خود خالص سونے کی طرح ہے کہ دہ جہاں المحافظ مندمت کے لیے آئے برحتے ہیں، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ (قطعه) عالم کا وجود خالص سونے کی طرح ہے کہ دہ جہاں المحافظ مندمت کے لیے آئے برحتے ہیں، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ (قطعه) عالم کا وجود خالص سونے کی طرح ہے کہ دہ جہاں المحافظ مندمت کے لیے آئی بیانی کی دروقی میں اور جابل بزرگ زادہ کھوٹے سکہ کی ما نند ہے۔ (شہرکا وہ سکہ جو اپنی دلایت میں طوٹا سکہ کوئی سی قبت پر نہیں لیتا ہے۔ اس طرح جابل بزرگ زادہ کہ واور دوسری ولایت ہوں عزت ہوتی ہوتی ہے اور پر دلین میں اس کوکئی نہیں پوچھتا۔

ا ہوم تو ہروے کہ درون صاحبدلال برمخاطعت اومیل کند کہ بزرگال گفته اندے بھال بداز بسیاریے مال و کویندروے زیبا اوم ایم دلہائے تھنتہ ست وکلید دریائے بستہ لاجرم معہد او ہمہ باغیمت شاشند و خدمتش را منت وانند

> شابداً نیما که رود فردت و فرمت بیند قطعه در براند همرش بدر و مادر خویش پروهاوس در اوران معاجف و بدم برگفت خاموش کنابرای کا برای در در از در در می بینم بیش برگفت خاموش کنابرای کا برای دارد

چول در پیر موافقت و دلبری بود قطعه اندیشه نیست گر پدر ازوے بری بود 

حَيْلِ الْفَاظِ: خوبرو: خوبصورت ـ درون صاحبرلال: صاحب دلول كا دل مخالطت : ميل ملاقات ـ ميل: رغبت ـ روية زیبا: حسین چره به جمال: خوبصورتی منت: احسان کلید: تالی، تنجی شاید: حسن والا حرمت: عزت قیم: عصه اوراق: جمع ورق کی۔مصاحف: جمع مصحف کی، قرآن شریف۔ **دست پیش داشتن** :منع کرنا، ہاتھ سامنے رکھنا۔ **بری:** بیزار۔ جوہر: موتی۔ صدف: سيپ وريتيم: يكتاموتي مشترى: خريدار قدم: ياؤن ولبرى: دل ك جان كي صفت يعني محبوبيت ـ <u> تَوُجَهُكُ هِعِ مَطْلَبُ:</u> تیسرے وہ خوبصورت كه اہل دل كا دل اس كى ملا قات اور ميل جول كى طرف رغبت كرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے تھوڑا ساحسن و جمال بہتر ہے بہت سے مال وزر سے۔ اور کہتے ہیں اچھی صورت زخی دلوں کے لیے مرہم ہے اور بند دروازوں کی تالی ہے بلاشبہلوگ اس کے ساتھ رہنے کو ہر جگہ غنیمت جانتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے کو الٹا اپنے اوپر احسان

(قطعه) معتوق جہاں جائے گاعزت اور احترام دیکھے گا۔ اگرچہ اس کے ماں باپ غصہ سے اس کو نکال دیں، میں نے مور کے يركوقرآن مجيد كے اوراق ميں و يكھا۔ ميں نے كہا ميں تيرى عزت تيرے مرتبہ سے زيادہ و كيھ رہا ہوں۔ اس كى كيا وجہ ہے اس (مورك ير) نے زبانِ حال سے جواب ديا كہ چپ رہ، جوكوئى خوبصورتى ركھتا ہے جہاں وہ پاؤں ركھتا ہے لوگ اس كے سامنے ہاتھ بچھا دیتے ہیں کہ اس پر قدم رکھیئے۔ (قطعه) جب لڑ کے میں موافقت اور دلبری ہو یعنی جب لڑ کا خوش اخلاق اور سین ہواس کوکیا فکر اگر اس کا باپ اس سے بیزار ہو جائے وہ موتی ہے اگر چیسیپ کے اندر نہیں ہے، بیکا موتی کا ہرآ دمی خریدار ہوتا ہے۔

چهارم خوش آ وازے که به عجر هٔ داوری آب ازجریان ومرغ از طیران باز دارد پس بوسلیت آل نفیلت دل مشاقال صید كندوارباب معنى بمناومت اوررغبت نمايند وبانواع خدمت كنند

| : | مَن ذَالَّذِي جَسَّ الْمَثَانِي | شعر  | سَمْعِيْ إِلَى مُحسّنِ الْأَغَانِيْ |
|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|
|   | مجوش حريفان مست مبوح            | قطعه | چه خوش باشد آ منگ زم و حزیں         |
|   | كهاين حظ لنس ست وال قوت رورح    |      | به از روے فریبا ست آ واز خوش        |

حَيْلُ الْفَاظِ: حَجْره واوُدى: حضرت واوُد عَلِيتُه كاما كلا\_آب ازجر مان باز وارد: حضرت داوُد عَلِيتُه كي واز سے جاتا يالي رك جاتا تقاء بيه مجزه تقار طيران: أزنار مبيد: شكار مناومت: هم نشين سمعي: مير يكان اغاني: جمع اغنية باحد جس بجایا-مثانی: دو تاره-آ منک: آواز-زم وجزین: زم و ممکین-مبوح: ده شراب جومج کے دفت آوزاب سے بہلے فی جائے

الما المحادث المواصدات المحادد الما المحادد المحادد الما المحادد الما المحادد الما المحادد الما المحادد المحادد الما المحادد الما المحادد الما المحادد المحادد الما المحادد المحادد

توجه مع مظلت: چوتھ وہ خوش آواز جوایے داؤری گلے سے پانی کو بہنے سے اور پرندوں کو اڑنے سے روک دیوے اور اس فضیلت کے ذریعے مشاقوں کے دلوں کا شکار کر لیتا ہے اور صاحب باطن اس کی ہم شینی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور اس کی طرح طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ (مشعر) میرے کان باہے کی اچھی آواز میں لگے ہیں۔ کسی نے دو تارہ بجایا ہے۔ (قطعه) در د بھری اور نرم آواز کیسی انچھی معلوم ہوتی ہے ان دوستوں کے کانوں میں جوشج کی شراب سے مست ہوں ، انچھی آواز اچھی صورت سے بہتر ہے۔اس لیے کہاچھی صورت میں حظائش ہے (تفس کی لذت) اور اچھی آ واز روح کی غذا ہے۔

#### پنجم پیشه درے کہ بہسمی باز، و کفانے حاصل کند تا آبرواز بہرِ لقمہ ریختہ مگردد چنانچہ بزرگال گفته اند۔

کر بغربی رود از شیر خویش قطعه سخی و محنت عکار پنبه روز در بخرابی فنداد ملک خویش و محنت عکار در بخرابی فنداد ملک خویش

حك<u>ا الفاظ:</u> بيشرور: صاحب بيشر سعى: كوشش كفاف: روزين لقمه: نواله غريب: مسافر بينبددوز: رونى دصنے والا خراب اجاز - كرسنه: بعوكا - ملك تيمروز: ولايت سينتان كابادشاه مرادرستم -

ترجهه مع منطلب: یا نچوی وه پیشرور که بازو کی کوشش سے روزی حاصل کرے تا که عزت لقمه کی وجہ سے جاتی نه رہے جیسا کہ بزرگول نے کہا ہے کہ اگر دھنیا اپنے شہر سے سفر میں چلا جائے تو وہ بھی اپنے ہنر کی وجہ سے تکلیف نہیں اٹھا تا ہے اور اگر سینتان ولایت کا بادشاہ اپنے ملک سے کسی ویرانہ میں جا پڑے (مرادرستم ہے) تو وہ بھی اگر بے ہنر ہوگا بھوکا سوئے گا۔

چنیل صفتها که بیان کردم اے پیر درسفرموجب جعیت خاطرست و داعیہ طیب عیش و آ نکدازیں جملہ بے بہرہ ست بخیال باطل درجهال برود وديكركسش نام ونشان نه شنود

ہرا نکہ کروٹ کئی بکن او برخاست قطعہ بغیر مصلحتش رہبری کند ایام کیوٹرے کے دکر آشیال نخواہد دید

<u> حَكِّ الْقَاظِ:</u> موجب جمعیت خاطر: اطمینان دل كاسب واعیه: سب طبیب عیش: اچی زندگ بهره: حصه بین: دنیا به كين: ومن أشيال: كونسلد وام: جال

ترجها میع منطلبانی: اے بیٹے میر باتیں جو میں نے بیان کی ہیں سفر میں سکون دل کا سبب بنتی ہیں اور انچھی زندگی کا باعث اور جو تھم ان تمام باتوں سے محروم ہے وہ خانت ہے دنیا میں سفر کرتا ہے اور پھر کوئی محص اس کا نام ونشان تک بہیں من یا تا۔ (قطعه) ہروہ تھی کدونیا کی گروش این کی دھن کے لیے آمادہ ہو، زمانہ برے کامون کی ظرف اس کی رہبری کرتا ہے، وہ کبوتر بھی اینا گھونشلہ بین دیکھے گاجس کوموت دانداور جال کی طرف لے جارہی ہو۔

پر گفت اے پدر قول حکما را چکوند مخالفت کنم کہ گفتہ اندرزق اگرچہ منسوم ست بداسیاب حصول آل تعلق شرط ست و بلا اكرجيم فندورست از الواب وخول آن حذر كردن واجب

| ازدريا | ت جستن | رط عقل سد | قطعه اثر | رزق ہر چند ہے گماں برسد   |
|--------|--------|-----------|----------|---------------------------|
| الزويا | وہان   | אנ נו     | <i>y</i> | ورچه کس بے اجل نخواہد مرد |

حك الفاظ: معوم : تقيم كيا موا- ابواب: جمع باب كى ، درواز \_ \_ دخول: داخل مونا ، آنا حدر: در برميز \_ الدور: الدوا

<u>ترکیجهٔ کا مخطلت</u>: لڑکے نے کہا اے باپ میں عقلندوں کے قول کی کس طرح مخالفت کروں کہ انہوں نے کہا ہے۔ رزق اگرچینشیم کیا گیا ہے۔ یعنی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا حاصل ہونا اسباب کے ذریعہ شرط ہے اور مصیبت اگرچہ مقدر ہے یعنی نقذیر میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے واجب ہے کہ اس کے داخل ہونے (آنے) کے دروازوں سے احتیاط کی جائے۔ (قطعه) رزق اگرچه بلاشبه پہنچا ہے لیکن عقل کے نزدیک رزق کوان دروازوں سے تلاش کرنا شرط ہے لین شجارت، زراعت ، ملازمت وغیرہ ذرائع سے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی مخص موت کے بغیر نہیں مرے گا۔ لیکن بیر جانے کے باوجودتوا ژدھے کے منہ میں مت جا۔ اس لیے کہ ایسا کرنا قرآن مجید کے تھم کے خلاف ہے آیت

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِالَّهِ يُكُمُّ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾

تركيبيكم "تم اين كواين باتقول سے ہلاكت ميں مت ڈالو"۔

دریں صورت کے منم بالیل دمال برنم و باشیرویال پنجددرالکنم پس مصلحت انست اے پدر کرسنر کم کدازیں بیش طافت بإنوائي ندارم

> چول مرد بینتاد ز جای و مقام خویش قطعه ادیرچه م خورد امه آفاق جائے اوست شب ہر توافرے برائے ہی رود اور اور این ہر کیا کہ شب آ مرسات اوست

محك الفاظ: بيل دمان: مست بالقي شير ويان: جوشير عصد مين بورب فوا: مقلس وقاق: عالم صورت: مراد حالت ترکیجتا میع منظلن: جس حالت میں میں ہوں، ہاتھی کے ساتھ مقابلہ کرسکتا ہوں، اور غضب ناک شیرے پینجاز اسکتا ہول ہیں ای میں مصلحت ہے کہ میں سفر کروں اس لیے کہ اس سے زیادہ مفلسی کی طافت نہیں رکھتا ہوں۔ (قطعه) جب آدی آئی جگه اور مقام سے چلا گیا پھر کیا تم ہے تمام عالم اس کی جگہ ہے۔ ہر مال دولت والا رات ایک مکان میں گزارتا ہے۔ فقیر کو جہال رات ہو محتی وہی اس کا مکان ہے۔

#### این بگفت و پدر راو داع کرد و بهت خواست و روان شد و با خویشن جمی گفت۔

بنر اور چو بختش نباشد بکام شعر بجائے رودکش نداند نام

بچنیں تابرسید برکنارا ہے کہ سنگ از صلابت واوبرسنگ ہی آ مدوخروشش بفرسنگ می رفت۔

استمکیں آبے کہ مرغانی وروا یمن نبووے بیت کمترین موج آسیاسک از کنارش در ربودے

حَكِّ الْفَاظْ: وداع: رخصت مهت: دعا وتوجه كام : مقصد بخت: نصيبه ملابت : سخّى خردش : شور فرسنك : تين میل میمکیل: خوفناک مرغابی: یانی کامشهور پرند-آسیاستک: چکی کابیاث، برا پیخر

تَوْجِمُه مِعِ مَظُلْبُ بِينَ فِي مِها اور باب كورخصت كيا اور دعاكى درخواست كى اور روانه بو كيا اور اين ول ميس كهنا تقا (شعر) ہنروالا جب اس کا نصیبہ مخالف ہو جہاں جائے گا کوئی اس کا نام نہیں جانے گا، وہ چلتے چلتے ایک ایسے دریا کے کنارہ پر بہنچا جس کے تیز چلنے سے پھر پھر سے مگراتا تھا اور اس کے پانی کا شور میلوں تک جاتا تھا۔ (بیت) ایسا خوفناک پانی کہ مرغالی جو بانی کا پرندہ ہے وہ بھی اس میں بےخوف نہ می۔اس کی اوٹی موج چکی کے باث کو (بڑے بڑے بھروں کو) کنارے سے

کروے مردمال را دید ہریک بقراضه درمعرنشسته ورخت سغربسته جوان را دست عطابسته بود زبان ثنا برکشود چندال که زاری کرد یاری نه کردند ملاح بے مروت از و بخند ہ برگر دید وگفت۔

| نہ | يزور مختاج | ور زر داری | شعر | پرکس زور | یے زر نوانی کہ کی  |
|----|------------|------------|-----|----------|--------------------|
|    |            |            |     |          | زر عداری متوال رفت |

<u>حکل الفاظا:</u> قرامند: مونے جاندی کے ریزے، ریزگاری۔ معربشتی۔ رخت وسنر: سامان سفر۔ دست عطا: بحشش کا ہاتھ۔ زبان شاه: تعریف کی زبان ـ و آری کردن : رونا ـ باری کرون : مدد کرنا ـ زور ده مرد : دس آ دمیوں کی طاقت ـ زر یک مرد : ایک أن على كارز كرابيه ملاح: ناخدا، تني جلانه والاب

ترجه معلیا از این از این از این این ایک بیم کودیها که برایک بچهریزگاری دے کرنشی میں بیندرہا ہے اور سامان سغر بانده رہاہے، جوان گا بخشش کا ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ ملاح کی تعریف میں زبان کھولی گتنی ہی عاجزی کی لوگوں نے کوئی ہمدردی نہ . کی ۔ ہے مروت ملاح بنتا ہوا والی ہو گیا اور اس نے کہا۔ (مشعر) سونے کے بغیر لینی رقم کے بغیر تو کسی پر زور نہیں کر سکتا ہے اور الرتور دید بیدر کھتا ہے تو طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تو رقم نہیں رکھتا ہے تو طاقت سے دریا یار نہیں کر سکتا، دس آ دمیوں کی طافت دیے کا فائر وایک آدی کا کرائے کے آ

جوال راول از طعنه ملاح بهم برآ مدخواست كهاز وانقائ كثد كشى رفته بودا واز دادكه اكربدين جامه كه پوشيده ام قناعت كنى دريغ نيست ملاح طمع كردوكشي باز كردانيد

#### بدوزد شره دیده بوش مند قطعه در آرد طمع مرغ و مانی به بند

<u>حَلِّ الْفَاظ</u>: طعنه: بُرا بَعلا كَهنا ـ انتقام: بدله لينا ـ جامه: كيرُ ا، لباس ـ قناعت: صبر ، كفايت ـ وربيع: افسوس طمع: لاج ـ شره: حص-مرغ: یرنده- مابی: مجھلی۔

ترَجَهُ الله عنه منظلتِ: جوان كا دل (مراد ببهلوان ہے) ملاح كے طعنوں سے جوش ميں بھر گيا۔ چاہا كداس سے بدلہ لے، مشق جا چکی گئی۔ آواز دی اور کہا اگر ان کپڑوں پرجن کو میں پہنے ہوئے ہوں کفایت کر لے تو مجھے دینے میں دریغ نہیں ہے۔ ملاح نے لا کے کیا اور کشتی لوٹائی۔ (بیبت) حرص عقلمند آ دمی کی آئٹھیں سی دیتی ہے۔حرص چڑیوں اور مجھلیوں کو جال میں پھنسادیتی ہے۔

چندانکه دست وجوان بهریش و گریبانش رسید بخو د در کشید و بے محابا فروکوفت یارش از کشتی بدر آمد که پشتی کند مجنیس ورشتی دید پشت بگردانیدمصلحت آل دیدند که با او بمصالحت گردانید و به اجرت کشتی مسامحت نمایند

> جو پرخاش بین مخل بیار، مثنوی که سبلے به بندو در کار زار به شیریں زبانی و لطف و خوشی مثنوی توانی که پیلے بموے کئی، لطافت کن آنجا که بین ستیز ایرد قز زم را تلخ تیز

حَكِّ الْفَاظ: ريش: داڑھی۔ بے محایا: بے دھڑک، بے خوف پیٹی کند: مدد کرے۔ درشی بھی معالحت: صلح مسامحت: درگذر، معاف \_ برخاش: جنگ حکل: برداشت سهلی: نری کارزار: جنگ قز: ریش تیخ: تلوار تَرُجَهُ مع مَظلبُ يهال تك كه جوان كا باته ملاح كي دارهي اور كريان تك پينج كيا- اسكوا بي طرف ميني ليا اور بي دهوك مارنا شروع كرديا۔اس كا دوست كتى سے باہر آيا تاكملاح كى مددكرےاس نے الي سخى (قوت مار) ديھى تو پيھے بھيركر بھاگ لیا۔ ملاح اور اس کے ساتھی نے اس میں خیرد میھی کہ اس سے سلح کرلیں اور کشتی کے کرایہ سے ورگذر کریں۔ لینی کرایہ معاف کر دیں۔ (مشنوی) جب چھٹر چھاڑ (لڑنے کے لیے) دیکھے تو برداشت کر۔ اس لیے کہ زمی لڑائی کا دروازہ بند کردیتی ہے۔ شیریں زبانی (مبینی) لینی زمی اور مبر بانی سے تو ہاتھی کو ایک بال سے تھنج سکتا ہے۔ اس جگہ کدار انی ویکھے تو زمی اختیار کر، کیونکہ زم ریشم کو تیز تکوارنہیں کاٹ سکتی۔

بعدر ماضى بقدش درا فنادعه وبوسه چند بدنفاق برسرو يعمش دادعد بس بهشق درا وردندوروال شدندتا برسيدند بيستوين كداز عمارستو بونان درآب ايستاده بود ملاح كفت كشى راضلكے بست كے ازشا كه زور آور ترست يايد كه بريستون برودخطام

تعنى بكيردتا عمارت كنيم \_

حَلِّ الْفَاظ: عدر: بهاند نفاق: ظاہر میں بھھ اور باطن میں اس کے خلاف دخل : رخند، خرابی دخطام مشتی: کشتی کی ری۔

ترکجتا میع منطلب: ملاح گذشته تصور کی معافی میں اس کے قدموں میں گریزے اور منافقت سے اس کے سراور آئھوں کو چوما، پھراس کوشتی میں لے آئے یعنی بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ جب اس سنون کے پاس پہنچے جو یونان والوں کاتعمیر کیا ہوا یانی میں کھڑا تھا۔ ایک ملاح نے کہا گشتی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔تم میں سے جوزیادہ طاقت والا ہواس سنون پر چڑھ جائے اور کشتی کی ری پکر لیوے تا کہ ہم کشتی درست کر لیں۔

جوال بهغرور دلاوری که درسرداشت از خصم آزرده دل نیندیشید و تول عکما را کارنفرمود که گفته اند هر کرا ریخ بدل رسانیدی اگر در عقب آل معدراحت برسانی از پاداش آل یک رجش ایمن مباش که پیکال از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند ـ

حكِ الفَاظ: تعمم أزرده دل: رنجيده دل دشمن عقب: بعد ميس بإداش: عوض، بدله بيكان: تير جراحت: زخم ترجمه مع منظلت جوان این قوت اور دلاوری کے تکبر میں جود ماغ میں رکھتا تھا۔ رنجیدہ دل دشمن کے بارہ میں نہ سوچ سکا اور اس نے داناؤں کے قول پر مل میں کیا کہ انہوں نے فرمایا ہے جس کسی کے دل کوتو نے ایک رہے بھی پہنچایا ہو۔اگر اس کے بعد سو آرام پہنچائے تو تواس ایک رنج (تکلیف) کے بدلہ سے بے خوف نہ ہو۔ اس لیے کہ تیرزخم سے نکل جاتا ہے، مگر دل میں اس کی میں باقی رہ جاتی ہے لینی تکلیف باتی رہ جاتی ہے۔

| چو وخمن خراشیری ایمن مباش | نظم | چ نوش گفت بگتاش باخیلتاش |
|---------------------------|-----|--------------------------|
|                           |     | مشو ایمن که تنگ دل کردی  |
| که بود کز حصار سنگ آید    |     | سنگ برباره حسار مزن      |

عَمَلُ الْفَاظِ: كَيْنَاشْ سَابَى في الله الله عدار، فوجى افسر فراشيدن: تكليف يهجانا ـ باره: قلعدى ديوار ـ حصار: قلعه ترجمه مع منظلت ايك سابى في النبي السيري كيابى اجها كها كدجب تو دشمن كوتكيف بهنيائي توبه خوف بهوكرندره ، جب تیرے ہاتھ سے کونی دل رنجیدہ ہوجائے تو ہے خوف ہو کرمت رہ اس بات سے کہ تو بھی پریشان ہوگا۔ قلعہ کی دیوار پر پھر مت مار ہوسکتا ہے کہ قلعہ کی طرف ہے بھی پھر آ جائے۔

چندانکه مغود کنتی بساعد به بید و بالای سنون رفت ملاح زمام از کنش در کسلانید و کشتی براند بے چارہ منجیر بماند روزے دو بلاوعيت كنيرتن ديرم روزخوا بن كريت ودراب اعلافت.

حَلِ الْفَاظ: مقود: لگام، باگ دُور ـ ساعد: يبونجا ـ زمام: باگ، مراد كشق كى رسى متحر: جيران ـ ترجمه علی منظلت: یہاں تک کہ اس نے کشتی کی رسی پہونے پر لیبیٹ لی اور ستون پر چڑھ گیا، ملاح نے رسی اس کے ہاتھ

سے چھڑالی اور سنتی چلا دی۔ بیچارہ جیران رہ گیا، دو دن تک مصیبت اور تکلیف اٹھا تار ہا اور سختیاں برداشت کیں، تیسرے دن نیند نے اس کا گریبان پکڑلیااور پانی میں گرادیا۔

بعداز شائے روزے دگر برکنارا فاداز حیاتش رمعے ماعدہ بود برگ درختال خوردن گرفت و پیخ سمیابال برآ وردن تا اعدے قوت یافت سردر بیابان نهاد و برفت تا تشنه و بے طافت شد و برسر چاہے رسید قوے رادید شربت و آب بدپشیرے ہی آشامیدند جوال را پشیز سے نبود طلب کرد و بے جارگی نمود رحمت نیاوردند دست تعدی دراز کردوت چند را فروکوفت مردال غلبه كردندوب عابا بزدندش مجروح شد

> پقہ چو پرشد برند پیل را قطعه باہمہ مردی و ملابت کہ اوست مورچگال را چو اتفاق شیر ڈیاں را بدر آرند پوست اشیر ویال را بدر آرند پوست

<u>حکل الفاظ:</u> بعد از شبائے روزے: ایک رات اور ایک دن کے بعد۔ رَمُق: تھوڑی ی زندگی۔ مرور بیابان نہاد: جنگل کی طرف چل دیا۔ شربت و آب: پانی کا شرب۔ پشیر: کوڑی۔ تعدی:ظلم۔ مجروح: زخی۔ پشرچو پرشد: مجھر جب زیادہ ہو گئے۔ مورچگال: بخع مورچه، چيوننيال-بدرآ رند پوست: كهال هينج ليل شيرژيال: غضب ناك شير\_ ترجمه مع مطلب: ایک رات دن کے بعد بہتے بہتے کنارہ سے جالگا، کھ سانس اس کی زندگی کے باقی تھے۔ درختوں کے بیتے کھانے لگا اور گھاس کی جزیں (کھانے کے لیے) نکالنے لگا۔ یہاں تک کہاں نے تھوڑی قوت یا لی جنگل کاراستدلیا اور جلتار ہا يهال تک كه بياسا اور بے طافت ہو گيا۔ ايك كنويں بر پہنچا لوگول كو ديكھا يانى كا شربت يعنى پيننے كا پانى ايك ايك كورى قيت لے كر بلار ب ستے۔ جوان كے ياس كورى نہ كلى مان ان سے مانكا اور عاجزى ظاہر كى كديبيد ياس نبيل انہوں نے رحم نبيل كھايا، جوان نے طلم کا ہاتھ بڑھایا اور چند آ دمیوں کو مار پیٹ دیا۔لوگ اس پرٹوٹ پڑے اور بے دھڑک اس جوان کو مار نے لکے،وہ زئی ہو گیا۔ (قطعہ) مچھر جب زیادہ ہو جاتے ہیں، ہاتھی کو مار ڈالتے ہیں، باوجود اس قومت اور پخی کے جو ہاتھی کو حاصل ہے، چيوننيال جب اتفاق كركيتي بين توغضب ناك شير كي كھال نوچ كيتي بين .

بحكم مرورت درسية كاروال افمآد وبرفت شياتكه برسيدتد بمقاعه كداز دزوال يرفطر بودكاروانيال زاديدارده برائدام افاده وول بربلاك نهاده كفت انديشه مداريد كدوري ميال يكمنم كديه تها وخاه مردرا جواب كويم و ديكر جوانال بم يارى كنند این بکفت ومردم کاردان بلاف اوقوی دل شدعد و به مجمعش شادمانی کردند و برادو آبش و تکیری واجب دانستند جوال را

اب سوم المرات الدواكسة العال المحال ا

أتش معده بالأكرفة بودوعنان طاقت از دست رفته

حَيْلِ الْفَاظِ: بَكُمُ منرورت: مجوراً \_ كاروال: قافله \_ كاروانيال: قافله والي بواب بكويم: مقابله كرول كار لاف: شنى \_ زاد: توشه-وستميري: مددعنان: باگ-آتش معده: بهوك-

ترجمه مع منظلب: مجوراً ایک قافلہ کے بیچھے ہولیا اور چلتا رہا۔ رات کے وقت ایک ایسے مقام پر پہنچے جو چوروں کے خطرہ سے بھرا ہوا تھا۔ قافلہ والوں کو دیکھا کہ ان کے جسمول پر میکی پڑھٹی ہے اور انہوں نے مرے کا بھین کرلیا ہے۔ اس جوان پہلوان نے ان سے کہا کہ کوئی خوف نہ کرو کہ تمھارے درمیان ایک میں ہوں جو ننہا بچیاں آ دمیوں کا مقابلہ کرلوں گا اور دوسرے جوان بھی میری مدرکریں۔اس نے بیہ کہد میا اور قافلہ کے لوگ اس کی ڈیٹکوں سے قوی دل ہو گئے لینی ان کی ڈھارس بندھ کئی اور اک کی صحبت (ساتھ رہنے) پرخوشی کرنے لگے اور فورا جوان کے کھانے پینے کی امداد کرنا ضروری خیال کیا، جوان کے معدے ک آ گ بھٹرک رہی تھی اور طافت کی باگ ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی لیعنی بھوک کی وجہ سے برداشت کی طافت باتی نہ رہی تھی۔

لقمه چندازس اشتها تناول كردود مع چندا ب در يا آن اشاميد تا ديودرونش بيار اميد و بخفت پيرمرد ي جهال ديده درال كاروال بودكفت اسے جماعت من ازیں بدرقد شاائدیشنا كم بیش ازال كداز دز دال چنا نكه حكایت كنند

حكالفاظ: اشتها: خوابش، بعوك يودرون: بيك كا ديومراد بعوك ب- بعوك بدرقد: ربر، نكبان -ترجم مع مطلب : چند لقے بھوک کی زیادتی میں کھا لیے اور چند گھونٹ یانی اس کے بعد بیا یہاں تک کہ پید کے دیو (جوک ) نے سکون پایا اور وہ پہلوان سو گیا ایک پوڑھا تجربہ کار اس قافلہ میں تھا۔ اس نے کہا اے لوگو! میں تمھارے اس تکہبان سے چورول سے زیادہ خوف کرتا ہول۔ جیبا کہ بیان کرتے ہیں۔

غرب دادرے چند کردا مدہ بود و بعب از تنویش لوریاں درخانہ کی خفت میکے را از دوستاں پرخودخواندتا وحشت نہائی بديداروك منعرف كندهي درمحبت اوبود چندانكه بردرمهاش وقوف يافت ببرد وبخورد وسنركرد بامدادال ديدندغريب را مريال وعريال، كم كفت حال جيست مرآل درمها ي ترادز و بردكفت لا والله بدرقه برد

الركز أيمن فرياد مد تضميم قطعه تاعدا فيم المنجد عادت اوست وأركز وندان وقع تيزست كد نمايد مجيم مردم دوست

<u> حَلَى الفَاظِنَ الثَّوْلِينَ : فكر يريقال لوريان : جمع لورى في حياة شرير لوك الك</u>روه تفاجولوكون كو بهنها كرلوك ليتا تفاية مغرف : چرف والاستن دفع وقف: آگان بالداد: تن كريان: رويه والار عريان: نكار والله: خدا ك مسم ايكن: في في المارية ال بهاریتان ترح اُردوگلستان کی ایسان ترح اُردوگلستان کی ایسان ترح اُردوگلستان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان

ترجمه جع مطلب ایک غریب کے یاس چندورہم جمع ہو گئے تھے۔ رات کو کچوں، بدمعاشوں (چوروں) کے خوف سے اس کوا کیلے گھر میں نیندنہ آئی تھی۔ ایک دوست کواپنے پاس بلایا تا کہ تنہائی کی وحشت اس کے دیدار سے دُور کرے، وہ دوست چند راتوں اس کے ساتھ رہا۔ یہاں تک کہ اس کے درہموں پراطلاع یا لی۔آخر ایک روز اس کوغافل یا کر ان درہموں کواڑا کر لے گیا اور سفر میں جلا گیا۔ مبنح کو دیکھا، لوگوں نے اس غریب کوروتے ہوئے اور بے سروسامانی کی حالت میں، آ دمی نے پوچھا کیا حال ہے۔ شاید تیرے دراہم چور کے گیا۔ اس نے کہا تہیں خدا کی قسم تکہبان کے گیا۔ (قطعه) ہرگز دوست سے بے خوف تہیں بیٹا میں جب تک میں نے اس کی عادت معلوم نہ کر لی اس دشمن کے دانتوں کا زخم گہرا لگتا ہے۔ جولوگوں کی آئٹھوں میں دوست معلوم ہووے لیعنی جو بظاہر دوست بنا ہوا ہو۔

چددانید کداگر این جم از جمله در وال باشد بعیاری درمیان ما تعبیه شده تابوقت فرصت یاران را خرکند مصلحت آل بینم كهمرين خفته را مكذاريم ورخت برداريم جوانال رايند پيراستوار آيد ومهايية عظيم از مشته زن در دل كرفتند ورخت برداشتند وجوان را خفته بكذاشتند آ تكه خبر يافت كه آفابش بركف سر برآورد وكاروال رفته ديد بيجاره بسے بكرديدره بجائے نبردوتشنہ و بے تواروی برخاک ودل بر ہلاک نہاوہ می گفت۔

مَنْ يُحَدِّثُنِيْ وَ زَمَّرَ العِيسُ قطعه مَا لِلْغَرِيْبِ سِوَى الْغَرِيْبِ النِيْس

حَلِّ الْفَاظ: عيارى: جالا كى ـ تعبيه: بوشيره چھينا ـ رخت برواشتن: سفر كرنا ـ پند: نفيحت ـ استوار: مضبوط ـ مهابت: خوف مشت زن: پهلوان کف: موندها تشنه: بیاسا بهنوا: بهسامان من : کون بیسان بیان کرے گات وقدم العيس: قافله روانه موكيا - انيس: مخوار - غريب: مسأفر -

ترجمه مع منظلت على الما الموامكن ب يرجى جورول كروه ميل سد مواور جالا كى سد بم ميل أملا موتاكم موقع ياكر دوستول کوخبردار کردے۔مصلحت یمی دیکھتا ہوں کہ اس کوسوتا ہوا چھوڑ دیں اور سفر شروع کر دیں۔ جوانوں کو بوڑھے کی تقیحت تھیک معلوم ہوئی اور بہت خوف پہلوان سے اپنے دل میں لیا۔سفرشروع کر دیا اور پہلوان کوسوتا ہوا چھوڑ کئے۔اس وفت جا گا جبكه دهوب اس كموندهول يرجيكى مرافهايا اور ديكها كه قافله روانه جو كيا بيد بيجاره بهت بهرام راسته كابية نه چلاء بياسا اور بسامان تھا۔عاجز ہوكرموت كاليقين كركے كہتا تھا۔ (مشعر)كون ہے وہ جو مجھے سے بات چيت كرے اور حال بيہ ہے كہ قافلہ تو جا چکا ہے۔مسافر کا مسافر کے سواعمنی ارنہیں ہوتا۔

ورتی کند بر غریبال کے فود کہ نابودہ باشر بغربت کیے

مسكين دريس فن بودكه پادشه پسرے برميدان تكريال دُورافناده بودوبالائ سرش ايستاده بمي شنيدودر حياتش بمي كريد

صورت پاکیزه دیدو حالش پریشال پرسید از کهائی و بدین جانگه چون افخادی برسنے ازانچه برسر اورفته بودا عادت کرد مکیک زاده را برحال تباه اورجت آمدوخلعت و فعت دادمعتمدے را باوے بفرستاد تا بھیمر خویش باز آمد پدرش بدیدن او شادمانی کردو برسلامت حالش محکم گفت-

حَلِّ الْفَاظِ: ورشى: سخى غريبان: مسافران غربت: مسافرت بهيات: شكل، صورت برف : تقورُ الداعاوت: لوثانا معتمد: جس يراعتاد بورش خوش - معتمد: جس يراعتاد بورشاد مانى: خوش -

ترجی می منطلب: (فرد) مسافروں پروہ آدمی می کرتا ہے جوسفر میں زیادہ ندرہا ہووہ بیچارہ اس گفتگو میں تھا کہ ایک بادشاہ
کالڑکا شکار میں اپنے لئیکر یوں سے جدا ہو گیا تھا۔ اور اس کے سرہانے کھڑا ہوا سب سن رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت پاکیزہ اور حالت پریشان دیکھی۔ دریافت کیا کہاں سے آیا ہے اور یہاں کیے پہنچا، بعض حالات جو پہلوان پر گزرے مقد اس نے بیان کردیے، شہزادہ کو اس کی تباہ حالت پررتم آیا۔ خلعت اور نعمت عطاکی اور ایک قابل اعتاد شخص کو اس کے ہمزاہ روانہ کیا یہاں تک کہ وہ اپنے گھروا پس پہنچ گیا۔ باپ نے اس کود کھے کرخوشی کا اظہار کیا اور اس کے حال کی سلامتی پرخدا کا شکرادا کیا۔

شانگه ازانچه برسر اور رفته بود از حالت کشتی وجور ملاح وظلم روستایال برسر چاه وغدر کاروانیال در راه با پدر جمی گفت پدر گفت اے پسرند گفتنت بنگام رفتن که تهیدستال را دست ولیری بسته است و پنجه شیری شکسته-

حَيْلِ الْفَاظِ: جور:ظلم قلم روستايان: گاؤن والون كاظلم عذر كاروانيان: قافله والون كى بيوفائى - منكام: وقت -حى دست: خالى ماتحد

ہی رہے۔ ہن ہوں۔ ت<del>رکجتان جع منظلت ن</del>ے رات کو جو بچھاس پر گزرا تھا۔ کشتی کی حالت ، ملاح کاظلم ، گاؤں والوں کی زیادتی کنویں پر اور قافلہ والوں کی غداری راستہ میں باپ سے بیان کی۔ باپ نے کہا اے بیٹے جاتے وقت میں نے تچھ سے نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کا دلیری کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور بہاوری کا پنچرتوٹا ہوا۔

چوش گفت آل جی وست سلحور شعر جوئے زر بہتر از بفتاد من زور

پیرگفت اے پدر ہرا کیند تاریخ نہ بری سمجے برعداری و تا جان در فظر نہ ٹی بر قیمن ظفر نیا بی و تا دانہ پر بیثال نہ کن خرمن محیری نہ بنی باندک مائیدر سمجے کے بردم چے صیل راحت کردم و یہ فیصے کہ خوردم چیرمائیے سل آوردم۔

يه المارية الم

# 

# غواص کر اندیشہ کند کام نبک فرد برگز نہ کند وُرگرانمایہ بہ چنگ،

حَيْلِ الفَاظِ: جوئے زر: ایک جو برابر سونا۔ ہفتاؤین: سرمن، مراد کثرت ہے۔ ظفر: ۔ فتح: خرمن۔ کملیان: نیش وقت ا عسل: شهد کا بلی: ستی فواص: غوطه لگانے والا کام: تالو حلق نہنگ: ناکو ورکرانمایہ: فیمی موتی بیجنگ: چنگل میں مراد حاصل کرنا۔ سلمھور: سیابی ۔ ا

تَرُجَهُ مِع مَظُلِبُ : (شعر) کیا اچھا کہا اس مفلس بابی نے: ایک جو سونا بہتر ہے ہتر من زور سے مطلب بیہ ہے کہ تھوڑا سا مال وزر زیادہ طاقت سے بہتر ہے۔ بیٹے نے کہا اے باپ جب تک تکلیف نداٹھائے خزانہ عاصل نہیں ہوتا اور جب تک جان خطرہ میں نہ ڈالے تو دشمن پر فتح نہیں پائے گا اور جب تک دانے نہ ہوئے گا کھلیان عاصل نہ کرے گا۔ کیا آپ نہیں ویکھتے کہ میں نے جو تھوڑی کی تکلیف اٹھائی۔ س قدر راحت عاصل کی اور میں نے جو ایک مرتبہ ڈنگ کھایا، س قدر شہد لایا۔ (فود) اگر چپ میں سنی نہ کرنی چاہیے۔ (فود) نوطہ لگانے والا اگر گر رزق مقدر سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے باوجودرزق کے طلب کرنے میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ (فود) نوطہ لگانے والا اگر گر

# حكمت: - آسياسكوزيري متخرك نيست لاجرم كل باركرال بميكند

چه خورد شیر شرزه دربن غار قطعه یاز افاده راچه مخوت بود گر تو درخانه مید خوان کرد درخانه مید خوان کرد

پدر پسررا گفت ترا درین نوبت فلک یاوری کردوا قبال رہبری که معاصب دولتے بتورسید و برتو بیشید و کسر حالت راہ فقدی جبر کردچنیں اتفاق نادرافند و برنادر تھم نتواں کرد۔

# میاد نه بر بار شغالے بیرد بیت باشد که کے روز پلنکش بدرد

حکی الفاظ: آسیاسک: پکی کا باف-زیرین: نیج-متحرک: حرکت کرنے والا محل بارگران: بھاری بوج برواشت کرنا۔ شیرشرزہ: غضبناک شیر- در بن: غاری جزیں لین گہرائی میں۔ فوت: غذار صید: شکار عکبوت: کڑی۔ فوجت: مرجد فلک یاوری کرد: آسان نے امداد کی۔ اقبال: نصیبہ۔ رہبری: راہنمائی۔ کسم حالت: ٹوٹی ہوئی حالت۔ تفقد: میریائی۔ جز: فوئے ہوئے کو با تدھنا، درست کرنا۔ شغال: گیدڑ۔ بلنگ: تیندوا۔

ترکیمکہ مع منطلب: یکی کے نیچ کا یاٹ حرکت کرنے والانہیں ہے۔ لینی چوک وہ حرکت نہیں کرتا ای لیے بھاری ہو جو اٹھا تا ہے۔ (قطعه) غضبناک شیر غار کی گرائی میں پڑا ہوا کیا کھائے گا۔ گرے ہوئے باز کو کیا غذا لیے گی، اگر تو گھڑی میں شاد کرے گا تو تیرے ہاتھ اور بیر کمڑی جیسے ہوجا میں ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا گذائ دفعہ آسان نے تیزی مدد کی اور خوش فعیبی

نے تیری رہبری کی کدایک صاحب دولت تیرے پاس بیٹی گیا اور اس نے تجھ پر رحم کیا اور تیری ٹوٹی ہوئی حالت کو اپنی مہر بانی اسے درست کر دیا۔ ایسا اتفاق شاذ و نادر ہوتا ہے اور شاذ پر تھم نہیں لگا سکتے۔ (بیت) شکاری ہر دفعہ گیدڑ کوشکار نہیں کر پاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن تیندوا اس کو بھاڑ ڈالتا ہے۔

چنا کله یکے از ملوک پارس را تکینے گرانمایہ در انگشتری بود بارے بھی تفرج باتنے چند خاصال بمصلائے شیراز بیرول رفت فرمودتا انگشتری را برگنیدِ عضد نصب کردندتا برکہ تیراز حلقہ انگشتری بگذارند خاتم اور اباشد اتفاقاً چبار صدیحم انداز که در خدمتِ او بودند بینداختند جمله خطا کردند مگرکود کے کہ بربام رباطے ببازیچہ تیراز برطرف می انداخت

حكال الفاظ: عمينه: تك الكفترى: الكوفى تفرح: تفرح مصلى: عيدكاه كنبرعضد: عضدالدين بادشاه كم مقره كاكنبر العبيد تائم تحكم انداز: نشانه پرشرطيه تير مارت والا - بام: بالاخانه رباط: مسافرخانه -

سب. فاج ما الدار. شانه پر مرطیه بیر مارے والا وابا بالا حاصد رباط مسام حاصه ایک فیمی گیند تھا۔ ایک دفعہ تفریک ایک بادشاہ کی انگوشی میں ایک فیمی گیند تھا۔ ایک دفعہ تفریک ایک بادشاہ کی انگوشی میں ایک فیمی گیند تھا۔ ایک دفعہ تفریک کے لیے چند مصاحبین کے ساتھ شیراز کی عیدگاہ میں گیا۔ تھم دیا کہ اس انگوشی کو عضد الدین کے گنبد پر نصب کر دیں جوشن اس انگوشی کے حلقہ سے تیر پار کر دے گا انگوشی اس کی ہوگ۔ اتفاقاً چارسو تیرانداز جونشانه پر حکماً تیر لگاتے ہے اس کی خدمت میں اسے مسافر سے سافر انظامی کے طور سے مسافر خطاکی ۔ نشانہ پر نہیں بیٹھے۔ مگرایک بچے کا تیر جو کھیل کے طور سے مسافر خانہ کی حجمت پر سے تیر ادھرا دھر بھینک رہا تھا۔

بادمها تیراواز حلقه انگشتری مگذرانیدخلعت و نعمت یافت و خانم بویدارزانی داشتند آورده اند که پسرتیرو کمان رابسوخت محفقند چراچنین کردی گفت تارونق نخستین برجائے ماند۔

کہ بود کر عکیم روٹن رائے قطعہ برنیایہ درست تربے اللہ کہ کود کے نادال اللہ اللہ بر بدف زند تیرے اللہ اللہ کہ کود کے نادال

حَكِ الْفَاظِ: رَوْقُ مُعْتِينَ: يَهِلَى أَبِرو لَووك تادان: ناسجه بيل

تَرَجَهُ مِعِ مُظَلِّكِ: بِإِدِ مِهِ ( بِرُواہُوا ) نے اس كے تير كواظُوهُن كے حلقہ ہے پار كر ديا۔ خلعت اور انعام پايا۔ بيان كرتے ہيں كركڑے نے تير و كمان جلا ديا۔ لوگوں نے پوچھا تو نے اپنا كيوں كيا؟ جواب ديا تاكہ پہلى آبرو باقى رہے۔ (قطعه) بھى ايسا بوتا ہے كدروش دائے حكيم ہے درہت تدبير نہيں ہوتى اور بھى ايسا ہوتا ہے كہ ايك نا بجولائ المطلق ہے نشانہ پر تير مار ديتا ہے۔ افائِک : اس حكايت كائيت كائيت كائيت كرانسان گوھرف جسمانی طاقت كے بھر ور پر بسفر نہ كرنا چاہے۔ سفر كرنے كے ليے صاحب علم يا مفاحب جمال يا الجبى آ واز والا يا پيشرور صاحب ہم ہونا چاہيے۔ <u>حکایت (۲۹)</u> درویشے راشنیم که به غارب نشسته بود در بردی از جهال بسته وملوک واغنیا و را در چیم همت اوشوکت و بیبت نمانند

| پوو | مثد  | نياز  | تابمیر د<br>مردن | قطعه | كشاو | به سوال | כן | 391.  | ہر کہ  |
|-----|------|-------|------------------|------|------|---------|----|-------|--------|
| يوو | بلند | ب طمع | محردن            |      | کن   | بإدشانى |    | زار ٔ | از مجا |

<u>حَكِّ الْفَاظ</u>: اعْنيا: مالدارجع عَنى كي شوكت: دبدبه بيبت: خوف درسوال كشاد: ما نَلَنا شروع كرديا مناز مند: عاجز - آز: حص، لالچى طمع ـ

تَزُجَمُنُهُ مِعِ مَطُلُكِ: مِن نے ایک فقیر کے متعلق سنا کہ وہ ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا اور درواز ہ اہل دنیا کے لیے اپنے او پر بند کر دیا تھا اور بادشاہوں اور مالداروں کی اس کی بلندنظر میں کوئی شوکت اور ہیبت نہ رہی تھی۔

(قطعه) جس نے اپنے او پرسوال کا دروازہ کھول دیا لیعنی مانگنا شروع کر دیا، تازندگی وہ لوگوں کے سامنے نیاز مند رہے گا۔ لالچ کو چھوڑ دیے اور بادشاہی کر۔ اس لیے کہ بےطمع (مخلص) آ دمی کی گردن بلندرہتی ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔

یکے از ملوک آل طرف اشارت کرد کہ تو تع بکرم و اخلاقِ مردال چنیں ست کہ یکے بامابتان ونمک موافقت کنند شخ رضاداد بھکم آئکہ اجابت دعوت سنت ست دیگر روز ملک بعد رِقدومش رفت عابداز جای برجست و ملک را در کنار گرفت وتلطف کردوشا گفت۔

حَيْلُ الفَّاظ: يَعَ: ايك بار ـ بنان ونمك موافقت كى: ہار ـ ساتھ كھانا كھاليں ـ اجابت: قبول ـ قدوم: تشريف أورى ـ كنار: بغل ـ تلطف: مهرباني ـ

ترکز جملے جمع منطلب: اس نواح کے ایک بادشاہ نے اشارہ کیا (درخواست کی) کہ اللہ والوں کے اخلاق اور کرم سے رہا مید ہے کہ ایک بار ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ شخ نے رضا مندی (منظوری) دے دی اس لیے کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ دوسرے دن بادشاہ درویش کی تشریف آوری کے عذر میں کہ آپ نے تشریف لا کر بڑی تکلیف فرمائی۔ درویش کی خدمت میں گیا۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ کو بغل میں لیا یعنی بغل گیر ہوا اور مہر بانی کی اور بادشاہ کی تعریف کی۔

چوں غائب شد سیکے از جماعت پرسید ہے واکہ چندیں ملاطفت امروز کہ باپادشرکردی خلاف عادت بود ویگری پرم گفت نصیدی آئی۔ سیکے از معاحبرلال گفت ست۔

| واجب آمه بخدمتش برخاست     | فرد | بر کرا بر ساط بنشستی      |
|----------------------------|-----|---------------------------|
| نفنود آواز دف و چنگ و نے   |     | کوش تواند کہ ہمہ عمروے    |
| بے کل و نسرین بسر آرد دماغ |     |                           |
| خواب توال کرد حجر زیر سر   |     | مرنبود بالش آگنده پر      |
| دست توال کرد باغوش خویش    |     | ورنه يود دلبر جمخوابه پيش |
| مبر ندارد که بسازد و بیج   |     | ویں عم بے ہنر و چے چے     |

حكالفاظ: ملاطفت: زمير ساط: دسترخوان مرخاست: اس كى تعظيم كے ليے كھڑا ہوا ـ تماشه: سير ـ نسرين: سيوتى - بالش أكنده ير: يرول سے بعرا مواتكيد حجر: يقر ورن بود: اگر نه موے ولير مخوابه: ساتھ سونے والا معثوق ا عول: بغل، كود في ور ي في مرددر كل: كلاب

ترجمه مع مطلب: جب بادشاہ چلا گیا، مریدول میں سے ایک مرید نے دریافت کیا۔ حضرت شیخ نے آج اتی نری جو بادشاہ کے ساتھ کی آپ کی عادت کے خلاف تھی۔ میں نے بھی نہیں دیکھی۔ شیخ نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ ایک صاحب دل نے فرمایا ہے۔ (فرد) توجس کے دسترخوان پر بیٹا لین جس کا نمک کھا لیا۔ اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا شکریدادا کرنے کے لیے ضروری موا۔ (مثنوی) کان کرسکتا ہے کہ تمام عمر دف، چنگ، بانسری کی آواز نہ سنے، آسکھیں باغ کی سیر سے مبرکرسکتی ہیں اور دماغ بغیرگلاب اورسیوتی کے بسرکرسکتا ہے اگر پرول سے بھرا ہوا تکیہ نہ ہووے تو انسان سرکے نیچے پھر رکھ کرسوسکتا ہے، اگر ساتھ سونے والامعثوق پاس نہ ہوتو ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا کرسو سکتے ہیں۔لیکن یہ بے ہنراور جے در جے (مرادانتویاں) بید صبر نہیں کرتا کہ تھوڑی می چیز (کم روزی) پر قناعت کر ہے۔





الم باب جبارم

# ور فو اكدخاموشي

چوتھا باب چیب رہنے کے بسیان میں

حکایت (۱) یکے از دوستال گفتم امتناع سخن گفتنم بعلت آل اختیار آمدہ است کہ غالب اوقات در سخن نیک و بدا تفاق افتدودیدہ دشمنان جزبر بدی نمی آید گفت اے برا در دخمن آل به کہ نیکی نه ببید۔

#### وَ اَخُوُ الْعَدَاوَةِ لَا يَنُرُّ بِصَالِحِ شُعْرِ إِلَّا وَ يَلْمِزُهُ بِكَنَّابٍ آشِنُ

حَلِّ الْفُاظ: امْمَاع: ركنا - اختيار: پند - غالب: اكثر - اخوالعداوة: دشمني والا - صالح: نيك - لايمر: نبيل گذرتا ہے ـ ملمزہ: عيب نگاتا ہے - كذاب: بہت جموٹا - امثر: بہت بُرا -

تَزُجَمُهُ مِع مَطُلُبُ: میں نے ایک دوست سے کہا مجھے گفتگو سے باز رہنا (خاموش رہنا) اس لیے پیند آیا کہ اکثر اوقات اچھی بُری بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اور دشمنوں کی آئکھیں سوائے بُرائی کے نہیں پڑتی ہیں۔ یعنی دشمنوں کی نظریں برائی ہی پر پڑتی ہیں۔ اس دوست نے کہا اے بھائی دشمن وہی اچھا ہے جو نیکی نددیکھے۔ (مشعر) دشمن نہیں گزرتا ہے کسی نیک آومی کے پاس سے، مگراس کوعیب لگاتا ہے کہ یہ بہت جھوٹا اور بہت بُراہے۔

| محل ست سعدى ودرجيثم وشمنال خارست | شعر | تر عیب ست | ים אינו | يتم عداد | ہنر جي |
|----------------------------------|-----|-----------|---------|----------|--------|
| شت باشد بچشم موفیک کور           | بيت | چشمه بور  | فروز    | مستريق   | تور    |

<u> حَالِ الْفَاظ:</u> مور: سورج مين: دنيا موفئك كور: چھيوندر كل: پيول فار: كانا ـ

تزجمه عمطلان بنروشنی کی آنکه میں بہت بڑا عیب ہے۔ سعدی پھول ہے لیکن وشمنوں کی نظر میں کا نثا ہے۔

(بیست) دنیا کوروش کرنے والے سورج کے چشمہ کی روشی چھیوندر کی آئے میں بہت بری معلوم ہوتی ہے۔

فائك: عام حالات ميں خاموش رہنا ہى بہتر ہے، بولنے سے اچھى سے اچھى بات پر دشمنوں كوئلتہ چينى كاموقع مل جاتا ہے۔

ح<u>کایت (۲)</u> بازرگانے را بزار دینار خسارت افناد پسر را گفت نباید که با کے این مخن ورمیان نمی گفت اے پدر فرمان تراست گویم ولیکن باید که مرا برفائدہ این مطلع محردانی که مصلحت در نهان داشتن چیب گفت تا مصیبت دونشود کے نقصان ماید دیگرشاھی جسابید

مگو اندوہ خویش بادشمنال شعر کہ لاحل کویند شادی کنال

جَكِ الفَاظ: خمارت: تونا، نقصان فرمان علم ماييز بونجى شاتت: كى كنقصان پرخوش مونا مسايد: بروى - اندوه: غم - لاحول سے مراو: لاحول و لا قوق الا بالله العظيم -

ترجی مطلب ایک سوداگر کا ہزار دینار (سونے کا سکہٹ نقصان تجارت میں ہوگیا۔ اپنے بیٹے سے کہا مناسب نہیں کہ کی سے اس کا ذکر کیا جائے ، الرکے نے عرض کیا ابا آپ کا تھم ہے ، اس لیے میں کسی سے نہ کہوں گا، لیکن مجھے اس کے فائدے پر آگاہ کر دینا چاہیے کہ چھپانے میں کیا مصلحت ہے۔ باپ نے کہا تا کہ ایک سے دومصیبتیں نہ ہوجا کیں۔ ایک تو مال کا نقصان دوسرے مسابہ کی خوشی۔ (مشعر) ابنا عم وشمنوں سے بیان نہ کروکہ وہ خوش ہوتے ہیں لاحول پڑھیں گے۔

فائعه: اینے نقصان کا ذکر دوستوں کے سواکسی سے نہ کرنا چاہیے، دشمنوں کو سنانے سے نقصان تو پورانہیں ہوسکتا البنة ان کوخوش ہونے کا موقع ملے گا۔

حکایت (۳) جوانے خرومنداز فنون فضائل حظے وافر داشت وطبعے نافر چنا نکہ درمحافل دانشمندان تشسیع درمان درمیان درمیان نفسائل حظے وافر داشت وطبعے نافر چنا نکہ درمحافل دانشمندان تشسیع دربان تخت بلات نام پر سند وشرمساری دبان تخت بلات بیدش گفت اے پیرتو نیز آنچہ دانی بگوی گفت ترسم از آنچہ ندائم پر سند وشرمساری برم۔

آن شنیدی که صوفے میکونت قطعه زیر فعلین خویش منے چند استینش کرفت سر منکے قطعه که بیا نعل برستورم بند

<u> حَلِّ الْفَاظْ:</u> فَوْنِ فَصَائل: جَعْ فَصْلِت مراد الشّام علوم - قافر: نفرت كرنے والى معافل: جَعْ محفل مجلسيں \_مرجنگ: سابى ـ ستور: گھوڑا ُ معوفی: فقیر - میغ: كيل ـ

فَرُجُمُكُهُ مِعِ مَطُلَبُ فَاللَّهِ الكَعْقَلْمُد جَوَانَ عَلَوم كَي قَسُمُول سے بہت زیادہ حصہ رکھتا تھا اور طبیعت نفرت کرنے والی ( یکسور کھتا تھا) چنانچ تقلمُندول کی مجلن میں بیٹھتا اور گفتگو سے زبان بند رکھتا۔ ایک مرتبہ باپ نے اس سے کہا اے لاکے تو بھی جو یکھ جانتا ہے بیان کرن بیٹے نے کہا میں خوف کرتا ہوں جو کہ میں نہیں جانتا وہ بوچھ لیس تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ (قطعہ) تو نے وہ سنا ہے کہا ایک موفی اپنے جوئے گئے میں چند کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اس کی آسٹین بکڑی کہ آ اور میرے گھوڑے کے لئے کی باند تھ دے بیٹی انگا دے۔

الكفته عادد كار أود ولين جومنى ليلش بيار

<u>تۇنجىگەم مىڭللىك</u>: نەكى بوڭ بات پركۇلى تىقە سے بحث نيىن كرتارلىكىن جىپ كېدى تواب اس كى دلىل پېش كر ب **فائنڭ:** علاء اور تعما ئوڭ كىلى بىڭ خاموش رېئا دېمى سے در دېمىن دفتە اينى كې مائىگى پرندامت اشانى پرتى ہے۔ ھىلىكە: علاء اور تعما ئوگانىگى بىڭ خاموش رېئا دېمى سے در دېمىن دفتە اينى كې مائىگى پرندامت اشانى پرتى ہے۔ <u>حكايت (٣) عالم معتررا مناظره افمأديا سبك از ملاحده لَعَنَهُ هُد اللهُ عَلَى حليَّة وبحبت اوبر نيام سير</u> ببيدا خت وبركشت كمس كفتا تزابا چندين فضل وادب كهداري باب دييخ جمت نماند كفت علم من قرآن ست وحديث وكفتارمشاركخ واوبديعها معتقدنيست وتمى شنود ومراشنيدن كفر اوبه جيركارآ يدر

#### آل کس که بهقرآن وخرز وزبی بیت آنست جوابش که جوابش ندبی

<u>حَلِّ الْفَاظ:</u> مناظره: حق بات ثابت كرنے كے ليے گفتگو كرنا۔ ملاحده: جمع ملحد، بدوين لعنهم الله على حداة: الله لعنت كرے ان كى بے دينى بر-سير انداختن: عاجز ہونا۔ جبت: دليل۔ برنيامد: جيت نه سكا۔ خبر: حديث۔ گفتار مشارع:

<u>ترجمه مع مظلب</u>: ایک معتر عالم کوایک بے دین سے مناظرہ کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان کی بے دینی پروہ عالم دلیل سے اس پر غالب نہ آسکا۔ عاجز ہو گیا اور واپس آ گیا۔ ایک شخص نے پوچھا آپ کو باوجود میکہ اس قدرعکم و ادب رکھتے ہیں ایک بے دین کے سامنے دلیل نہ رہی کہ پیش کر سکتے؟ اس عالم نے فرمایا میراعلم قرآن اور حدیث اور بزر کول کے اقوال میں ہے اوروہ بے دین ان چیزوں کا معتقد تہیں ہے اور تہیں سنتا ہے چھر مجھے اس کی کفریات سننے سے کیا فائدہ۔ (بیبت) وہ تحص کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اس سے چھکارانہ پائے تو اس کا جواب یمی ہے کہ اس کو جواب نہ دے تو۔

فانعك : بدين افراد سے شديد ضرورت كے بغير مناظرہ نه كرنا جاہيے اور اگر مجبورى ہواور گفتگو كرنا ضرورى ہوتو ان كے سامنے قرآن وحدیث سے دلائل پیش نہ کرنے چاہئیں۔صرف عقلی دلائل پر اکتفا کرنا چاہیے۔

حکایت (۵) جالیوس ابلے را دیدوست در کریبان دانشندے زوہ بے حرمتی ہمی کردگفت اگر ایں وانا بودے کار او بنادال بدي جانرسيد\_\_\_

دو عاقل را نباشد کین و پرکار مثنوی انه دانائے سنیزد باسکسار اگر نادال بوشت سخت کوید

حكِّلُ الفَاظ: جاليوس: عملية يونان مين مشهور طبيب نقار والشمند: عالم، عاقل كين و ميكار: جفكرار سبكسار: بيوتوف

ترُجَمُه مِع مَظلبُ: جالیوں طبیب نے ایک بیوتوف کو دیکھا کہ دہ ایک عاقل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بے عزلی کر دہاتھا جالینوں نے کہا اگر میتقلند ہوتا تو اس کا کام بیوتو فول سے اس درجہ تک نہ پہنچتا۔ یعنی اگر میتقلند سیجے معلیٰ میں ہوتا تو ہے وقو فول کے ہاتھوں اس کو اتن ذلت اٹھانی نہ پڑتی۔ (مشنوی) دو عقلندوں میں ادائی جھکڑ انہیں ہوسکتان اور ندایک عقلندایک بیوتوف سے لڑے گا، اس کیے کہ اگر نامجھ بے تمیزی سے سخت ست باتیں کہدوے گا توعقل مند زمی سے اس کی دلجو لی کرے گا اور لڑا لی

نه ہوگی۔

بميدول سر سطے و آزرم جوت دو صاحیال کلیدارند موست وكردر وو جانب جابلاته الر زنجر باشد مكسلاند ا ملے را زشت فوے داد دشام مشنوی الحل کرد وگفت اے نیک فرجام که دانم عیب من چول من ندانی بتر زائم کہ خوائی گفت آئی

زشت خو: برى عادت والا وشام: كالى حمل: برداشت دنيك فرجام: نيك انجام - صاحبول: اللدوال

تؤجمه مع منظلت: دوصاحبرل ایک بال کوجی حفاظت سے رکھیں گے۔ایسے ہی ایک سرکش اور ایک صالح کا متلاش۔مطلب میہ ہے کہ اگر دونوں بھلے شریف آ دی ہوں گئوان میں رسمتی ہی نہ ہوگی اور اگر دو میں ایک سرکش ہوگا تو اگر میسرکشی کرے گا تو ووسرائری کرے گا، اس لیے بال کے ٹوٹے کی نوبت نہ آئے گی اور اگر دونوں طرف جاہل ہیں اور درمیان میں زنجیر ہوگی۔لوہے کی رجیر جی تو و دالیں گے اس لیے کہ ہرایک اپنی طرف تھنچے گا۔ ایک بھلے آ دمی کو ایک بدخونے گالی دے دی۔ اس نے تل کیا اور کہا اے نیک انجام جو چھتو میرے متعلق کیے گا، میں اس سے بدتر ہوں۔اس کیے کہ میرے بہت سے عیب تو ایسے ہیں جن کو میں ہی جانبا ہول تو ان سے واقف بھی مہیں۔

فائل: کے خلق آ دمیوں کے ساتھ زمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے لڑائی کا دروازہ بند ہوجاتا ہے جوعین دانائی ہے۔

حكايت (١) سيان والل دا در نصاحت بنظير نهاده اندبكم آكدساك برسر جعين كفع كدلفظ مردندكردے و اكربهال اتفاق افمآوے بعبارت ويكر بكفيح واز جمله ادب ندمائے حضرت ملوك ميكه اين ست-

سخن گرچه دلبند و شیرین بود مشنوی سزا واړ تفیدیق و محسین بود هشنوی چویک بار مفتی مکو بازین، که طوا چویکبار خوردند بس،

حكالفاظ: معمان: عرب كى ولايت مين مشهور ميح گذراب- فعاحت: خش بيانى ـ تكه ماء: جمع نديم كى جمنشين ـ ولبند: وليب لفعرين: ع جانا يحسين العريف.

ترجمه مع مطلب بور الله الله الله الله الله الله وفعاحت مين بنظير سجما بولون نه ال لي كهوه ايك سال تك کی جمع میں گفتگورکرتا توکو کی لفظ دوبارہ زبان پر نہ لاتا اور اگر ویبائی اتفاق ہوتا تو دوسرے الفاظ میں کہتا۔مطلب سے ہے کہ آگر و وی معمون دوبارہ بیان کرنا ہوتا تو اس کو دوسرے الفاظ اور نی عبارت سے ادا کرتا۔ بادشاہ کے ہم نشینوں کے آ داب میں سے ایک بات ایم می ایم از منعنوی) بات اگرچاتن بی دلیب بوشریل بواور تغریف کرنے اور یقین کرنے کے لائق بور جب تونے

ایک بار کہہ دی تو پھر دوسری مرتبہ اس کومت کہداس لیے کہ حلوہ اگر چہلذیذ ہوتا ہے جب ایک بار کھالیں تو کافی ہے یعنی دل جھر جاتا ہے۔ اور بار بار کھانے کوطبیعت نہیں جا ہتی۔

فائك: ال حكايت ميں گفتگوكرنے كاسليقه اور طريقه اور ندمائے شاہى كے ليے ادب بتايا گياہے كمضمون كوايك مرتبہ جن الفاظ عبارت سے ادا کیا ہے۔ دوسری دفعہ نئ عبارت اور نئے الفاظ لانے جا ہمیں۔

حکایت (<sup>۷)</sup> کیےرااز حکماء شنیدم کدمی گفت ہرگز سے بہ جہل خود اقرار نکردہ است مکر آں کس کہ چوں دیگرے در سخن باشد بمجنال تمام تا گفته خن آغاز کند\_

میاور سخن را سخن ای خرد مند و بنن مشنوی میاور سخن درمیان سخن خداوند تدبیر و فربنگ و بوش مثنوی میوید سخن تا نه ببید خوش خداوند تدبیر و فربنگ و بوش

حكال الفاظ: مرست: ابتدا ب- بن: جر مراد انتا فربتك: دانانى

ترجمه مع منطلب: میں نے ایک دانا سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ ہرگز کسی نے بھی اپنی جہالت کا اقرار نہیں کیا ہے، مگر وہ صحص کہ جب دوسرا بات چیت کررہا ہواور ابھی اس کی گفتگو پوری نہ ہوئی ہو کہ بیر بات شروع کر دے۔ (مشنوی) اے عقمند بات کی ابتدا اور انتها ہوتی ہے، کسی کی بات کے درمیان کلام مت کر یعنی کسی کی بات مت کاٹ مصاحب تدبیر، صاحب عقل اور صاحب ہوش لیعن جس کو اللہ نے عقل تدبیر اور ہوش عطا فرمائے ہیں وہ بات شروع ہی نہ کرے گا، جب تک دوسرے کو خاموش نہ دیکھ

فائك: جب كوئى محض كلام كررها جو، تواس كى گفتگو كے درميان اپنى بات شروع ندكرو۔ يعنى اس كى گفتگو كوقطع ندكرو، ايساكر ف سے بسااوقات بہت شرمندگی اٹھانی پر تی ہے۔اور اپنی جہالت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔

حكايت (٨) سنة چنداز بندكان محود مفتند حسن ميمندي را كه سلطان امروز چه كفت ترا در فلال مصلحت كفت برشام پوشیره نما عرکفتندا نچه باتو کوید بامثال ما گفتن روا ندارد گفت باعقاد آ نکه داند که کویم پس چراهی پرسید،

نه برقن كه برآ يد بكويد الل شاخت ابيت ابر شاه مر خويشن شايد باخت

<u> حَالِ الْفَاظ:</u> حَن مِيمَدى: سلطان محود غزنوى كاوزير تفار الل شاخت بمجعد اربر: رازيمر باختن: مركوانا <u>ترکبته مبع منظلت:</u> سلطان محمود غزنوی کے چند غلاموں (ملازموں) نے حسن میمندی سے کہا کہ آج تجھ سے بادشاہ نے فلال معاملہ میں کیا کہا۔ حسن نے کہا کہ وہ بات تم پر بھی پوشیرہ نہ رہے گا۔ انہوں نے کہا جو باتیں تھے سے کر لیتا ہے ہم جیبول ہے ان کا کہنا درست نہیں مجھتا۔ جس نے کہا اس اعتاد پر کہ وہ جانتا ہے کہ میں نہ کہوں گا۔ جب یہ بات ہے تو پھرتم کیوں پوچھتے ہو۔

(بیدی) اہل عقل جو بات ان پرظاہر ہواس کو کہذئیں دیا کرتے ،خصوصاً بادشاہ کا راز کہہ کرایبے سرکوکٹوانانہیں چاہیے۔

حکایت (۹) در عقد رسی سرائے متر دو بودم جبود ہے گفت بخر کدمن از کدخدایان محلتم وصف ایں خانہ چنا نکہ ہست ازمن پریں بچے عیبے تدار دکفتم بجز آ نکہ تو ہمسامیرین باشی۔

خانہ را کہ چوں تو جسابیہ ست قطعه وہ درم سیم کم عیار ارزد لکین امیدوار باید بود

حَيِلُ الْفَاظِ: ورعقد يَع مرائ : ايك مكان خريد نے كے معاملہ ميں ۔جهود: يهودى - كدخدا: صاحب خاند محلت: محلّد - كم عيار: كھوئے ۔ مرك : موت ـ متردد: متفكر ـ ۔

ترجمه مع منطلب: میں ایک مکان خرید نے کے معاملہ میں فکر مند تھا کہ خریدوں یا نہ خریدوں۔ ایک یہودی نے کہا خرید لیجئے،
میں بھی اس محلّہ کے رئیسوں میں سے ایک ہوں جیسا وہ گھر ہے اس کی تعریف مجھ سے دریافت کر لیجئے۔ وہ مکان کوئی عیب نہیں
رکھتا ہے۔ میں نے کہا واقعی کوئی عیب نہیں رکھتا۔ اس کے سوا کہ تو میرا پڑوی ہوگا۔ (قطعه) جس گھر کا ہمسایہ تجھ جیسا (یہودی
کافر) ہووہ دیں درہم کھوٹی چاندی قیمت رکھتا ہے۔ لیکن امیدوار رہنا چاہیے کہ تیرے مرنے کے بعد ہزار درہم کھرے اس کی
تمت ہوجا کے گا

فائد الدی می ایست معلوم ہوا کہ مکان خریدنے با کرایہ پر لینے سے پہلے اس مکان کے ہمسایوں کو دیکھنا جاہے کہ کیے ہیں اگر ہمسائے ایجھے ہوں مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے ورنہ کم ہوجائے گی۔

ح<u>کایت (۱۰) نیک</u> از شعراه پیش امیر وزدان رفت و ثنا گفت فرمود تا جامه اش برکنند و از ده بدر کنندمسکین بر بهنه بسرای رفت سگان ورقفائ و صفا افادند خواست تاشکے بردار دوسگال را دفع کند زمین نخ بسته بود و عاجز شد و گفت این چیرام زاده مرد ما نندسگال را کشاده اندوسنگ را بسته امیر دز دال از غرفه بدید بشنید و بخند بد و گفت اسے حکیم از من چیزے پخواه گفت جامه خودی خواجم اگر افعام فرمانی ۔

مصرع وضيئا مِنْ نَوَالِكَ بِالرَّحِيُلِ

<u>حَمَلُ الفَاظ</u>ٰ: شعراء: جمع شاعر امير وزوان: چورول كاسردار شا: تعريف از ده بدركنند: كاوَل سے نكال ويں ملک: اكتاك قفا: چيجے حرام زاده: جن كا باب معلوم ند بوء مراد شرير اور فنند پر داز فرفد: بالا خاند ور پيجه: كورك وال: بخشش رفيل : كورج

الزجمة مع منظلين: ايك شاهر چورول كرردارك باس كيا اوران كى بهت تعريف كى اس في محم ويا كه اس كركيز \_

اتارلواورگاؤں سے باہرنکال دو۔غریب نگا سردی میں جارہا تھا۔ کتے اس کواجنی دیکھ کراس کے پیچے پڑگے، چاہا کہ ایک پتھر
اٹھائے اور کتوں کو بھگا دے زمین پر برف جی ہوئی تھی کہ عائز ہو گیا اور کہا یہ کیے حرام زادہ (شریر) آ دمی ہیں کتوں کو کھول دیا
ہے اور پتھر باندھ دیئے ہیں۔ چوروں کے سردار نے کو تھے پڑتے نے دیکھا اور کہا اے دانا آ دمی مجھ سے بچھ ما تک لے۔اس شاعر
نے کہا اگر تو عطا فرمائے تو ہیں اپنے کپڑے مانگا ہوں، بس یمی انعام ہوگا۔ (معرم) آپ کی عطا کے بدلہ ہم ای پرراضی ہیں
کہ (بخیریت کھر) کوچ کرجا کیں۔

امید دار بود آدمی بخیر کسال بیت مرا بخیر تو امید نیست شرمرسال

سالايدوزدال رابرورمستوآ مرجامها وبازوا ووقبائ يوسي برال مزيدكردوورع جند

حَلِّ الفَّاظ: قبا: الْجَكْن ، جُهـ مريد كرد: زياده كرديا-

ترجی مطلب انسان انسانوں کی بھلائی کا امیدوار ہوتا ہے۔ مجھ کو تجھ سے نیکی کی امید نہیں ہے میرے ساتھ برائی ہی نہ کر۔ چورول کے سردار کواس پررتم آیا۔ اس کے کپڑے واپس کردیئے اور ایک اونی تبااور چندورہم اس پراضافہ کردیئے۔ فائد نشریراور بداخلاق آدمیوں سے بھلائی کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اگر نقصان نہ پہنچ تو بہی غنیمت ہے۔

حکایت (۱۱) منجے بخانہ در آ مر و برگانہ دید بازن او باہم نشستہ دشام داد وسخت گفت درہم افاد تدفتنہ وآشوب برخاست صاحبہ لے بریں واقف گشت گفت۔

توبر اُون فلک چه دانی چیس شعر چوں عرانی که در سرائے تو کیت

حَيَلُ الفَّاظ: مَنْم : نَجِى - مرد بيكانه: غيرا دى - ورجم افمادند: لا يزر - اشوب: شوروغل - اوج: بلندى - فلك: آسان -مرائة: كفر-

تَوْجَةً لَهِ مِعَ مَظُلِكِ: ایک نجوی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ ایک غیراً دمی کو اپنی بیدی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس نے گالی دی اور سخت ست کہا، دونوں لڑ پڑے ایک فتنداور ہنگامہ ہریا ہوا، ایک صاحب دل (اللہ والے) نے اس پرواقف ہو کر کہا: (شعر) تو کیا جانے آسان کی بلندی پر کیا ہے، جب تو یہبیں جانتا کہ تیرے گھر میں کون ہے۔ فائلہ: علم نجوم فنی علم ہے اس لیے نجومیوں کی باتوں پر اعتاد اور اعتقادت کرنا چاہیے۔

حكايت (۱۲) خطب كريدالموت خود را خوش آواز پنداشة وفرياد به فائده برداشة مختى نعيب غراب الباين در پرده الحان اوست يا آيت إنَّ أنْكُرَ الْأَصْوَاتِ ورشان اوست.

إِذَا نَهَى الْخَطِيْبُ أَبُو الْفَوَارِسُ شعر لَهُ صَوْتٌ يَهُدُّ اصْطُخْ فَارِسُ

على الفاظ: خليب: خطب و والا ، واعظ كري العوت: برآ واز فرياد: شور فل فيب اكوك آ واز غراب كوا المين و بدائي وان انكو الاصواب لصوب المحديد: ينك برتين آ واز گده كى ب شان: عالت بهت الده في الدين الده في الدين و الدين الده في الدين الده في الدين الده في الده

مردم قربی بعلت جا بے کہ داشت بلیتش رامیکشید ندواؤیتش رامصلحت نمی ویدندتا کیے از خطبات آل اقلیم که با اوعداوت نہائی داشت بارے پر سیدن آبدہ بودگفت تراخوا بے دیدہ ام خیر بادگفت چہ دیدی گفت چنال دیدم کہ ترا آواز خوش است و مرد مال از انفاس تو در راحت خطیب اندریں کنج بیند بشید و گفت جزاك الله این چه مبارک خوابیست که دیدی که مرا برعیب خود واقف گردانیدی معلوم شد که آ واز ناخش دارم وظن از بلند خواندان من در دمجند عبد کردم کہ ازیں پس خطبہ کویم گربہ آ ہنتگی۔

حَيِّ الْفَاظِ: مردم قربی: گادُل کے لوگ علت: سبب جاہ: عزت، مرتبہ بلیتش می کھند: اس کی مصیبت برداشت کرتے تھے۔اذبیش: اس کے سانے کو۔عداوت نہائی: پوشیرہ دشمنی۔خیر باد: خدا خیر کرے۔انفاس: کلام سلخے: تھوڑی دیر۔ بلند خواندن: زورے پڑھنا۔راحت: آرام،خوشی۔

توجیعه مین مطلب: گاؤل کے لوگ اس کے مرتبہ کی وجہ ہے جو وہ رکھتا تھا، اس کی مصیبت برداشت کرتے تھے اور اس کے ستانے میں خرنمیں سیھنے تھے۔ یہاں تک کہ اس ولایت کے خطیبوں میں سے ایک خطیب جو اس سے لیے ہیں وہ سے بہاں تک کہ اس ولایت کے خطیبوں میں سے ایک خطیب جو اس سے لیا میں رکھتا تھا، اس کی مزاج پرس کے لیے آیا تھا، اس نے اس خطیب ہے کہا میں نے تیرے متعلق ایک نواب ویکھا ہے خدا خیر کرے۔ اس نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ جو اب دیا میں نے ایسا ویکھا ہے کہ لوگ آ ب کے مخلات (کلام) سے راحت میں ہیں۔ خطیب ذکور نے اس معاملہ میں تھوڑی دیر سوچا اور کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے۔ لیا میارک خواب ہے جو تو نے ویکھا کہ تو نے جھوگو میر سے عیب پر واقف کر دیا، معلوم ہو گیا کہ میں ناپہندیدہ آ واز فرمائے وی اور لیا اور کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر کو نے جھوگو میر سے عیب پر واقف کر دیا، معلوم ہو گیا کہ میں ناپہندیدہ آ واز دکھتا ہوں اور لوگ میر سے زور سے (خطب نہیں پر صف سے تکلیف میں ہیں۔ میں نے عبد کر لیا ہے کہ اس کے بعد خطب نہیں پر صول میں اور لوگ میر سے زور سے (خطب نہیں پر صف سے تکلیف میں ہیں۔ میں نے عبد کر لیا ہے کہ اس کے بعد خطب نہیں پر صف سے تکلیف میں ہیں۔ میں نے عبد کر لیا ہے کہ اس کے بعد خطب نہیں پر صف سے تکلیف میں ہیں۔ میں نے عبد کر لیا ہے کہ اس کے بعد خطب نہیں پر سے میں ہیں۔ میں ہو تا ہو تا ہوں اور لوگ میں ہو تا ہوں اور لوگ میں ہو تا ہوں اور لوگ میں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو ت

حَكِ الْفَاظِ: صحبت: ساتھ رہنا، تعلق اضلاق بدم: میرے بُرے اخلاق حسن: اچھا، نیک یامن: چنبلی کو: کہاں ہے۔ بہاک: ندر مال : نادان موخ چنم: بے حا۔

ترکیجی مطلب: میں اس دوست کی صُحبت (تعلق) سے رنجیدہ ہوں جومیرے بُرے اخلاق کومیرے سامنے اچھا ظاہر کرے میرے میاف اچھا ظاہر کرے میرے میں اور نڈر دشمن کہاں ہے جو کرے میرے میں اور نڈر دشمن کہاں ہے جو میرے میں کو ہنر اور کمال سمجھے ، میرے کانٹول کو گلاب اور چنبیلی کر دکھائے۔ وہ شوخ چشم اور نڈر دشمن کہاں ہے جو میرے میب مجھے پر ظاہر کر دے۔ (فود) ہر وہ شخص جس کے عیب اس کے سامنے نہ بیان کریں ، وہ نادانی سے اپنے عیب کو ہنر سمجھتا رہے گا۔

فائك: ال حكايت سے معلوم ہوا كه اس دوست سے جوتھارے سامنے تھارے عيبوں كو ہنر ظاہر كرے وہ وثمن اچھا ہے جو تمہارے عيب تم يرظاہر كردے۔

حکایت (۱۳) یکے درمسجد بطوع با تک نماز گفتے بادائے کہ مستمعان را از ونفرت بودے وصاحب مبدا میرے
بود عادل نیک سیرت نمی خواستش کہ دل آزردہ گردد، گفت اے جوال مردایں مبجد رامؤ ڈنان قدی اند کہ ہریکے
از ایشان را پنج دینار مرتب داشتہ ام ترادہ دیناری دہم تا جائے دیگر روی پریں قول انفاق کردند پس از بداتے در
گذرے پیش امیر باز آمد و گفت۔

حَيِّلُ الْفُاظِ: بانك: آواز مُستمعان: سننه والے نفرت: بيزارى مادل: انصاف كرنے والا ميرت: خصلت مؤون: اذان دينار: سونے كاسكه مرتب: مقرر

ترجمه معطلت ایک شخص مجدیں بڑے شوق سے اذان دیتا تھا ایسے طریقہ سے کہ اذان سننے والوں کو اس سے نفرت ہوتی تھی۔ معرکا متولی ( نتنظم ) ایک امیر منصف مزائ نیک خصلت تھا جونہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل رنجیدہ بووے۔ اس نے کہا اس جو انمرد میں معجد کے چند مُؤذن قدیمی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے میں نے ۵۔۵ دینار مقرر کے ہیں تم کو دس دینار دینار دینار مقرر کے ہیں تم کو دس دینار دینار دینار مقام پر چلے جاؤ، وہ مؤذن اس بات پر راضی ہوگیا اور چلا گیا ایک مدت گذر نے کے بعدای امیر کے یاس لوٹ کر آیا اور کہا:

اسے خداد عربرمن حیف کردی کہ بدہ دینار ازال بتعدام بیردن کردی کدا مجارفتد ام بست دینار مید مند کرجائے دیگرروم

### قبول نی کنم امیر بخند بدو گفت زنهارنستانی که به پنجاه دینار راضی کردند.

#### به تیشه کش نه خراشد زروئے خارا کل شعر چنانکه بانک درشت تو میزا شد دل

حَلِّ الْفَاظِنَ فَدَاوِندَ: مالک حیف ظلم بعد: جگه، مقام بیشہ: تیر بسولا خارا: سخت پتھر برگل: کیچرامئی۔ تو بین مجھ منظل بی: اے آتا آپ نے مجھ پرظلم کیا کہ دس دینار دے کراس جگہ سے نکال دیا جس مقام پر میں اب ہوں مجھ کو میں دینار دیتے ہیں کہ دوسری جگہ چلا جاؤں میں قبول نہیں کر رہا ہوں ، امیر ہنسا اور کہا کہ تو ہرگز نہ لے کہ وہ بیچاس دینار دینے پر راضی ہوجا کیں گے۔ (مشعبر) کوئی شخص تینٹہ (بچاوڑہ) سے سخت پتھر سے اس طرح مئی کوئیس چھیلتا جیسا کہ تیری سخت آ واز دل کو چھیلتی ہیں ۔

فائك: اس حكايت كاريب كدا كركس كعيب كواس يرظالبركرنا موتوسليقه سه كام لينا چاہيد

حکایت (۱۳) ناخوش آوازے بہا مگ بلند قرآن خواندے صاحب دلے روزے برو بگذشت و گفت ترامشاہرہ چند ست گفت بیج گفت پس ایل زحمت بخود چرامی وہی گفت از بہر خدامی خوانم گفت از بہر خدا دیگرمخوال

كر تو قرآل بدين قمط فواني بيت ببري رونق ملماني

حَلِّ الْفَاظِّ الْعَاظِ عَا حَقِّ آواز : بهدى آواز بها كل بلند : بلند آواز سے مشاہرہ : تخواہ بیج : بجھ نہیں ۔ زحمت : تكلیف م مط : طریقنہ

<u>تو جمکہ چمج مکطلک؛</u> ایک بدآ واز (بھدی آ واز والا) بلند آ واز سے قر آن مجید پڑھتا تھا، ایک صاحبدل کا ایک دن اس پرگزر خواد دریافت کیا تھاری تنواہ کیا ہے؟ یعنی تم کو کلام مجید پڑھنے پر کیا ماتا ہے۔اس نے کہا بچھنیں۔اس بزرگ نے فرمایا پھرخود کو رینگیف کیول دیتا ہے۔اس نے کہا میں قرآن مجید خدا کے لیے بڑھتا ہوں۔اس صاحبدل نے فرمایا خدا کے لیے آئندہ نہ پڑھیو۔ (بیبت) اگر قرآن مجیدای طرح پڑھتارہے گا تومسلمانی کی رونق (آبرو) کھودے گا۔ فائلے: ان حکایث کا بیائے کہ بدآ واز کوقرآن مجید آ ہت پڑھنا جا ہے۔





باب پنخب

# درعشق جوانی

یا نجوال باب عشق اور جوانی کے بسیان میں

حکایت (۱) مشن میمندی را گفتندسلطان محود چندین بنده صاحب جمال دارد که جریجے بدلیج جہانے اند چگوندا فراده است که بازیج کدام از ایشال میلے ومحسیع ندارد چنا نکه با ایاز با آ نکه زیادت نخسنے ندارد گفت ہر چپرور ول فرود آید درد یده نکونماید۔

کے بدیدہ انکار کر نگاہ کند قطعہ نشان صورت پوسف دہد بنا خوبی اور بہت کہ کند دردیو فطعہ فرشتہ اس بھاید بچشم محبوبی اور بہت کہ کند دردیو

حَيْلِ الْفُنْ الْفُنْ الْمُعَدِّ: نام مقام حسن ميمندى: سلطان محود كا وزيراعظم مساحب جمال: حسن والي بدليج جهال: نادر جهال - اياز: سلطان محود كاغلام ومحبوب ناخو بي: برائي وردل فرود آيد: دل بين اتر جائي، بسند آجائي - الكار: نا پسندر كهنا -ارادت: اعتقاد - ديو: شيطان برصورت مراد ب - نشان ديد: ظام ركر \_ \_

تر بھتے ہے مطلب اور کوں نے حسن میمندی سے بوچھا کہ سلطان محمود استے غلام حسن والے رکھتا ہے کہ ان میں ہر ایک نادر زمانہ ہے، کیا دجہ ہے کہ جو محبت کی اور کے ساتھ نہیں رکھتا۔ حسن نے ہے، کیا دجہ ہے کہ جو محبت کی اور کے ساتھ نہیں رکھتا۔ حسن نے جواب دیا کہ جو چیز دل میں گھپ جاتی ہے تی دل میں جگہ کرلیتی ہے وہی آئھوں میں اچھی معلوم ہوتی ہے۔

(قطعه) اگر کوئی شخص انکار کی آئکھ(ناپہندیدگی) ہے دیکھے گاتو وہ پوسف قلاِیّلا کی حسین صورت کوبھی بری بیان کرے گا۔ لینی بری ظاہر کرے گااوراگراعقاد (محبت) کی آئکھ ہے دیو لیتن برصورت کوبھی دیکھے گاتو اس کی محبت کی نگاہ میں وہ مقرب فرشتہ دکھائی دے گا۔

ہر کہ سلطان مرید او باشد مندوی کر ہمہ بد کند کو باشد وا کہ در اور باشد مندوی کر ہمہ بد کند کو باشد وازد

حَلِّ الفَّاظ: مريد: معتقد عيل كله اسيال: حيل خانه عمراد تبيله بـ

<u>تَوَجَهُ مِع مَظلِبُ:</u> جو صلى بادشاه اس کامرید ہودے، اگر وہ تمام بڑے کام کرے گا تواجھے شار ہوں گے اور جس کو بادشاہ نظر سے گرا دے گا تو کوئی اس کے گھر والوں میں ہے جسی اس پر توازش شرکے گا۔

فاعلا: (۱) عشق کے لیے خوبصورتی ضروری نہیں۔(۲) جس کو بادشاہ بیند کرے اس کے سارے عیب ہنر بن جاتے ہیں۔

حکایت (۱) مویندخواجرزابندهٔ نادرانس بود باوی بسیل مودت و دیانت نظرے داشت با یک از دوستال گفت در کیا این بنده من باحسن وشائلے که دارواگر زبان دراز و بادب نه بودے چهخش بودے گفت اے برادر چول اقرار دوسی سردی توقع خدمت مدار که چول عاشقی ومعشوقی درمیان آمد ماکی ومملوکی برخاست۔

| چوں در آید بیازی و خندہ<br>ویں کھد یار تاز چوں بندہ | قطعه | خواجہ بابندہ پری رضار<br>چہ عجب کو چو خواجہ تھم کند |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| پود بنده نازنین مشت زن                              | بيت  | غلام آبکش باید و خشت زن                             |

حک<u>ال الفاظ:</u> خواجہ: مالک، سردار، وزیر۔ ناورانسن: عجیب حسن والا۔ سبمیل: راستہ۔ موقت و دیانت: دوی اور پر بین الفاظ: پر میزگاری۔ در لغ: افسوں۔ شائل: خصلت۔ توقع: امید۔ غلام آئیکش: غلام کنویں سے پانی تھینچنے والا، ڈھونے والا۔ خشت زن: اینٹ بنانے والا۔ مشت زن: ملکے مارنے والا۔ پری رضمار: خوبصورت۔

ترکی کہ بعد منظلی: کہتے ہیں کہ ایک آتا کے پاس ایک بجیب حسن والا غلام تھا اور اس سے دوئ اور پر ہیزگاری کی راہ سے مجت کرتا تھا۔ اس مالک نے اپنے ایک دوست سے کہا افسوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ بید میرا غلام حسن و جمال، ناز وانداز کے ساتھ اگر زبان دراز اور بے اوب نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس دوست نے کہا اے بھائی جب تو نے محبت اور دوئی کا اقرار کر لیا تو اس نے خدمت کی امید مت رکھ۔ اس لیے کہ جب عاشقی اور معثوثی درمیان میں پیدا ہوگئی آتائی اور غلامی ختم ہوگئی۔ (قطعه) آتا جب نہ دونار غلامی ختم ہوگئی۔ (قطعه) آتا جب اپنے پری رخبار غلام کے ساتھ کھیلنے اور ہننے گئے تو کیا تعجب کی بات ہے کہ وہ غلام مالک کی طرح حکومت کرے اور بیآتا فا غلام کی طرح حکومت کرے اور بیآتا فا غلام کی طرح تازین (معثوث) غلام گھونے غلام کی طرح تازین (معثوث) غلام گھونے

فائعاں: اس حکایت ہے معلوم ہوا کے مثن ومحبت ہوجائے کے بعد غلاموں اور شاگر دوں سے بھی خدمت کی امید نہ رکھنی چاہیے اس لیے کہ جب محبت بیدا ہوجائے گی تو خدام کے قلب سے ہیبت و دبد بہتم ہوجائے گا اور بے تکلفی و گستاخی درمیان میں پیدا ہوجائے گا۔

<u>حکایت</u> (۳) پارسائے زادیدم برمجت فضے کرفار نہ طاقت مبر نہ یاراے گفتار چندائکہ ملامت دیدے وغرامت کفیدے تزک تعالیٰ فذکر دیے گفتے

| Г    | <del></del>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Annual States                            | en Papa con         | a service to a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a nijeraji ka ji | and the transfer         | o na 21 da mara april na s | a som enderster in | administration of |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| - 1  |                          | <b>.</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | •                                        |                     | \$10.00 (10.00 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | (3 o , √ <del>7,95</del> | BONG STANK                 | Name of the last   |                   |
| 4    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150             |                                          | San San             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                            | • <b>3</b> • •     |                   |
| -1   | / · · · ·                | 100 July 100 | <i></i>         |                                          | 77                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ومسيدا                                               |                          | زرا ب                      |                    | <b>7.8</b>        |
| . 1. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                          |                     | * وطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 T                                                 | 4.                       | <b>《唐·安</b>                | S. Sanda           |                   |
| -    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          | للافرورا                   |                    |                   |
| 4    |                          | JI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . S             |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النب <u>نبه ``</u>                                   |                          |                            |                    |                   |
| 4.   | . <b>- [**</b> 5] (\$) < |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ( S. |                     | e de la companya de l |                                                      | ناہے                     |                            |                    | ~                 |
| -    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name of Street, | Take Ca                                  | ( ) A 1 2 4 9 1 2 5 | 多类型 计图式分配计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.30 30 10 10 10 10 10                               | The SHAPE ROOM           |                            |                    | 1                 |

حكِ الفَاظ: متى: نيك آدى - يارائ كفتار: كلام كرن كى طانت فرامت: سخى، تاوان - تفعاني: عش عليا و والاذ: حائد بناه - وست كوتاه كردن: جهور دينا -

ترجمه مع مطلب: میں نے ایک پر ہیزگار کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کی محبت میں گرفتارتھا نہ مبرکی طاقت تھی نہ بچھ کہنے کی قوت، وہ جتنی (بہت) ملامت سنتا اور سختیاں اٹھا تا لیکن عشق بازی نہ چھوڑ تا اور کہتا میں تیرے دامن سے ہاتھ کو تاہ نہ کروں گا لیتی تیرا دامن محبت نہ چھوڑ وں گا۔ اگر تو مجھے تیز تلوار سے مارڈالے تیرے سوامیری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر میں تجھ سے بھاگوں گا تو مجوراً تیری طرف ہی بھاگوں کا و موری کوئی جائے پناہ اور راہ نظر نہیں آتی، دوسرا مطلب جب در بمعنی دروازہ ہو یہ ہے اگر میں بھاگوں گا۔ مورازہ کی طرف ہی بھاگوں گا۔

# بارے ملامتش كردم وكفتم عقل نفيست راچ شدكه نس حسيست غالب آمدز مانے بفكرت فرورفت وكفت \_

بر کیا سلطان عشق آمد نماند قطعه قوت بازوئے تقوی را محل ا پاک وامن چوں زید بیجارہ او فادہ ناگریباں دروحل

حَلِّ الْفَاظ: عَقَلِ نَعْيس: يا كيزه عَقل فنس خسيس: كمين نفس - زيد: مضارع زيستن كا بمعنى زنده رهب وحل: كيجر ا سلطان عشق: شاه عشق سے مرادعشق ہے۔

ترجمه مع مطلب: میں نے ایک دفعہ اس کو ملامت کی اور کہا تیری پاکیزہ عقل کو کیا ہو گیا کہ تیرا کمینہ فنس اس پر غالب آگیا۔
تورسی دیرسوچا رہا اور کہا (قطعه) جہال سلطانِ عشق آیا یعنی جہال عشق غالب آگیا پر ہیزگاری کی قوت بازو کے لیے جگہ نہیں
رئتی ہے، وہ بیچارہ پاک وامن کس طرح زندگی بسر کرسکتا ہے جوگریبان تک کیچڑ میں پھنما ہوا ہو۔
فائل : جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے عقل جاتی رئتی ہے اس لیے مبتلائے عشق کو نصیحت کرنا مفیز نہیں ہے۔

حكايت (۳) كي رادل از دست رفته بود وترك جال كفته كي نظرش جائے خطرناك ومظنه بلاك نه لقمه متعود شدے كم يكام آيد يا مرغے كه بدام افتد۔

#### چودر چیم شابد نیاید زرت بیت زر و خاک یکال نماید برت

حكال الفّاظ: معلم نظر: مقصود بحبوب مظند ملاك: وه جگه جس مين بلاكت كاخطره بهور شايد: شوق بيرت: تير بي نزديك و توجيعه مع مقطلت ايك شخص كاول باته سے جلا گيا تها اور مرنے كی شان لي تقی اس كا مقعود ایك خطرناک جگه تقی اور وہاں بلاكت كا اندیشہ تفاد وه معشوق ایسالقر نبین تھا كہ جو طلق مين آرجائے اور ایسا پرنده نبین تھا جو جال مين تيمن جائے در ابيدت) اگر معشوق کی نظر میں تير سے روبيد بيسر كی وقعت نبین ہے تو بھرسونا اور من تير سے ليے دولون برايز جن ، سؤنے كومن پركو كی فعنیات

نہیں ہے اس لیے کہ سونا حصول مطلب کا ذریعہ ہے خودمطلوب نہیں۔

### بارے نصیحتش گفتندازی خیال محال جنب کن خلقے ہم بدیں ہوس کہتو داری اسیرندو پائے ول درزنجیر بنالیدو گفت۔

| که مرادیده بر ارادست اوست<br>دشمنان را کشند و خوبان دوست | قطعه | مكنيد   | كو نصيحتم   | دوستال    |
|----------------------------------------------------------|------|---------|-------------|-----------|
| وشمنان را کشند و خوبال دوست                              |      | ر و كنف | ن بزور پنجه | جنگ جویاا |

حَيْلِ الْفُاظِ: تَجْعَب: يربيز- مول: لا في اراوت: اراده مراد تعلق برخوبان: معثوقان، دوست، عاش اسير: مقيد - معلوقة: الكفاظ: تعجيب: يربيز مول: لا في الراده مراد تعلق معلوقة: الكفاوق

ترجیم می مطلب ایک مرتبہ دوستوں نے بطور نفیحت اس کو کہا کہ اس ناممکن خیال سے باز آجا، ایک مخلوق ای ہوس میں قیدی ہے جو تو رکھتا ہے اور ان کے دل کا یاؤں زنجیر میں جکڑا ہوا، وہ عاشق رُویا اور اس نے کہا دوستوں سے کہہ دے کہ مجھے نفیدی ہے جو تو رکھتا ہے اور ان کے دل کا یاؤں زنجیر میں جگڑا ہوا، وہ عاشق رُویا اور پنجوں کی طاقت سے دشمنوں کو ہلاک کرتے میں اور زبانے کے حسین اپنے دوستوں کو بلاک کرتے ہیں اور زبانے کے حسین اپنے دوستوں کو یعنی عشاق کو۔

#### شرط مودت نباشد بانديشه جان ول ازمهر جانال بركرفتن \_

| عشق بازی دروغ زن باشی    | ابيات | توكه در بند خويشن باشي   |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| شرط عشق ست در طلب مردن   |       | كرنشايد بدوست ره برون    |
| ورنه بردم بر آستانش ميرم | فرد   | مروست رسد که آستینش میرم |

<u> حکل الفاظ:</u> شرط مودیت: دوی کی شرط اندیشه جان: جان کا خوف مهر جانان: محبوب کی الفت دروغ زن: جمونا در بندخویشن بودن: این فکر میں لگار مناب

تَوَجِمُهُ مِعِ مُظُلِبُ فِي وَمِنَى كَاشُرِط كَ خلاف ہووے جان كے خوف سے دل معثوق كى محبت سے اٹھالينا۔ (ابيات) اگر تو این فکر میں لگارہے گا (تن پروری، تن آسانی میں) تو تیزی محبت جھوٹی ہوگی۔اگر دوست كا راستہ پانا (دصال) ممكن نہ ہوتو اس كى طلب میں مرجانا بحثق كی اولین شرط ہے۔ (فرد) اگر ہاتھ بہنچ گا یعنی بس چلے گا تو اس كی آسین پکڑلوں گا درنداس كے آستان (پوكھٹ) پرجاؤل گا اور مرجاؤل گا۔

متعلقالن راكنظرور كاراويودوشفقت بروزكار اويدش دادندوبنش نهادند

وروا کے طبیب مروی فراید معجد اور نفس تریس را فکر مے باید

حَيْلِ الفَّاظِ: شفقت: مهربانی مید: نصیحت بند: قید وردا: بائے درد بائے افسوں (اس میں الف کٹرت کے لیے ہے)۔ صَبر: ایلوا کہ کڑوا ہوتا ہے۔ شاہد: معثوق نہفت: پوشیرہ۔

ترکیج مطلب اس عاشق کے وہ متعلقین جن کی نظر اس کے کاموں پر اور ان کی مہر بانی اس کے حال پر تھی انہوں نے اس کونفیحت کی اور بند کر دیا۔ (مشعر) ہائے افسوس طبیب تو ایلوا کھانے کا لیتی صبر کرنے کا تھم دیتا ہے اور بدلا لجی نفس شکر کا طالب ہے بعنی وصال کا خواہش مند ہے۔ (ابیات) تو نے وہ بات سی ہے کہ ایک معثوق اپنے عاشق سے تنہائی میں کہ رہا تھا، کہ جب تک بخصابی قدر ہوگی۔ تک مخصابی قدر ہوگی۔

آ وردہ اندکہ مرآ ل پادشاہ بزادہ را کہ مطمح نظر او بود خبر کردند کہ جوانے برسر ایں میدان مدادمت مے تماید خوش طبع شیریں زبان سخنہائے لطیف می گوید و مکتبائے برلیج از ومی شنوند چنیں معلوم می شود کہ شورے در سردارد و سوزے در جگر و شیدا صفت می نماید پسر دانست کہ دل آ و یختہ اوست وایں گرد بلا المیختہ اومرکب بجانب اور رائد چوں وید کہ شا بزادہ بنز دیک اوعزم آ مدن وارد بگریست و گفت۔

حكالفاظ: مطمح نظر: منظورنظر مداومت: بيشكى لطيف: پاكيزه بدلع: عجيب، نادر مزكب: سوارى عزم: اراده مترجمته معظلت بيان كرت بين اس بادشاه كوجواس كامنظور نظر تقاله لوگوں في خير دے دى كه ايك جوان اس ميدان ميں ميشه آتا ہے، خوش طبع شيريں زبان ہے، كلام يا كيزه كرتا ہے اور لوگ اس سے عجيب نكتے سنتے ہيں۔

معلوم ہوتا ہے کہ دہ سرمیں ایک شور (عشق) اور جگر میں سوزش رکھتا ہے اور عاشق مزاج معلوم ہوتا ہے، شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ اس پر عاشق ہے اور بیہ صیبت کی گرداس کی اٹھائی ہوئی ہے۔ اس عاشق کی طرف گھوڑا دوڑایا، جب اس عاشق نے دیکھا کہ اس کامحبوب (شہزادہ) اس کے پاس آنے کا قصد رکھتا ہے تو روکر کہنے لگا۔

ال كى كدمرا بكشت وبازآ مربيش بيت مانا كدولش بسوضت بركشة خويش

چندانکه ملاطفت کردو پرسید که چونی از کجائی و چه نام داری و چهمنعت دانی جوال در قعر بحرمودت چنال غریق مانده که مجال ننس نداشت به

اكر خود منت سي ازير بخواني بيت جو أفقى الف يا تاعداني

كفتاسيخ بامن جرائكونى كهم ازحلقه درويشانم بلكه حلقه بكوش أيشانم انكه بقوت استيناس مجوب ازميان تلام اموان

محبت برسرا وردوكفت

<u> حَمَلِ الْفَاظِ:</u> مَلاطفت: مهرباني منعت: منر- تعرب گهراني - بحر مودت: محبت كا دريا ـ غريق: دُوبا موا ـ مجال نفس: سانس لين كى طاقت منت من قرآن مجيد كى سات منزليل - ازبر: حفظ - چوا حقى : جب تو عاشق مو جائے - حلقه بكوش: غلام -استناس: مانوس كرنامة تلاهم وموجيل مارنام

توجه مع مطلب: (بیت) جن تخف نے محصل کیا ہے اور پھر سامنے آیا ہے شاید اسے اپنے مقول پر رحم آیا ہے، شہزادہ بہت زی سے پیش آیا بوجھا تو کیسا ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا نام ہے اور کیا کام جانتا ہے۔ جوان محبت کے دریا کی گہرائی میں ا تنا ڈوبا ہوا تھا کہ سائس کینے کی طافت یعنی کلام کرنے کی طافت نہ رکھتا تھا۔ (بیت) اگر تو قرآن مجید کی ساتوں منزلوں کو حفظ كرے جيب توعاشق ہوجائے توالف، باء تا بھي بھول جائے گا۔شہزادہ نے كہا مجھے سے باتيں كيوں ہيں كرتا ہے كہ ميں بھی فقيروں کی جماعت کا ایک فرد ہوں بلکہ میں تو ان کا غلام ہول اس وفت محبوب کے مانوس کرنے کی قوت سے محبت کی موجوں کے تلاظم

عجب ست باوجودت که وجود من بماند شعر تو بکفتن اندر آئی و مراسخن بماند

اين بكفت نعره بزوجان بحق تسليم كرد

عجب از کشت فباشد بدر خیمه دوست بیت عجب از زنده که چول جال بدر آوردسلیم

<u>حَلَّ الْفَاظْ:</u> تَعْرِه: فِيْ خِيمَه: دُيرا سِليم: سلامت وال بحق تسليم كرد: جال من تعالى كوسون دى يعني مر كيا ـ تزجمه مع مطلب تعب سے كرتيرے وجود كے سامنے ميرا وجود باقى رہے تو كلام كرنے لكے اور مجھ كوبھى كفتكو كى طافت باقى رہے۔ پیکااور نعرہ مارااور جان حق تعالی کوسونپ دی یعنی مرگیا۔ (بیبت)جس نے دوست کے دروازے پر جان دے دی اس پر التجب بین الجب توان پرہے جودوست کے دروازہ سے زندہ والی لوٹ آئے کئی طرح زندہ جان سلامت لے کروایس آگیا۔ فائلا: ال حكايت معلوم بوتا مي عشق مجازى مين جب عاشق كامل بوتا بتو فاني (فنا بونے والا) في الحبوب بوجاتا ب اى برعاشقان الى كوقيات كرنا چاہيے۔

حكايت (۵) كيكردا ومعلمان كمال بحد بودوطيب لجد معلم ازانجا كدس بشريت ست باحسن بشرة اومعاملة داشت زيرواني كالبراوال ويكرك كرد عدران وعدروا عدافة وقع كركاوش دريان كفع

المان شرح أردوگلستان المحال ال

حَيْلِ الفَاظ: معلمان: جمع معلم، طالب علم بهجت: خوبصورتى معلم: استاذ لجب: آواز حس: احساس بشريت: آدميت بشره: جلد آدى ميل: رغبت زجر وتونيخ: دانك ديد خلوت: تنهائي ممير: دل نتواتم كدديده برنيدم: بين

<u>تَزُجِمُهُ مِعِ مَطُلُبُ:</u> ایک طالب علم بهت زیاده حسین اورخوش آواز نقا استاذ بوجه نقاضائے بشریت اس کےخوبصورت چ<sub>یر</sub>ه کی طرف میلان رکھتا تھا۔ اور وہ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کہ دوسرے بچوں پرکرتا تھا اس کے حق میں جائز نہ رکھتا تھا۔ اگر کسی وفت تنہائی میں ملاقات ہوتی تو کہہ دیتا تھا۔ (قطعه) اے جنتی چہرہ رکھنے دالے (حسین) میں تیرے ساتھ ایسا مشغول نہیں ہوں کہ مجھے ا پن یا دول میں آجائے تیری دید سے آئکھیں بندنہیں کرسکتا ہوں۔اگر چیمیں بیدد مکھلوں کے سامنے سے تیرآ رہا ہے۔

بارے پیرش گفت چندانکہ در آ داب درس من نظری فرمائی در آ داب تقسم بچنیں تامل می فرمائی تا اگر در اخلاق من تا پندے بنی کے مراآ ل پندیدہ ہی نماید برآ نم اطلاق فرمائی تابہ تبدیل آ سعی منم گفت اے پر ایس سخن از دیکرے پرس كه آل نظر كه مرا باتست جز بهنرتمي بينم \_

> چھم بد اندیش کہ برکندہ باد قطعه عیب نماید بنرش در نظر در نظر در نظر دوست نه ببند بجزآل یک بنر دہر ہنرے داری و ہفتاد عیب

حك الفاظ: آواب درس: يرهان كر طريق تال غور اطلاع: خردينا بدائدين : ومن حيم بركنده باو: آكم يهوث جائدور: اگر منرك: ايك منر اوابيان : درى اخلاق

<u> تَرُجَمُه جِع مَظلَبُ:</u> ایک دفعه اس الرکے نے استاذ سے عرض کیا جتنا کہ آپ میرے پڑھانے کے اعلی طریقوں پر توجہ فرماتے ہیں، ای طرح میرے نفس کی تہذیب پر توجہ فرمائے۔ اگر میرے اخلاق میں کوئی ناپندیدہ بات ملاحظہ فرمائیں جس کا مجھے احساس نه ہواور میں اس کواچھا سمجھتا ہوں تو آپ مجھ کواس پر مطلع فرما دیجئے تا کہ اس کے بدلنے کی کوشش کروں۔استاذ نے فرمایا ا الوات كى اور آدى سے دريافت كرلواس ليے كدميرى جونظر محبت تيرے ساتھ ہے، اس كى وجد سے مجھے منر كے سوا م محفظر جيس آتا- (قطعه) خدا كريد دهمن كي أتحصي مجوث جائي- ال لي كدال كي نظر بين منرجي عيب دهاني ديتا ہے۔ اور اگرتوایک ہنراورسترعیب رکھتا ہے تو دوست اس ایک ہنر کے سوا پچھ ہیں دیکھے گا۔

فائلا: اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جب عشق مجازی میں معثوق کا ہر عیب ہنر معلوم ہوتا ہے تو عشق حقیقی رکھنے والول کو بھی حق سجانہ تعالیٰ کا ہر تعل پیندیدہ نظر آئے گا اور وہ اِس پر راضی رہیں ہے۔

حكايت (١) هي ياددارم كريار عزيزم ازدردر المدجنال بخودان جائ برستم كرجرام براسين كشدهد

برنشست وعماب آغاز کرد که در حال که مرابدیدی چراغ بکشی بچه عنی گفتم بدومعنی کید آنکه کمان بردم که آفاب برآمد و ویکر آنکه این بیتم بخاطر گذشت.

> چول گرانے به پیش قمع آید ور شکر خنده ایست شیرین لب ور شکر خنده ایست شیرین لب

حکال الفاظ: پارمزیز: بیارا دوست - از ورور آمد: دروازه سے داخل ہوا۔ مرائی: رات کو آیا۔ طبیعت برگرانی ہوجائے۔

ہے، روٹن کر دیتا ہے۔ طلعت: صورت ۔ قرمی: تاریکی ۔ حماب: حقل ۔ گرانے: وہ خض جس سے طبیعت پرگرانی ہوجائے۔

تربی سے اٹھا کہ جمائے ہیں است بھے یاد ہے کہ میرا بیارا دوست دروازہ سے اندر داخل ہوا، میں ایسا بے خود ہوکر اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا کہ جائے میری آسٹین سے بھرگیا۔ (شعو) رات میں اس مجوب کا خیال آیا جو اپنی بیاری صورت سے تاریک کو رشعو) رات میں اس مجوب کا خیال آیا جو اپنی بیاری صورت سے تاریک کو رشن کر دیتا ہے، میں نے اس سے کہا اھلا و سھلا مرحبا، خوش آمدید، تم اپنوں میں آئے اور تم نے زم زمین کو طے کیا تشریف آوری مبارک ہو۔ وہ بیٹے گیا اور خفا ہونا شروع کر دیا کہ مجھے دیکھتے ہی چراغ بجا دیا کیا وجہ ہے، میں نے کہا دو باتیں ہیں اس کی بات بیرکہ موری تکل آیا، دوسری بات ہے کہ اس کو مجمع میں مار ڈال لین اس کو مارکر نکال دے اور اگر کوئی بنس مگھ اور شیریں اب سامنے آجائے تو اس کی آسٹین پکڑے ہوا دے تا کہا ندھرے میں لینے چینے کا موقع خوب ال جائے۔

(معشوق) آجائے تو اس کی آسٹین پکڑ لے اور شرع بجا دے تا کہا ندھرے میں لینے چینے کا موقع خوب ال جائے۔

فائی ہو: عاشق کو معشوق کے آئے کے وقت میں طبیعت پر کنٹرول کرنا چا ہے۔ اگر بے اختیاری میں کوئی بات نامناسب صادر ہو خائیوں کی بہتر توجیہ کرنی چاہے۔

حكايت (٤) كيك دوسة راكرزمانها نديده بودكفت كانى كدمشاق بودم كفت مشاقى بدكه ملولى

ویر آمدی اے لگار سر مست مشنوی زودت ندیم داش از دست معنوقد کر دیر بیند

لطيفه: شاهرك كربار فيقال آيد بجفا كردن آمده است بحكم از غيرت ومعنادت خالى فباشد

الدَّا جِعْتَنِيُ فِي رُفُقَةٍ لِتَزُورَنِي بِيتِ وَإِنْ جِئْتَ فِي صُلْح فَأَنْتَ مُحَارِبُ

ا من الفاطن من قراق الدرد ومند علول: رنجيده - نكار: مجوب - مرمت: متوالا ، مخور - رفق : دوست ، يهال مراد رقيب ب

شاہد: معثوق - غیرت: رشک - مضاوت: ضد کرنا - رفقہ: جمع رفیق، ساتھیوں، دوستوں - محارب: الانے والا - 161: جب، جمعت: آئے تو، صیغہ واحد مذکر حاضر - لتذور نی: لام کی، تزور، صیغہ مضارع کا، زیارت کرے تو۔

ترجمت ہم مطلب : ایک شخص نے ایک ایسے دوست کوجس کوعرصہ سے نہیں ویکھا تھا کہا تو کہاں ہے میں عرصہ سے تیرا مشاق تھا ۔ اس دوست نے کہا بشاق (آرزو مندر بہنا) بہتر ہے اکتا جانے سے ۔ (مشنوی) اے مست محبوب تو ذیر ہے آیا میں جلد تیرا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا معثوق کہ اس کو دیر دیر سے دیکھیں یعنی کھی دیکھیں یہ بات اس سے بہتر ہے کہ بی بھر کر دیکھیں اور طبیعت اُکتا جائے۔ (لطیف اُک معثوق کہ اس کو دیر دیر سے دیکھیں یعنی کھی بھی دیکھیں یہ بات اس سے بہتر ہے کہ بی بھر کر دیکھیں اور طبیعت اُکتا جائے۔ (لطیف اُک معثوق اگر اپنے دوستوں (رقیبوں) کے ساتھ آئے توظلم کرنے کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا بی آنا غیرت اور تکلیف سے عاشق کے لیے خالی نہ ہوگا۔ (بیدت) جب تو اپنے دوستوں (رقیبوں) کے ساتھ آئے دوستوں (رقیبوں) کے ساتھ آئے والیے دوستوں (رقیبوں) کے ساتھ آئے اور تکلیف سے عاشق کے لیے خالی نہ ہوگا۔ (بیدت) جب تو اپنے دوستوں (رقیبوں) کے ساتھ کے لیے آئے اگر توصلے کے لیے بھی آئے والا ہے۔

بیک نفس کہ در آمیخت یار با اغیار قطعه اسے نماند کہ غیرت وجود من بکشد اسخندہ گفت کہ دوانہ خویشن بکشد مخدہ کا ازال چہ کہ پروانہ خویشن بکشد

حَلِّ الْفَاظِ: فَس : لهد اغيار: غيرول بي نماند: يكي دورنبيل من فمع جمعم : مين محفل كي ثم بول و ترجه هم مقطلت اگرايك لهد كے ليے بھى ميرامعثوق غيرول سے ملاتو زيادہ دن ندگز ديں گے كه غيرت مير ك وجودكومثا دے گی - اس محبوب نے بنس كركها اے سعدى ميں محفل كی شمع ہوں مجھے اس سے كيا (كيا پروا) اگر پرواند آپ كو ہلاك كر

فائك: عاشق كومجوب كا زياده بيجها نه كرنا چاہيے اور نه زياده روك توك كرنى چاہيے اس ليے كه مجوب شمع محفل كے مشابہ ہے بشم كو اس كى پردانہيں ہوتى كه كوئى پروانه جل جائے گا۔ جل جائے اس كى بلاسے، اسے تو اپنے گرد پروانوں كى بھيڑر چاہيے۔

حکایت (۸) یاد وارم که در ایام پنیشین من و دوسته چول دومغز بادام در پوسته محبت داشیتم ناگاه اتفاق غیبت افآدیس از مدتے که باز آمدعماب آغاز کرد که دریں مدت قاصد بے نه فرستادی گفتم دریغی آمدم که دیده قاصد به جمال تو روش مرددومن محروم به

یار دیرینہ مراکو بزبال توبہ مدہ قطعہ کہ مرا توبہ بیمٹیر نخواہد بودن مرا کی کہ سے بیرنگہ در تو کند

حكِن الفَّاظ: ايام پيشين: گذشة زماند و ومغزيادام در پوستة: ايك تفيك بيل بادام كي دوگريان يعني دومغزيات: غصد قاصد: ايلى دورلغ: انسول به جمال: ځن روقک: غيرت با كاه: اچانک توريخه وجه مقطله بي: يجه ياد به كه گذشة زماند جل ميل اور بيراايک دوست ان طرح ساتھ ربيخ فيضي كه بادام كه ايک چیکے میں دوگریاں لیعنی دومغزرہے ہیں اچانک جدائی کا اتفاق ہوگیا۔ ایک مدت کے بعد وہ دوست جب لوٹ کرآیا اس نے اراض ہونا شروع کر دیا کہ اس مدت (جدائی) میں آپ نے ایک قاصد کی نہ بھیجا، میں نے کہا جھے رشک آیا کہ قاصد کی ہے کھیں تو آپ کے جمال ہے روش ہوں اور میں محروم ہوں۔ (قطعه) میرے پرانے دوست سے کہددو کہ وہ زبانی ملامت کے فریعہ تو بہنہ کروں گا۔ جھے اس پر رشک آتا فریعہ تو بہنہ کروں گا۔ جھے اس پر رشک آتا کے کہ کوئی تجھو بی بھر کہتا ہوں کہ سعدی تیرا کہنا غلط ہے، یمکن ہی نہیں کہ کی کا اس کے دیکھنے سے جی محروم کے ایک محروم کے دیدار سے سیز بیں ہوتا۔

فائدہ: رشک عشق کے لیے ضروری شے ہے اور عاشق بھی محبوب کے دیدار سے سیز بیں ہوتا۔

حکامیت (۹) وانشمندے رادیدم کہ بہ سے مبتلا شدہ ورازش از پردہ برملا افنادہ جورِفراواں بردے وخل بیکرال کردے بارے بہ لطافتش گفتم دانم کہ ترا درمحبتِ ایں منظور علنے و بنائے محبت برز تنے نیست پس با وجود چنیں معنیٰ لائق قدرِعلاء فیاشدخود رامتیم گردانیدن وجود ہے ادبال بردن۔

حَلِّ الْفَاظِ: وانشمند: عقلند، عالم منتلا: عاشق برملا: ظاہر - جور:ظلم فراوان: زیادہ بخل: برداشت - بیکران: بے حد لطافت: زی -

ترجی میں خواست کرتا تھا۔ ایک عالم کو دیکھا کہ وہ کسی پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کا راز کھل گیا تھا، بہت ظلم برداشت کرتا تھا اور اس کا راز کھل گیا تھا، بہت ظلم برداشت کرتا تھا اور بے حد خل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نیری کوئی غرض نہیں ہے اور تیری محبت کی بنیاد کسی لغزش برنہیں ہے۔ اس کے باوجود عالموں کے مرتبہ کے بدلائق نہیں کہ اپنے کومتہم کریں اور بے ادبوں کے ظلم اٹھا کیں۔ اس

گفت اے یار دست عمایم از دامن بدار کہ بار ہا دریں مصلحت کہ تو بین اندیشہ کردم مبرم بر جفائے اوسہل ترجمی نماید از نادید ان اود حکیمان کو ہندول برمجاہدت نہاون آسان ترست کہ چھم از مشاہدت فروگرفتن۔

ہر کہ ول بی وارد مفنوی ایش در وست ویکرے دارد آموے یا بیانگ در کرون مفنوی انتقام کی بیانی رفتن رفتن از کرون او بر نظایر برد کرون او بر نظایر برد کرون او برد کار دوست گفتم استفقار اوست کند دوست گفتم استفقار اوست کند دوست نظار اوست المان دوست دوست دوست دوست المان دو

بهارستان شرح أردو كلستان المحال ١١٣ ١٥٠ المحال المبيخب <u> حَلِّ الْفَاظ:</u> دست ازعمام بدار: مجه پرغصه نه سيجيئ على الله على الله على الله الله الله الله الله الله وازهى ريش دردست دیگرے دادن: باختیاری مطیع و مسخر ہونا۔ پالہنگ: باگ ڈور۔ زنہار: پناہ۔ استغفار: طلب مغفرت کرنا۔ ترکجتم می می این دوست نے کہا مجھ پر عصہ نہ سیجئے کہ کی مرتبہ اس مصلحت میں جوتو نے سوچی ہے میں نے غور کیا مجھے اس کی سختیوں پرصبر کرنا زیادہ آ سان معلوم ہوتا ہے اس کے نہ دیکھنے سے، اور عقلاء فرماتے ہیں کہ دل کی سختیوں پر آ مادہ رکھنا زیادہ آسان ہے مجوب کے مشاہدہ (دیکھنے) سے آسمس بندکر لینے سے۔ (مشنوی) جو کہ دل دلبر کے پاس رکھتا ہے وہ اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں رکھتا ہے بینی جس نے دل کسی محبوب کی نذر کر دیا ہے وہ بے اختیاری کی حالت میں دوسرے کامطیع و مسخر ہے وہ ہرن جس کی گردن میں رسی پڑی ہووہ اینے اختیار سے کہیں نہیں جا سکتا یہی حال عاشق کا ہوتا ہے کہ اس کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ محبوب جس کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے اگر وہ ظلم کرے تو برداشت کرنا چاہیے، ایک دن میں نے اپنے محبوب سے کہا تجھ سے اللہ کی پناہ ، اس دن کے بعد اپنے اس کلام سے نادم ہوکر بار ہا توبد کی ، دوست دوست سے پناہ نہیں مانگا۔ میں ای میں راضی ہوں جو اس کی مرضی ہے، اگر معثوق مہر بانی سے مجھے اپنے پاس بلا لے بہتر ہے اور اگر سختی ہے اپنے پاس سے بھگا دے وہ جانے لیتی اس کا اختیار ہے۔ فائك: (۱) ال حكايت معلوم موتا ہے كہ عاشق كونفيحت نه كرني جا ہيے۔ اس ليے كه نفيحت كرنے سے عشق ميں اضافه ہوتا ہے کی نہیں ہوتی۔ (۲) محبوب کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے وہ فراق کو پیند کرے یا وصال کو۔ حكايت (١٠) درعفوان جوانى چنانكه افتدددانى باشابد بسرب وسرب داشم بحكم آ نكه طلع داشت طِيب الأداء و خلقے كَالْبَدُدِ فِي الدُّجي

آ نکه نبات عارض آب حیات میخورد بیت در شکرش مگه کند بر که نبات میخورد انقا قا خلاف طبح از و مے کتے بدیدم که تاپندیم دامن از و برکشیدم ومبره برچیدم و گفتم برو برچ کی بایدت بیش گیر بیت سرما نداری سمر خویش گیری شنیدم که جمی رفت و میکفت

شنیدم که جمی رفت و میکفت

این بکفت و سنر کرد و پریشا شخ او در من اثر

حمل الفاظ: عنفوان جوانی: شروع جونی سرے: عشق، خیال سر: جمید طیب الادا: خوش کلو ک: براے تشیب البدر: چاند وبات: سزه مادض: رحساره وامن از و برکشیدم: کناره کنی اختیاد کا میرو بر چیدم: ترک عبت کردی سب

يره: جيگادڙ \_ درمن اثر: مجھيس اثر كيا \_

ترجمه مع منطلب: شروع جوانی میں جیسا کہ ہوتا ہے اور تو بھی جانتا ہے میں ایک محبوب سے عشق اور راز داری رکھتا تھا اس وجہ سے کہ وہ خوش آواز گلا رکھتا تھا اور جسمانی ساخت الی تھی جیسا کہ چودھویں رات کا جاند تاریکی میں۔ (بیت) اس کے رخیاروں کا سبزہ آب حیات سے سیراب ہوتا تھا اور جولوگ مصری کھانے کے عادی ہیں وہ شکریں ( میٹھے) لبوں کو سکتے رہتے شے۔ اتفا قامیں نے ایک حرکت ابنی طبیعت کے خلاف اس سے دیکھی جو کہ مجھ کو بہت نا پہند آئی۔ اس لیے کہ کنارہ کشی اختیار کر کی اور قطع تعلق کر دیا اور کہا جو تیرا جی چاہے کر۔ ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے تو اپنا راستہ بکڑ۔ میں نے سنا کہ جاتا تھا اور کہتا تھا۔ (بیت) چگادڑ اگر آفاب کا وصل نہ چاہے تو آفاب کے بازارِ حسن میں رونق کم نہیں ہوتی اور کہا اور سفر میں چلا گیا اور اس کی جدائی کی پریشانی کا مجھ پر اثر پڑنے لگا۔

| بِقَلْدِ لَذِينِ الْعَيْشِ قَبْلَ الْمَصَائِبِ | اشعر | فَقَدِتُ زَمَانَ الْوَصُلِ وَالْبَرْءُ جَاهِلُ | : :: |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
| خوشتر که پس از تو زندگانی کردن                 | شعر  | باز آی و مرا بکش که پیشت مردن                  |      |

اما بشکرومنت باری پس از مدتے باز آ مدآ ل حلق داؤدی متغیر شده و جمال یوسی بزیاں آ مده و برسیب زیخدانش بچوبه مردك نشسته ورونق بازار مسنش شكسته متوقع كدوركنارش كيرم كناره كرفتم وكفتم

حك الفاظ: فقدت من في من الموريا ومن الومل وصل ك زمانه كوروالمرم جابل: آدى نه جائے والا برلغيش: زندگی کی لذتول کو۔ قبل المصائب: مصیبتول سے پہلے۔ باز آمدن: واپس آنا۔ منت: احسان مطق داوری: حضرت داور علیلیاً جيبا گلارزيال: نقصان ميب زنخدان: نفوزي كاسيب يعن ففوزي كاكرها - كنار: بغل -

نہیں جانتا ہے، واپس آ جا اور مجھے مار ڈال کہ تیرے سامنے مرجانا تیرے بعد زندگی گزارنے سے بہت اچھا ہے۔ خدا کاشکر و احسان ہے کہ ایک مدت کے بعد والیں آ گیا۔لیکن اس کالحن داؤدی باتی ندر ہاتھا آ واز خراب ہو چکی تھی اور جمال ہو تقی میں بھی کی آئی تھی۔سیب زنخدان پرمثل بھی کے گرد جمی ہوئی تھی اور بازار حسن کی رونق میں بھی بے انتہا کی واقع ہوگئی تھی۔امیدوار ہوا كريبك كاطرت ال سي بغل كر بول ميس في كناره كثي كي اوركها ـ

|     | ب نظر از نظر براندی<br>فخه و منمه برنشاندی | اطعه اصاحر | ارت لود و | ك خط شاء      | آل روز   |
|-----|--------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|     | فخه و منمه برنشاندی                        |            | ملحق      | بيامك ربه     | امروز    |
| . ! | منه کاتش ما سروشد                          | بن اویک    | ננר ילנ   | ، تو کوں      | تازو بها |
| .:  | ، پارینه تصور کی                           | وولت       | بر کن     | ي , د         | چر ٹرا   |
| . · | ں کن کہ طلب گارتست                         | نازيرا     | رار تيت   | ، دُو که فزیا | ا فکل کے |

سبزه درباغ منفته اند خوش ست قطعه الندآل كس كم ايل سخن كويد لینی از روے نیکوال خط سبز دل عشاق بیشتر جوید ایوستان تو گند نازارے ست ایسکه بری کنی و می روید

<u>حَكِّ الْفَاظ:</u> خطر شاہرت: معتوقوں جیبا خط یعنی چ<sub>برہ</sub> کا سبزہ معثو قانہ۔صاحب نظر: عاش ۔ دیکش منہ کہ آتش ما مروشد: ہانڈی مت رکھ کہ ہماری آگ بچھ گئے۔خرام: ناز کی چال۔ گندنا: ایک قتم کی سبزی بد بودار اس کے پتوں کوجس قدر تراشتے ہیں ای قدر برطے ہیں۔ یارینہ: کہند، سال گذشتہ۔

تَرْجَمُه مِع مَظلَبُ الروز كرتيراسبزه رخمارٍ معثوقانه تها، تونے اپنے عاشق كوسامنے سے بھگايا اور دھكے دے ديے اور آج جب تیرے چرہ پرداڑھی نکل آئی ہے توسلے کے لیے آیا ہے۔ (نظمہ) تیری تازہ بہاراب خزال سے بدل چی ہے، گرم خوشی نہ کرال کیے کہ ہماری محبت کی آگ مھنڈی ہو چکی ہے، تو کب تک ناز و انداز کی چال جلے گا۔ اور تکبر کرتا رہے گا اور کب تک گذشتہ دولت (جوانی) کا تصور کرتا رہے گا، اب اس کے پاس جاجو تیراخریدار ہواور اس پر ناز کرجو تیرا چاہنے والا ہے، ہم نہ تیرے خریدار ہیں نہ ناز بردار۔ (قطعه) لوگ کہتے ہیں کہ باغ میں سبزہ اچھامعلوم ہوتا ہے، اس کو وہی تخص بہتر جانبا ہے جو پیر بات کہتا ہے مجھے پیند نہیں لیعنی سبزہ آغاز معثوقوں کے چہرہ پر آپنی خوبصورتی اور حسن سے عاشقوں کے دلوں کوزیادہ چھین لیتا ہے، تیراباغ رخساراب گندنا کا کھیت ہے جتنا کہ تراشتے ہیں اتناہی اور بڑھتا ہے۔

| ایں دولت ایام کلوئی بسر آید                                     | وتصورت | مر صبر کنی درنگنی موئے بنا کوش                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| کلداشتے تا بہ قیامت کہ برآید                                    | ا      | مردست بجال داشتے بھیجوتو برریش                                  |
| چهشد که مورچه برگرده ماه جوشیدست<br>ممر بماتم حسنم سیاه پوشد ست | قطعه   | سوال کردم وگفتم جمال روئے ترا<br>جواب داد ندائم چه بود رُویم را |

حَكِ الفَاظ: بركندن: الحيرنا- بسرا مدن: بورا موناخم مونا- مور: چيوني رود: چيره ماتم: سوك رونا-ترجمه مع مطلب: اگر تو دارهی نظنے پر صبر کرے یا نہ کرے بہر صورت تیرے صن کی سلطنت انتم ہوجائے گی اور بیشاب کی دولت باتی ندر ہے گی، اے محبوب جیسا کہ تجھ کو عاشقوں کی جان پر قدرت ہے اگر مجھ کو تیری واڑھی پر ایک قدرت ہوتی تو اس کو قیامت نه نکلنے دیتا دومرا مطلب جیسا که تو داڑھی کو نکلنے نہیں دیتا اگر میں جان پر قدرت رکھتا تو اس کو قیامت تک (بدن ہے) ند نكلنے ديتا۔ (قطعه) ميں نے سوال كيا اور كہا تيرے خوبصورت چره كوكيا ہوا كه ال پر ڈاڑھى ايى نكل آئى ہے كويا كہ چونلول نے چاند پر جوم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ میرے چرہ کو کیا ہوا شاید میرے من کے جانتے رہتے ہے میں

<u>فائك:</u> حينون كوحسن پر تكبرنه كرنا چاہيے۔ اس ليے كه حسن وخوبصورتى زائل ہونے والى چيز ہے اور عثاق كو بھى اس يلى متلا ہوكر

خدا كونه بحول جانا جايي

حكايت (۱۱) كيرسيم المستعربان مّا تَقُولُ فِي الْهُردَانِ لَفت لَا خَيْرَ فِيهِمْ مَا دَامَر أَحَلُهُمْ وَكَايِت (۱۱) كيرسيم المستعربان مّا تَقُولُ فِي الْهُردَانِ لَفت لَا خَيْرَ فِيهِمْ مَا دَامَ اللهُ مَا يَتَكَلَّ عَلَى يَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ الله اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

امردا گلہ کہ خوب وشیرین ست قطعہ تلخ گفتار و تند خوے بود چول بریش آمد و بلاغت شد مردم آمیز مہر جوئے بود

حَلِّ الْفَاظِ: الْمُوالِ: جَع امرد وہ لڑکا جس کے داڑھی مو نچھ نہ نکلی ہو۔ خوب: خوبصورت۔ تندخو: بدم ان ہو گیا۔ عقت شد:
جوان ہو گیا۔ عقت: مضبوط برم مستعرباں: وہ عرب جو خالص عرب نہیں ہیں۔ یعنی غیر عرب عرب بن جائے۔
تو بھی مخطلہ نے: میں نے ایک مستعرب سے دریافت کیا کہ آپ کی امردوں کے متعلق کیا دائے ہے؟ اس نے کہا ان میں کوئی فیر اور بھلائی نہیں ہے، جب تک نرم اور نازک رہتے ہیں لوگون پر سختی کرتے ہیں اور جب سخت ہوجاتے ہیں اور نازک وہتی کوئی فیر اور نازک اندام رہتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے ختی کا مرائی کا برتا کو کرتے ہیں، لیعنی بے داڑھی کا جب تک پاکیزہ اور نازک اندام رہتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے ختی کا معاملہ کرتا ہے اور بدخو بی سے پیش آتا ہے اور جب وہ خود سخت اور گھر درا ہوجا تا ہے ایسا کہ کی کام نہ آسکے نرمی کرتا ہے اور اظہار دوتی کرتا ہے، اور بائے ہوجا تا ہے تو وہ ملنسار (محبت کرنے والا) محبت کا تلاش کرنے والا ہو اور بین برتا ہے، جب داڑھی نکل آتی ہے اور بائے ہوجا تا ہے تو وہ ملنسار (محبت کرنے والا) محبت کا تلاش کرنے والا ہو

جاتا ہے۔ فائلہ اس حکایت سے مبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس میں امردوں کی حقیقت خوب واضح کی گئی ہے۔

حكايت (۱۱) كيراازعلام پرسيدند كه سياه روئ درخلوت نشسة و در بايسته و رقيبال مخفته نفس طالب وشهوت غالب چنا مكه عرب گويداکشند گيانځ والښاڅكو ژغيز مانځ يچ باشد كه بقوت پر ميز گارى بسلامت بما عد گفت اگرازم مرويال بسلامت ما عداز بدگويال به ملامت نماند ...

وران سَلِمَ الْانْسُانُ مِنْ سُوْءِ نَفْسِم قطعه فَينَ سُوْءِ ظَنِّ الْبُدَّعِ لَيُسَ يَسُلَمُ

<u>حَلَّ الْفَكَاظَةُ</u> عَلَامُ بِهِ عَالَمُ كَا جَائِدُ والسِّهِ عَلَى وقيال؛ جَعَ رقيب تكهبان؛ گران التعريانع؛ مجود كِل مول ول على في الناظود غير مأنع؛ تكران دوك والابين مهرويان؛ فيع مهرو، حينان ان؛ حرف شرط مسلم، فعل ماض مطلق هيئة والتافذ كرخاب الأنفاق، فاعل مي ملم كارش، جرف جاربوء مضاف، نفسه مضاف البدر مضاف مصاف البيل كر مجرور ہوئے حرف جارمن کے، جارمجرورمل کرمتعلق ہوئے نعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پورا جملہ شرط ہوا۔ فا برائے تعقیب جزائیہ من حرف جارسوء مضاف ظن مضاف الیہ مضاف۔ مدگی مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ مل کرمجرور ہوئے حرف جار کے، جارمجرورمل کرمتعلق فعل کے۔ لیس: فعل اس کا اسم انسان ۔ پیسلم: فعل مضادع معروف خبرلیس کی۔ ہیں کارخود نشستن: اپنا کام چھوڑ نا۔نفس طالب:نفس طالب کرنے والا۔

ترکیق کی مطلب: لوگوں نے ایک عالم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی صین کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہواور درواز ہے بند ہوں اور نگہبان سوئے ہوئے ہوں افٹس طالب اور شہوت غالب ہو۔ جیسا کہ عرب کہتا ہے مجوریں کی ہوئی ہیں، اور نگہبان رو کئے والانہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ آ دی پر میزگاری کی طاقت سے سلامت رہے یعنی حسیوں کے فتنہ سے بچارہے، اس عالم نے جواب دیا کہ اگر حسیوں سے بچا بھی رہے گا تو بُرا کہنے والوں کی لعنت و ملامت سے نہیں نے سکتا۔ (شعو) اگر انسان اپنے نفس کی برائی سے بھی بچارہا تو وہ پر میزگاری کا دعوئی کرنے والوں کی برگانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مطلب میہ ہے کہ اگر خدا تعالی کے ففل و کرم سے بھی بچارہا تو وہ پر میزگاری کا دعوئی کرنے والوں کی برگانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مطلب میہ ہے کہ اگر خدا تعالی کے ففل و کرم سے نفس کی شرارت سے نئے بھی وشمنوں عاسدوں کی زبان سے نہیں نے سکتا۔

شايد پل كار خويشن بنشيل قطعه ليكن نوال زبان مردم بستن

ترکجتا ہے مطلب: یہ دوسکتا ہے کہ آ دمی اپنے کام کوترک کر دیں لیکن لوگوں کی زبان بندنہیں کر سکتے۔ فائدہ: امردوں اور حمینوں کی صحبت سے پر ہمیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنا اولا مشکل ہے، اور اگر نفس کی برائیوں سے بھی خدا کے فضل سے نئے جائے تو لوگوں کی زبانیں پندنہیں کی جاسکتیں۔

حكايت (۱۳) طوط را بازان ورتفس كردنداز في مشابدت اودر بابدت مي بودي كفت ايل چه طلعت مروه است و بيات مقوت ومنظر ملعون وشائل نا موزون يا غُرّاب الْبَيْنِ لَيْتَ بَيْنِيْ وَ بَيْدَكَ بُعُلَ الْبَيْرِ قَيْنِ۔

علی العباح بروئے تو ہر کہ برخیزد قطعه میان روز سلامت بروسا باشد ابد اخترے چوتو در محبت تو بایسے اسلام

حَيْلِ الْفُاظِ: طوطے: ايک طوطا- بازافے: ايک کوے كماتھ فنس: پنجره ماہدت: رخى، تكيف طلعت مروه: برى صورت - بيات مقوت: بيئت عصر ك لائق رمنظر ملعون: لعنت ك قابل منظر يشاكل تاموزون: فيرمناسب عادين عراب: كواب بين: جدائى مسا: شام - بداخر: بدنصيب -

ترکیمنده مطلب: ایک طوط کوایک کوے کے ساتھ پنجرہ میں بند کردیا۔ طوطا اس کی بڑی صورت دیکھنے کی وجہ ہے لکایف میں تقا اور کہتا تھا یہ کیسی بڑی صورت ہے اور کیسی ہیئت ہے جس پر غصر آتا ہے اور کیسا لائق لعنت منظر ہے اور اس کوے کی کیسی نامناسب خصلتیں ہیں، اے جدائی کے کوے اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جیسا فاصلہ ہوتا۔ علی الصباح جو

تیراچرہ دیکھ کرامھے گا، سلامتی کے دن کی صبح اس کے لیے تاریک شام ہوجائے گی۔ تیرے جیسا بدنصیب تیری صحبت کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اے! کوے تو بے مثل ہے تجھ جیسا دنیا میں کہاں ہوگا لیخی تو بڑا ہی بدنصیب ہے، میں تیری صحبت کے لائق نہیں ہوں۔

عجب ترا ككم غراب ازمجاورت طوطي بم بجال آمده بود وملول شده لاحول كنال از كردش كيتي جمي ناليد و دستهائے تغابن وريك ديكرى ماليدكداي چه بخت كون ست وطالع دون وايام بوقلمول لائق قدر من آنست كه بازاغ برديوار باغ

حك الفاظ: بهان آمدن: تنك آنا- تغابن: نقصان، افسوس تكون: النا، اوندها-طالع: نصيب- دون: ادنى- بولمون:

ترجمه چع منظلت: زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ کوا بھی طوطی کی مصاحبت سے ملول اور تنگ آ گیا تھا، اور لاحول پڑھتا ہوا زمانہ کی گردش سے رور ہاتھا، اور افسوں کا ہاتھ ملتا تھا کہ ریہ کیسا الٹا نصیبہ ہے، اور ریکیسی بدبختی اور زمانے کی رنگارنگی ہے، میرے مرتبہ کے لائق توبیقا کمی کوے کے ساتھ کی باغ کی دیوار پراجھلتا کودتا پھرتا۔

یارسا را بس این قدر زندان نشعر که بود جم طویلهٔ رندان

تا چه گناه کرده ام کدروزگارم به عقوبت آل درسلک صحبت چنیس ایلیے خود رائے ناجنس برزه درائے پچنیس بند مبتلا

کس ٹیاید بیائے وہوارے قطعہ کہ برال مورثت نگار کنند کر ترا ور بہشت باشد جای دیگرال دوزخ اختیار کنند

حَمَلُ الْفَاظِ: مم طویله: مم صحبت عقوبت: سزار سلک: لری مسلسله ابله: بیوتوف و دورای: این رائ پر چلنے والا برزه ورائے: بيهوده كور بند: قيد بنا: كرفار يائے ولوار: زيرويوار

ترجمه مع مطلب برمیز گارے لیے اس قدر قید کافی ہے کہ وہ زندوں کا ہم صحبت ہو۔ میں نے کیا گناہ کیا کہ زمانہ نے اس ک مزامیں ایسے بیوتوف، خودغرض، نا اہل، بیہودہ کو کی صحبت کی لڑی میں ایسی تکالیف کے ساتھ مبتلا کیا ہے۔ ( قطعہ ) کوئی تحض اس دیوار کے پیچھین آھے گاجس پر تیری صورت کا نقش بنا دیں گے، اگر تیری جگہ جنت ہوجائے گی تو دوسرے لوگ نفرت کی وجہ ہے دوزخ اختیار کرلیں گے۔

إين مزب التل بدال أورده ام تابداني كه چندا نكدداناراز دان نفرت ست نادان رازدانا وحشت



زاہدے درمیان رندان ہود قطعہ زاں میاں گفت شاہد بلخی کے کر ملولی زما ترش منعیں کہ تو ہم درمیان ما تلخی کے

حَلِ الفَاظِ: صَرب المثل: وه قصه جومثال بن گیا ہو۔ رمیدگی: بھا گنا۔ ترش منشیں: منه بگاؤ کرمت بینے۔ شاہد بی الم رہنے والامعثوق۔ زاہد: تارک دنیا۔ رند: آراز جوشر یعت کا احرّ ام نہ کرے۔ ملول: رنجیدہ۔ تلخ: کڑوا، نا گوار۔ نزجتم محمع مقطلت بید مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے تا کہ تجھ کو معلوم ہوجائے جتنی کہ دانا کو نادان سے نفرت ہے ای قدر نادان کو تقلند سے وحشت ہے۔ (قطعه) ایک زاہد رندوں کے درمیان تھا ان میں سے ایک بلی معثوق نے کہا اگرتم کو ہماری صحبت بڑی معلوم ہوتی ہے تو منہ بگاؤ کرمت بیٹھ اس لیے کہ تو بھی ہمارے درمیان تلخ (نا گوار) ہے۔

عصع چوگل و لاله بهم پیوسته دراعی تو بیزم خشک درمیان شان رسته چول باد مخالف و چون دخش بسته و چون دخش بسته و چون دخش بسته

حَلِّ الْفَاظِ: مِيزم: لَكُرُى - تُخ: برف جوآسان سے گرے ۔ گل: گلاب لالد كا پھول ـ رُسنة: أگا ہوا۔ تَرَجَعُه مِع مَظُلْبُ: ایک جماعت جوگل و لالد كی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے تو ان میں سوتھی لکڑی كی طرح كھڑا ہوا ناگوار معلوم ہوتا ہے، خالف ہوا اور سخت سردی كی طرح ناگوار ہے، برف كی طرح بیٹھا ہوا اور بچ كی طرح جما ہوا ہے۔ ملنے كا نام نہیں لیتا۔

فائك: ال حكايت سے معلوم ہوتا ہے كہ غير جنس لوگوں كى صحبت خواہ ان ميں خوب رُوجى ہوں، سخت تكليف وسينے والى ہے اس كيے الى صحبت سے پر ہيز كرمنا چاہيے تا كہ طرفين كى كوفت كا باعث نہ ہو۔

حکایت (۱۳) رفیع داشتم که سالها با بهم سنر کرده بودیم و نان ونمک خورده و بیکرال حقق محبت ثابت شده آخر بسیب نفع اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این بهمه از دوطرف دل بستگی بود بچکم آنکه شنیدم که روز به دو بیت از سخنان من در مجمع می گفتند

نگار من چو درآید بخنده ممکین قطعه ممکن فیاده کند برجراحت ریشان چه بودے از سرزنفش برستم افادے چو سین کریمال برست ورویشال

<u>حکل الفائظ:</u> رفیق: سائمی، دوست بیکرال حقوق: بیحد حقوق ایمک: تبوزا سپری شدن: ختم بونانه **نگار**: معثوق به جراحت: زخم به ربیثان: زخمی به چه بود سے: کیا ہی اجھا ہوتا به رفعش بیستم افقاد ہے: اس کی رفین میر سے ہاتھ بین اس جانتی بے کریمان: جمع کریم ہینی ب

تَرُجْمُهُ مِعْ مَظْلِبُ: مِيرانيك ايبارنِيَّ عَلَيْ كَان مال مِن مِن دون أَيْكَ نَاتَهُ مَرْكِ يَدَّ مِنْ الْ

طا کفه دوستان برلطف این خن نه که برحسن سیرت خوایش کوای داده بودندو آفرین کرده و آن دوست جم دران جمله مبالغت نموده و برفوت صحبت درین تأسف خورده و بخطائے خویش اعتراف کرده معلوم شد که از طرف او جم رغیخ میست این بیت با فرستادم صلح کردم -

نه مارا در جهال عهد و وفا بود بناوری و بدعهدی نمودی این مارا در جهال عهد و وفا بود فطعه نداستم که بر کردی بزودی بنوزت کر سرصلحت باز آی

حَلِّ الْفُاظِ: نَهُ كَهُ: بلكه مبالغت: حدية زياده وفوت: ثم هونا واعتراف: اقرار - جفا:ظلم رسر صلح : سلح كا خيال محبوب تر: زياده بيارا و

تَوَجِيهُ فِي مُظَلَّنِ : ووَسَنُول كَي ايك جماعت نے اس كلام كى لطافت پرئيس بلكہ اپنے التھے اخلاق پر گوائى دى اور تحريف كى اور اس دوست نے بھی ان سب سے زيادہ تعريف كی اور پرائی دوئ كختم ہو جانے پر اظہار افسوس ليا اور اپنی غلطی كا اقر ار کر ليا جھے معلوم ہو گيا كہ اس كى طرف سے بھی رغبت ہے۔ میں نے بدا شعار اس كی خدمت میں روانہ کيے اور صلح كرلى - (قطعه) كيا ہوا يہ بيئين تھا كدونيا میں وفادارى كريں گے ، تو نے جفااور بدع بدى كى میں نے تمام دنیا سے منہ پھير كرتيرى محبت میں دل لگايا اور يہ بيئين تھا كدونيا ميں وفادارى كريں گے ، تو نے جفااور بدع بدى كى میں نے تمام دنیا سے منہ پھير كرتيرى محبت میں دل لگايا اور يہ بيئين گيا كہ بيلے تھا۔ يہ بيئين تھا كو اين جلاى بدل جائے گا۔ اب بھى اگر سلح كا خيال ہے تو آجا كہ مير سے ليے اس سے زيادہ عزيز ہوگا جنتا كہ پہلے تھا۔ فائ فوج وہت كى قدر كرنى جا ہے بياصول دوئ كى بنياد كے ليے نہايت ضرورى ہے۔

حکایت (۱۵) کیزاز نے صاحب جمال درگذشت و مادر زن فرتوت بعلت کابین درخانه مشمکن بماند مردازمجاورت او چاروندیدے تاگروہے آشایان پر سیدن آمدندش کیے گفت مجکونہ در مفارقت آل یارعزیز گفت تا دیدن زن چنال دھوارنیت کردیدن مادروزن-

هنگان الفاظ: ازن ما حد بنال بسین بوی وادرزن برای وزنوت : زیاده بوای ورگذشت : مرگی بعلت کابین :

بهاریتان نزر ک اُردوگلستان کی این بخب کا کا کا کا این بخب کا

مهر کی وجهسے مجاورت: جم نتین برسیدن: برسادینا۔

ترکیجه مع منطلت: ایک صاحب کی حسین بیوی کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی بڑھیا ساس مہر کی وجہ ہے تھر میں مقیم رہی ومرد بے چارہ اس کی ہم نتینی پر مجبور تھا، ایک دن دوستوں کی ایک جماعت اظہار عم کے لیے یعنی پرسا دینے کے لیے آئی، ایک دوست نے کہا کہ اس پیاری بیوی کی جدائی میں کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا بیوی کی جدائی آئی تکلیف دینے والی نہیں ہے جتنا کہ ساس کا ہر وفتت ساختے رہنا۔

|     | بماعر | وبار   | برداهتند | عمنج  | •     | کل بتاراج رفت و خار بماند |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|---------------------------|
| . ! | ديدن  | وشمنال | از روسے  | خوشتر | مثنوی | زیده بر تارک سنال دیدن    |
|     | ويد   | نبايد  | وشمنت    | تاکي  |       | واجب ست از بزار دوست بريد |

حکل الفاظ: تاراح: لوٹ مار: سانپ میال خزانه کا سانپ مراد ہے۔ تارک سنان: برچھی کی نوک از بزار دوست

<u>تَزَجِمُه مِع مَطْلَبُ:</u> پھول خزال کی لوٹ میں گیا اور کا نثارہ گیا۔خزانہ اٹھا لیا ( کارکنان قضا وقدر نے ) اور سانپ رہ گیا۔ اپنی آ نکھ کو برچھی کی نوک پر دیکھنا تکلیف دہ ضرور ہے لیکن وشمنوں کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ اچھا ہے۔ ہزار دوستوں سے قطع تعلق کر لیٹا ضروری ہے تا کہ اپنے ایک دشمن کو دیکھنا نہ پڑے۔

فائك: ال حكايت معلوم موتا ب كمعثوق سے جدائى تكليف دينے والى ضرور موتى بيكن رقيول كا ديدار اس سے كہيں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔اس کیے دوست کی دائی برداشت نہیں کرنی چاہیے تا کداس کی وجہ سے دخمن کا چرہ نظرنہ پڑے۔

حكايت (١٦) ياددارم كدورايام جواني كذرك داشتم دركوئ ونظربه ماه روئ ورتموز ي كدروش وبال بخوشايند وسموش مغزور استخوان بجوشانيد ازضعف بشريت تاب آفاب بجرنياوردم والتجابسات ويوار يكردم مترقب كدك حريتموز ازمن ببردآ بفرونشا تدكه ناكاه ازظلمت دبليز خاندروشاكي بتافت

حَلِّ الْفَاظ: كوے: كلى كوچرة موز: ايرانى مهينول ميں كرى كامهينه ب-ماہرو: چاند جيبامجوب مروز: رات كى لوسموم: دن کی لو۔ ضعف بشریت: انسانی کمزوری التجاسے مراد پناہ ہے۔ آفاب ہجر فیمروز: دو پہر کے سورج کی کری۔ مترقب: اميدوار-حر: كرمى- برواب: خفندا ياني- وبليز: چوكه في ظلمت: تاريلي

تَرُجَهُه مِع مَظلبُ: مِح اب تك ياد ب كه جواني كرزماني من ايك كوچه س كذر رما تقال نظر ايك مابرد بريري، كرى كا موسم تھا، کو الی چل رہی تھی کہ بیاس کے مارے زبان میں کانٹے پڑے جاتے تھے اور لوے ہڑیوں کا گودایا فی ہو کر بہا جارہا تھا۔انسانی کمزوری کی وجہ سے دوپہر کی گرمی کی تاب نہ لاسکا۔ایک دیوار کے سامید میں پناہ بیا۔اس کا امیدوار تھا کہ کوئی بھی کرمی

کی حرارت کو مختذے پانی سے بچھا دے اور ایک گلاس پانی مجھے بلا دے تو جان میں جان آئے۔ اچا نک ایک مکان کی اندھیری المیز سے ایک روشن چکی۔

لينى جمالے كه زبان نصاحت از بيان صباحت اوعاجز آيد چنانكه درهب تارے منح برآيد يا آب حيات از ظلمات بدرآيد قدے برفاب دروست گرفته وشكر دران ريخته و بعرق گلش آميخته ندانم كه به كلابش مطيب كرده بود يا قطره چندازگل رويش دران چكيده في الجمله شربت از دست نگارينش برگرفتم و بخور دم وعمراز مرگرفتم -

حَيْلِ الْفَاظِ: فَعَاجِت: خَوْنَ بِيانِ \_ صباحت: سفيد سرخی ماکل حن \_ برف آب: برف کا پائی - قدح: بياله - مطيّب: خوشودار شربت: وه پائی جس بين شکر ملی بو خوروم توشيدم عمر از سرگرفت: نئی زندگی حاصل کی - خوشودار شربت: وه پائی جس بين شکر ملی بو خوروم توشيدم عمر از سرگرفت: نئی زندگی حاصل کی - توبيد که اندهيری دات بين تخ مخطلب: يعنی ايبا حسين که فضاحت کی زبان بهی اس کی تعريف سے عاجز بوجائے جيسا که اندهيری دات بين تخ دوشن بوجائے يا آب حيات بحرظمات سے بابر آجائے ايک بياله برف کے پائی کا ہاتھ بين ليے بوئے اور اس بين شکر اور عرق گلاب ملا بوا۔ زمعلوم اسے عرق گلاب من شرک ایس شکر اور کا اس مين شرک کے اس مين شرک کے اس مين شرک اور اس مين شرک کے جاتھ سے مين نے وہ شربت لے کر بی ليا اور نئی زندگی حاصل کی -

| رَشَفُ الزُّلَالِ وَ لَوْشِيِبَتُ بُحُودًا | شعر | ظَمَا بِقَلِي لَا يَكَادُ يُسِيُغُهُ                      |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
|                                            |     | خرم آل فرهنده طالع را که چنم<br>مست مے بیدار کرد و نیم شب |

حَيَلُ الْفُاظِ: عَلَمَ : بياس يَقلبى: ميرے دل ميں۔ يُسلخ: سيراب كرے۔ دشف: جِينے۔ زلال: شيري بانی۔ فرخندہ: مبارک۔ طالع: نصيب۔ دوزمحشر بامداد: قيامت كے دن كى مجے۔

ترجمه مع مقطلت: میرے دل میں الی پیاش ہے کہ اس کونہیں بچھا سکتا پینا شیریں پانی کا اگرچہ میں سمندر کے سمندر پی جاؤں۔ (قطعه) خوشی ہے ان مبارک نصیب والوں کے لیے جن کی آئکھ ایسے چرہ پر پڑتی ہے، ہرضی کوشراب کا مست آدھی رات گذرنے تک ہوش میں آجا تا ہے، ساتی یعنی معثوق کا مست قیامت کے دن کی صبح کو ہوش میں آئے گا، یعنی جو کہ تیری شیل آنکھون کی شراب سے مست ہوا ہے، اس کو قیامت کی صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔

ر رسان کر رہے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موت کی بیاس ایسی ہے ، دون میں ہے ہے۔ **فائن :** اس مکایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی بیاس ایسی ہے کہ سمندر کے سمندر پی جانے سے بھی اس کوتسکین نہیں ہوسکتی ، اللہ نعالی ہم سنب کوالین محبت عطافر مائے اور عشق مجازی ہے راہ رابست و کھلائے۔ (آمین)

حكايت (٤٤) ماك مرفوارزم شاه رحمة الشعليه بإخطارات مصلح من اختيار كرد بهامع كاشغر درا مرم بهرب راديدم

اب ارستان شرح اُردوگلستان ایک ایک ۱۲۳ کی اب بینب

بخوبي درغايت اعتدال ونهايت جمال چنا نكه در امثال كويند

معلمت جمه شوخی و دلبری آموخت قطعه جفا و ناز عماب و سمکری آموخت معلمت جمه شوخی و درورش معلمی و تدروروش معلمی از بری آموخت مین آموخت مین آدی مجنس شکل و خوی و قدروروش

حَلِّ الْفَاظِ: محد: خوارزم كے بادشاہ كا نام ب\_ خطا: تركستان كا ايك شهر كاشغر: توران كے شير كا نام \_ ومخشرى: ان كا نام جاراللد ہے۔ قصبہ زمخشر میں بیدا ہوئے اس لیے زمخشری کہلائے۔معلم: استاذ۔ جامع کاشغر: کاشغری جامع مسجد۔ اعتدال: تناسب اعضا\_امثال: جمع مثل، ما نند\_

تَرُجَمُه هِ مَطُلُكِ: جس سال شاه محد خوارزم نے اللہ تعالی ان پر رحمت کرے شاہ خطا سے کسی مصلحت کی بنا پر سالے گی میں کاشغر کی جامع مسجد میں آیا، ایک لڑ کے کو میں نے نہایت حسین اور متناسب الاعضاء دیکھا، جیبا کہ مثالوں میں کہتے ہیں۔ (نظهم) تیرے استادیے ساری شوخی اور دلبری تجھ ہی کوسکھا دی، جفا اور ناز غصہ اور ظلم سکھا دیا، میں نے الیی شکل وطنورت اور خصلت وطریقه کا آ دی نہیں دیکھا، میں توسمجھتا ہوں کہ نثاید تونے بیاز وانداز پری سے سیکھے ہیں۔

مقدمة توزمخشرى دردست وہمى خواند حدّت زين عمروا و كان المنتعبّى عمرو من اے پرخوارزم و خطام كردندو زيدوعمروراخصومت منوزباتى ست بخند يدومولدم پرسيد مفتم خاك پاك شيراز كفت از سخنان سعدى چددارى كفتم

حَكِ الفَاظ: مولد: پيدائش.

ترجمه مع مطلب علامه دمخشری کامقدمه نحواس لا کے ہاتھ میں تقااور پڑھ رہاتھا۔ زید نے عروک مارا اور عمر و تعدی کرنے والاتھا۔ میں نے کہا صاحبزادے خوارزم اور خطا میں توسلے ہوگئی اور زید وعمرو کی وشمنی ابھی باتی ہے وہ سکرایا میری جانے پیدائش دریافت کی۔ میں نے شیراز بتلائی تو کہاسعدی کا کلام بھی پچھ یاد ہے؟ میں نے کہا:

بُلِيْتُ بِنَحْوِيِّ يَصُولُ مُغَاضِبًا شعر عَلَىٰ كُزَيْدٍ فِي مُقَابَلَةِ الْعَبْرِو عَلَىٰ جَرِّ ذَيْلٍ لَيْسَ يَرُفَعُ رَاسَهُ اللَّهِ وَهَلْ يَسْتَقِيْمُ الرَّفْعُ مِنْ عَامِلِ الْجَرِّ

لخع بانديشه فرورفت وكفت غالب اشعار او درين زمين بزبان پاري ست اكر بكوني بغيم زويكر باشد تفتي

طبح ترا تابوس نحو کرد مشنوی مورت عقل از دل ما موکرد است دل عشاق بدام تو صیر مشنوی مابؤ مشخول و تو با عرو و زیر

حَكِ الفَاظ: بُلِيْتُ: مِثلا كيا كيا مول يعنى عاشق مول - يصول: حملة كرقات مغاضبًا: فعد كرف والا ويل: دائن به بیکینیالیس برقع داسد: ایناسر بین اشاتا ہے۔ لختے : تھوڑی ڈیر موس تو بخو کا شوق کو: امنانا میڈ بناد

توجها مع مطلب عاش کیا گیا ہوں ایسے توی پرجو مھے پر حملہ کرتا ہے عصد کی حالت میں جیسے زید عمر و کے مقابلہ میں وامن ول تھینچتے ہوئے اپنا سرنہیں اٹھا تا ہے کیا عامل جر کے آئے سے رفع ٹھیک رہ سکتا ہے،تھوڑی دیرسوچتا رہا اور کہا اس سرز مین میں سعدی کے اکثر اشعار فارس زبان کے مشہور ہیں، اگر کہے تو بیجھنے کے زیادہ قریب ہوگا، میں نے کہا۔ (مثنوی) تیری طبیعت کو جب سے تحو کا شوق پیدا ہواعقل کی صورت ہمارے دل سے مث کئی لیعن عقل جاتی رہی۔اے ناطب عاشقوں کا دل تیرے جال کا شکار ہے۔ ہم تجھ سے اور تو زید وعمر و سے مشغول ہے۔

بامدادال كدعزم سفرمهم شدكسے از كاروانيال كفته بودش كه فلال سعدى ست دوال آمد و تلطف كرد و تأسف خورد كه چندیں مدت چرانگفتی کمنم تا شکرقدوم بزرگال را بخدمت میال بستے گفتم مصرع باوجودت زمن آواز نیامد کمنم گفتاچه شود اكروري خطه روز چند براسانى تا بخدمت مستفيد كرديم كفتم نتوانم بحكم اي حكايت منظوم-

حكِّ الفَاظ: عزم: اراده مصمم: پخته كاروانيان: قافله واله ووان: دورُتا هوا علطف: مهربانی سف: انسوس -مستنفید: فائدہ حاصل کرنے والا۔

ترجمه مع مطلب صبح كوجب مين في سفر كااراده پخته كياشايد قافله والون مين سي كسى في اس سي كهدديا كه فلال سعدى سے دوڑتا ہوا آیا مہربانی سے پیش آیا اور کہا اتنی مدت تک کیوں نہ بتایا کہ میں سعدی ہوں تا کہ بزرگوں کے آنے کے شکر میر خدمت کے لیے کمر باندھتا۔ میں نے کہا تیرے وجود کے سامنے مجھے سے آواز بھی نہ نکل سکی کہ میں سعدی ہوں۔اس محبوب نے کہا کیا حرج ہے اگر آپ اس خطہ میں چندروز آرام فرمائیں تا کہ مجھے خدمت کا موقع ملے اور آپ کی خدمت سے استفادہ بھی کرول میں نے کہا اس منظوم حکایت کے مطابق بیربات ناممکن ہے۔

> اقناعت كرده از دنيا بغارے بزرکے دیم اندر کوسارے کہ بارے بندی ازول برکشائی إيمالفتم بد شهر اندر نياني حِكُل بسيار شد پيلال بلغزند الكفت أنجا يريرويان تغزند

> > این طفتم وپوسه بررو ... یک دیگردادیم و دواع کردیم .

بوسه دادن بروسے بارچہ مود مشنوی ہم دراں کھر کرونش پدرود مشنوی ہیں۔ سیب گفتی وواع بارال کرد دورد إِنْ لَمْ أَمُكُ يَوْمِ الْوَوَاعِ تَأَشَّفًا ﴿ شَعَرا ﴿ إِلَّا تَحْسَبُونَ فِي الْمَوَدَّةِ مُنْصِفًا

. گؤیسار: پهاران قناعت: مبرر غار: کلو- بارسے: ایک مرتبہ بندی: پرُمردگ۔ پر پرویاں: بحق پر پرولین

بری چره - نغزند: عجیب خوب - چوکل بسیار شد: جب کیچر زیاده موئی - وداع: رخصت - پدرود: رخصت - موزمت : مجت ان لم امت: اگر ندمر جاوک میں - پوم الوداع: فراق کا دن، رخصت کا دن - تاسفا: افسوں کی وجہ سے - لاتحسبوا: مت گان کرو - فی المودة: دوسی میں - منصف: انصاف کرنے والا - سیب : مشہور پھل ہے، کچھ سرخ کچھ زرد ہوتا ہے -

ترکیمی معطلی: میں نے ایک پہاڑ میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے صرف ایک غار پر قاعت کے ہوے تھا، میں نے عرض کیا کہ آپ شہر میں کیوں تشریف نہیں لاتے تا کہ دل کی پڑمردگی چھ دور ہوجائے، انھوں نے فرمایا اس جگہ پری جیسے چہرہ والے آ دمی ہیں، جب کیچڑزیادہ ہوجاتی ہے تو ہاتھی بھی بھسل جاتے ہیں، مطلب ہے کہ شہر میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ وہاں حینوں کی کثرت ہے، متقی کا بچنا بھی مشکل ہے میں نے یہ کہا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک نے دوسرے کو رخصت کر دیا۔ (مشنوی) یار کے چہرہ پر بوسہ دینے سے کیا فائدہ جب کہ ای گھڑی میں ایک دوسرے سے دوست ہونا ہے، تو کے گاسیب نے دوستوں کو دخصت (چھوڑ) کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ایک طرف سے آ دھا سرن اور دوسری طرف سے آ دھا سرن خوست ہونا ہے، تو کے گاسیب نے دوستوں کو دخصت (جھوڑ) کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ایک طرف سے آ دھا سرن خوال نہ بھے گئے گا۔

فائك: ال حكايت سے معلوم ہوتا ہے كہ دنيا كى محبت كا منتہا جدائى ہے اور ہر تعلق كو بے ثباتی ہے۔ البتہ وہ محبت جس ميں تلوث (گندگی) نہ ہواس میں چنداں حرج نہیں ہے۔

حکایت (۱۸) خرقه پوسنے در کاروان مجاز ہمراہ مابود یے از امرائے عرب مرد اورامد دینار بختید تا قربانی کندوز دان خفاچہ ناگاہ برکاروان زوند و پاک بردند بازرگال کریہ وزاری کردن گرفتند فریاد بے فائدہ خواندن

کر تعزع کنی و کر فریاد شعر دزد زر باز پس نخوابد واد

محران درویش مسالح که برقرار خویش مانده بود و تغیرے درو نیامه مختم محرال معلوم تراوز دنبرد گفت بلے بیروندلیکن مرایا آل اُلفتے چنال نه بود که بوقت مفارفت خسته دلی باشد۔

#### نباید بستن اعدر چیز و کس ول بیت که ول برواشتن کاریست مشکل

حک الفاظ: خرقہ پوش: کردی بوش کاروان جاز: جاز کا قافلہ وروان فعاجد: قبیلہ فعاج کے جور پاک بروید: سب مال کے قرار: سکون معلوم ترا: حیرار و پیے بید مجسد دلی: فکت دلی ول برواشتن: ول بٹانا۔
ترکیجہ معظلی ایک کردی بوش فقیر جاز جانے والے قافلہ میں ہمارے ساتھ تھا۔ عرب کے کیسول میں ہے ایک نے ایک نے اس کو دینار دیے تاکہ جی بعد قربانی کروے وقیلہ خفاجہ کے جورون نے اچا تک ای قافلہ پر حمل کیا اور قمام مال کوئ لیا گ

بوداگروں نے گریہ وزاری اور بے فائدہ فریاد کرنی شروع کی۔ (مشعر) اگرتو آہ وزاری کرے یا فریاد کرے چورسونا (مال وزر) واپس نہ کرے گا، مگر وہ درویش صارلح بدستور اپنے سکون پر باقی رہا اور کوئی تبدیلی اس کے حال میں نہ آئی تھی۔ میں نے کہا شاید تمحارے مال وزر چور نہیں لے گئے؟ اس کے جواب میں کہا ہاں لے گئے کیاں مال کے ساتھ الفت نہتی کہ جدائی کے وقت مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی۔ (مشعر) کسی چیز اور کسی آ دمی سے دل نہ لگانا چاہیے اس لیے کہ دل لگانے کے بعد ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔

گفتم موافق حال من است ایں چہ گفتی کہ مرادر عہدِ جوانی باجوانے اتفاق مخالطت بود وصدق مودت تا بجائے کہ قبلہ جشم جمالی او بودے وسود سرمایہ عمرم وصال او۔

مگر ملائکہ بر آسان وگرنہ بشر قطعه کی معورت او درزمی نخواہد بود ابدوستے کہ جمام ست بعداز ومحبت کہ بیج نطقہ چنو آدمی نخواہد بود

حک<u>ل الفاظ:</u> خاطت: میل، تعلق صدق موقت: دوی کی سپائی۔ قبلہ: چشم جمال اور میری آگھیں اس کے حسن کی طرف رہتی تھیں: گویااس کا تعلق حسن قبلہ چشم من تھا۔ وصال: ملنا۔ گرملائکہ: اگر آسان پر فرشتے ہوں تو ہوں۔ ترجی کہ محکوجوانی میں ایک نوجوان سے ترجی کہ محکوجوانی میں ایک نوجوان سے تعلق کا اتفاق ہوگیا تھا دوی کا اخلاص اس درجہ تک تھا کہ اس کا جمال میرے لیے قبلہ نظر رہتا تھا اور اس کا وصال میری عمر کے مرماید کا نفع تھا۔ یعنی حاصل عمر تھا۔ (قطعه) شاید آسان پر فرشتے ہوں تو ہوں ورنہ زمین پر اس جیسا کوئی خوبصورت نہ ہوگا، قسم ہواں دوست کی جس کے بعد دوی حرام ہے کہ کوئی نطفہ اب ایسے حسین آدمی کی شکل اختیار نہ کرے گا، یعنی اب کوئی نطفہ ایس حسین صورت نہ ہوگا۔ حسین صورت نہ ہوگا۔ حسین صورت نہ ہوگا۔ حسین صورت نہ ہوگا۔

ناهیج پائے وجودش بگل عدم فرورفت و دُورفراق از دود مانش برآ مدروز ها برسم خاکش مجاورت کردم واز جمله که برفراق او گفتم بیکهاین پود

<u> حَلَّ الْعَاظِ:</u> كَانَ: كَانَ وَلا إِلَيْكُو شَرْ خَارا جَل: مِرى وقت واتع مول في : تلوار كين: دنيا فرين: سيوتي خار

بن: کانوْل کا درخت کی عدم: موت - دود: دهوال - دود مال: خاندان - برمرخانش: اس کی قبر پر-مجاورت: ہما یگی۔ اے منم برمرخاک: اے مجوب بیس تیری مٹی یعنی قبر پر اس حال بیس ہوں کہ خاک میرے سر پر ہے یا خاک میرے سر پر ہو۔ جیو: حاروب کشی مراد ہے۔

ترکیجی کے جھٹے کہتے مطلب: اچانک اس کے وجود کا پاؤل عدم کی کیچڑ میں پھنل گیا۔ لینی اس کی موت اچانک واقع ہوگئی اور اس کے خاندان سے جدائی کا دھوال اٹھا۔ میں روزانہ اس کی قبر پر جاتا اور مجاورت کرتا اور ان تمام اشعار میں سے جو میں نے اس کے فراق میں کہ، ایک قطعہ یہ ہے۔ (قطعه) کاش جس دن تیرے پاؤل میں موت کا کا نٹا چیجا لیعنی جس دن کہ تیری موت واقع ہوئی، زمانہ کا ہاتھ میرے سر پر ہلاکت کی تلوار مارتا لینی میری ہلاکت بھی واقع ہوجاتی اور ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تا کہ آج کے دن میری آئھ تیرے بغیر دنیا کو نہ دیکھتی۔ یہ میں بدنھیب ہوں تیری خاک قطعه ثانی) ہائے جس کو بغیر پھولوں کے فرش کے نیند نہ آتی ہواور سکون حاصل نہ ہوتا ہوزمانہ کی گردش نے اس کے پھول جیسے چیرہ کو تباہ کر دیا اور کانٹوں کے درخت اس کی قبر پراگ آئے۔

#### بعداز مفارقت واوعزم كردم ونيت وجزم كه بقيت زندكاني فرش بوس درنورهم وكرديجالست ككروم

دول چوں طاؤس سے نازیرم اندر باغ وصل قطعه علی المروز از فراق یار می پیچم چومار اسود دریا نیک بود سے گرنیسے تشویش خار

حَمَلِ الْفَاظِ: عزم: اراده-جزم: بكااراده- دوش: گذشته رات سود دريا كا فائده مثلاً سير كرنا، موتى حاصل كرنا وغيره م تشويش خار: كان كالنف يهيم موج: غرق هونے كاخوف.

ترئیجتی می مطلب اس کی جدائی کے بعد میں نے سفر کی نیت کی اور پختہ ارادہ کرلیا کہ اب عمر بھر کسی سے دل نہ لگاؤں گا اور آئی کے پاس بیٹھنے کے قریب نہ پھٹکوں گا۔ (قطعه) کل رات میں طاؤس (مور) کی طرح باغ وصل میں ناز والا تھا اور آئی میں دوست کی جدائی سے سانپ کی طرح بیج و تاب کھا رہا ہوں، سے تو یہ ہے کہ اگر موجوں کا خوف نہ ہوتا تو دریا کے فوائد خوب ہوتے اور اگر کا نے کا کھٹکا نہ ہوتا تو صحبت گل (محبوب) بہت بھلی ہوتی۔

فائلا: اس حکایت کا مقصدیہ ہے کہ دنیا کی ہرشے نا پائیدار ہے، کسی چیز سے دل نہ نگانا چاہیے تا کہ اس کے جاتے رہنے پر تکلیف محسوں نہ ہو۔

حکایت (۱۹) یکے را از ملوک عرب حدیث کیلی و مجنول وشورش حال و سے بکفتند که با کمال وفضل و بلاغت سردر بیال نهاده است زمام اختیار از دست داده بفرمودش تا حاضر آور دند دملامت کردن گرفت که در شرف نفس انسال چیفلل دیدی که خوے بہائم کرفتی ونزک محبت مردم تمفتی مجنول بنالید و گفت.

حکل الفاظ: فو: عادت حدیث: بات فضل: بزرگ بلاغت: مقتفائ حال کےمطابق کلام کرنا - زمام: باگ - بہام: جمع بہیر جویائے است فنس انسان: انسان کے نش کی بزرگ -

ترجید معطلت: لوگوں نے عرب کے ایک بادشاہ سے کیلی مجنوں کا قصہ اور اس کی پریشان حالی بیان کی کہ باوجود کامل فضیلت و بلاغت کے جنگل جنگل مارا پھرتا ہے اور اختیار کی باگ مجنوں نے ہاتھ سے دے دی ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ حاضر کریں، حسب الکم حاضر کیا گیا۔ شاہ نے اس کو ملامت کرنی شروع کی کہ نفس انسانی کے شرف میں کیا خرابی دیکھی کہ چو پایوں کی خُواختیار کی اور آ دمیوں کے ساتھ رہنا ترک کردیا۔ مجنوں بے چارہ رونے لگا اور اس نے کہا:

| لی عُذُرِی | فَيُوْضِحَ | هَا يَوْمًا | آلَمْ يَرَهُ | شعر  | دَادِهَا | يْقِ لَامَٰنِيٰ فِيْ وِ | وَ رُبَّ صَدِ |
|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|-------------------------|---------------|
| •          |            |             | رویت         | قطعه | ممتفتند  | که عیب من               | रिष्ठ हि      |
| بريدندے    | وستبها     | خر          | 4            |      | نظرت     | ינ אל יי בנ             | تابجائے       |

تاحقیقتِ معنی برصورت وعولی کواہی واوے فَذَالِکُنَّ الَّذِی لُنْتُنَیْ فِیْدِ مَلِک راورول آمد کہ جمال کیلی مطالعت کندتاج صورت است کہ موجب چندیں فتنداست ہی بفرمودش طلب کرون دراحیاے عرب بکردیدندوبدست آوروند۔

حَلِّ الْفَاظِ: رُبِّ: بهت مديق: دوست لام : ملامت كي في: بير وادها: اس كي دوي المه يوها يومًا: كيانهيل ويك الفاظ: رُبِّ بهت معلاي ما تعالى المعالى ال

ترجہ مظلی انہوں نے اس (یکل) کو کئی انہوں نے اس کیل کی مجبت ہیں مجھے ملامت کی ہمیا انہوں نے اس (یکل) کو کئی دن ہیں دیکھا کہ میرا عذر مجبت ان پر واضح ہوجاتا۔ (قطعه) کاش کہ وہ لوگ جو میرا عیب بیان کرتے ہیں۔ اے در باتیرا چہرہ دکھے لیتے۔ تیری موجودگی ہیں بے خبری کی حالت میں لیموں کے بجائے اپنے ہاتھ کا کے لیتے تاکہ معنی (واقعہت کی حقیقت وعولی کی ظاہری صورت پر گواہ ہوجاتی ، یہ ہی وہ یوسف ہے، جس کود کھی کرتم نے بخبری میں اپنے ہاتھ کا کے تھے اور تم اس کے بازہ میں مجھے کو خلامت کرتی تھیں۔ بادشاہ کے دل میں آیا کہ لیل کے حسن کا مشاہدہ کرے کہ وہ کیسی شکل وصورت کی ہے جو است خور کا سبب ہے لیل کی طبی کا تھم وے دیا۔ خدام شاہی عرب کے قبیلوں میں گھوے اور لیل کو لے آگے۔

و پیش مکک در محن سرامچه بداهند مکک در بیئت او تامل کرد در نظرش حقیر آمد بھی آئد کمترین خدم حرم به جمال از و پیشتر بود و برینت بیشتر مجنون بغراست دریافت و گفت از در بچه چشم همجنون بایسند در جمال کیلا نظر کردن تامتر مشاهدت او برتوجی کند. ایا مَعُشْوَ الْحُلانِ قَوْلُوْا لِلمُعَا فِي لَسْتَ تَدُدِئ مَا بِقَلْبِ الْمُوْجَعِ حَكِلُ الْفُكُا الْمُوْجَعِ حَكِلُ الْفُكُا الْفُكُلُ الْمُوجِعِ الْحَلَانِ قَوْلُوا لِلمُعَا حَكِلُ الْفُكُلُ الْمُوجِعِ عَلَى الْمُوجِعِ اللّهِ عَرْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمت می مطلب: بادشاہ کے سامنے ایک چھوٹے نیمے کے صحن میں اس کورکھا، بادشاہ نے اس کی صورت پر غور کیا تو اس کو حقیر معلوم ہوئی اس وجہ سے کہ شاہی محل کی اونی لونڈیاں حسن و جمال میں اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ اور آرائش میں اس سے بردھی ہوئی تھیں۔ اور آرائش میں اس سے بردھی ہوئی تھیں۔ اور آرائش میں اس سے بردھی ہوئی تھیں۔ اس بات کو مجنوں نے بھی فراست سے بچھ لیا اور کہاں مجنوں کی آئے دوزن سے لیا کے حسن کو دیکھنا چاہے تا کہ اس کے دیدار کی حقیقت آپ پر روش ہوجائے۔ (شعر) چراگاہ (معشوقہ کی فرودگاہ) کا ذکر جو میرے کا نوں میں پہنچا ہے اگر اس کو جریدار کی حقیقت آپ پر روش ہوجائے۔ (شعر) چراگاہ (معشوقہ کی فرودگاہ) کا ذکر جو میرے کا نوں میں پہنچا ہے اگر اس کو جریدار کی حقیقت آپ پر روش ہوجائے۔ (شعر) چراگاہ (معشوقہ کی فرودگاہ) کا ذکر جو میرے کا نوں میں پہنچا ہے اگر اس کو کرنے کو ترین لیتے تو میرے ساتھ آہ و نالہ کرتے۔ اے دوستوں کے گروہ! تم بے عشق آدی سے کہدوتو درد مند عاشق کے دل کی تکلیف کو کرا جائے۔

حَيْلِ الفَّاظ: ريش: زخم - گفتن از زنبور: بعر كائے كا تكيف كا بيان - ناخوروه نيش: جس نے بھی ڈنگ نه كھايا ہو۔ افسانہ: فرضی قصہ۔

تَرُجَهُ مِعِ مُطُلِبُ: چونکه تندرستول کی زخم کو تکلیف کا اندازه نہیں ہوتا ای لیے میں اپنا دردایئے ہمدرد (شریک درد) کے سوا کسی سے بیان نہیں کرتا ہوں۔ بھڑ کے کائے کی تکلیف کا بیان اس شخص سے بے فائدہ ہے جس نے عمر بھر میں ایک مرتبہ ڈنگ نہ کھایا ہو۔ جب تک تیرا ہم جیسا حال نہ ہوگا، ہماری حالت تیرے نزدیک فرضی قصہ ہوگا۔

فائد: (۱) عاشق کی محبت کے لیے ظاہری خدوخال کا حسن ضروری نہیں۔ (۲) عشق میں مبتلا کو ملامت نہ کرنی چاہیے، بلکہ اس کو معذور تجھنا چاہیے۔ (۳) دوسرے کی تکلیف کا اندازہ سیجے معنی میں اس مخص کو ہوسکتا ہے جو خود تکلیف میں مبتلا ہوا ہو۔

حكايت (۲۰) قاضى بهذان دا حكايت كنند كه تعليند پر بر مرخش بود و نعل وش ورا تن روزگار مدور طلبت متلهت بود و بود و بال و مرحب و اقد كويال ميلاد و بود و بويال و مرحب و اقد كويال م

ورجيم من آمدآل سي مروبلند لظهر بربود ولم زدست و درياي كاند

حكال الفاظ: بهدان: نام مشهور شهر مرخوش عشق ومحبت نعل درآتش بودن: بيقرار بونا متلهف عملين - بويان: دورُ نے والا مترصد: اميدوار - بير معنعليند: نعل بندكالركا - جويان: تلاش كرنے والا حسب واقعہ: واقعہ كے موافق - كويان: كائے والا مترصد: اميدوار ديا افكندن: بإنمال كرنا -

توجید منظلی: ہدان کے قاضی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو ایک نعل بند کے لڑے کے ساتھ عشق اور بیقرارتی تھی۔
ایک دن وہ (قاضی) اس کی طلب (تلاش) میں پریشان اور دوڑ دھوپ کرنے والا اور منتظر تھا۔اور اپنے حسب حال بیا شعار پڑھ رہا تھا۔ (نظمہ) وہ سروسہی بینی راست قامت معثوق میری آئھوں میں ساگیا۔ میرا دل ہاتھ سے چھین لے گیا اور مجھ کو پا مال کر گیا۔ بیشوخ آئھ دل کو کمند میں پھنسالیتی ہے۔ اگر توکسی کو دل دینانہیں چاہتا تو آئھ بند کر لے۔

شنیدم که در گذری پیش قاضی باز آید برینے از ال مقاله به معش رسیده و زائد الوصف رنجیده دشام بے تعاشا دادن گرفت وسقط گفتن وسنگ برداشت و پیچ از بے حرمتی مگذاشت قاضی کیے را گفت از علمائے معتبر کہ جمعنان او بود۔

آل شاہدی و خشم گرفتن بینش بیت وال عقدہ برابر وے ترش شیریش

حَيَلُ الْفُاظِ: مُكُذُر: راسته ازال: قاضی كے عشق سے داكد الوصف: بيان سے باہر ۔ بے تنحاشا: برد وهرك دسقط: برا كہنا عقد: گره دہمعنان: ہمراه د

ترجمت معظلت میں نے سنا کہ ایک راستہ میں وہ قاضی کے سامنے آیا۔ قاضی کے عشق کی بچھ بات اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ اس لڑکے نے بیان سے زیادہ رنجیدہ ہو کر بے دھڑک گالیاں دینی نشروع کیں اور بُرا بھلا کہنے لگا اور مارنے کے لیے قاضی صاحب پر پتھر اٹھا یا اور بے عزتی میں کوئی کسراٹھا کر نہ رکھی۔ قاضی نے ایک معتبر عالم سے جوان کا ساتھی تھا کہا ۔ (شعر) اس کی وہ معثوتی اور غصہ ہونا دیکھواور اس کے ترش ابرو پروہ شیریں شکنیں دیکھو۔

معرع: حَرُبُ الْحَبِيْبِ زَبِيْبُ

از دسی تومشت بردبال خوردن بیت خوشترکه برسی خولی تان خوردن

همانا از وقاصت أوبوئ ساحت مي آيد

انگور نو آورده ترش طعم يود فود روز دوسه مبركن كه شيري كردد

این بکفت و بمبند قضا باز آمدسے چنداز بزرگان عدول که درمجل علم وے بودندے زمین خدمت بوسیدند که باجازت سیخ درخدمت بگوئیم اگرچیزک ادب ست و بزرگال گفتهٔ اند حَلِّ الْفَاظِ: صَرب الحبيب: دوست كى مار ـ زبيب: تشمش \_ مشت: مكا، گونسه ـ بمانا: حقيقاً ـ وقاحت: بشرى ـ ساحت: سخاوت، جوانم دى ـ ترش طعم: ذا نقه كها ـ مسند قضا: قاضى بونے كى كرى ـ عدول: عادل ـ سوابق: جمع سابق، بهلے ـ زمين خدمت بوسيد: آ داب بجالايا ـ

ترجمه مع مطلب: دوست کی مارشمش جیسی شیری ہے۔ (بیبت) تیرے ہاتھ سے منہ پر گھونسہ کھانا بہتر ہے اپنے ہاتھ سے روئی کھانے سے دوئی کھانے سے دو تین دن گھبر کے میٹھا ہوجائے گا۔ بیہ کہا اور کری قضا پر واپس آ گیا۔ چندمتق بزرگ اس کی تھم کی مجلس (عدالت) میں رہتے تھے دو آ داب بجالائے اور کہا کہ اگر اجازت ہوتو خدمت میں ایک بات عرض کریں اگر چہاس کا کہنا خلان وادب ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے۔

نه در برسخن بحث کردن رواست بیت خطا بر بزرگال گرفتن خطاست

لیکن بحکم سوایق انعام خداوندی که ملازم روزگار بندگان ست مصلحت که بینند و اعلام مکنند نویے از خیانت باشد طریق صواب آنست که با این پسر گرد طمع گردی وفرش و لع در نور دی که منصب قضا پایگا ہے منبع ست تا بگنا ہے شنج ملوث نه مردی وحریف این ست که دیدی وسخن این که شنیدی۔

کے کردہ بے آبروے ہے مثنوی چیاغم دارد از آبروے کے اب اب نام نیکوئے پنجاہ سال کہ یک نام رشتش کند پانمال

حَيْلُ الْفُاظِ: بحث كردن: گفتگوكرنا-سوابق: انعام، پهلے انعام-مصلحت: مناسب-اعلام: خرداركرنا-طمع: لا يح-ولع: عشق-منعب: عهده- يا يكاه: مرتبه-منبع: بلند- فنبع: برا-ملوث: آلوده-حريف: صاحب معامله-

ترکیج کے بھی ہے منظل ہے:

ہر بات میں بحث کرنا جائز نہیں ہے، بزرگوں کی خطا پکڑنا فلطی ہے لیکن آپ کے پہلے انعامات جو فلاموں کے حال پر بمیشد ہے ہیں ان کی وجہ سے کوئی فیرخوائی کی بات کہ ہم دیکھیں اور اس کو بیان نہ کریں تو ایک قتم کی نمک حرامی ہوگا۔ بہترصورت بہی ہے کہ اس لا کے کی طرف رغبت نہ کریں اور حرص کے فرش کو لپیٹ دیں۔ اس لیے کہ قاضی کا عہدہ ایک بلندع ہدہ ہے آپ کو چاہیے کہ کسی بڑی لفرش کا ارتکاب نہ کریں اور صاحب معاملہ محض ایسا ہے کہ آپ نے ایجی دیکھا اور اس کی بات کہ میں جو آپ نے سنیں۔ (معشنوی) وہ محض جس نے بہت سوں کی ہے عزتی کی ہو کسی کی ہے جو تی ہے اس کو کیا غم ہو سکتا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنی آ برو بہت مرتبہ کھوئی ہواس کو دوسروں کی آ بروریزی کرتے کیا ڈر گئے گا۔ پیاس سال کی نیک نامیوں کو بہت مرتبہ کھوئی ہواس کو دوسروں کی آ بروریزی کرتے کیا ڈر گئے گا۔ پیاس سال کی نیک نامیوں کو بہت مرتبہ کوئی ہے۔

قامنی را هیمت یاران یک ول پیند آمد و برحس رائے قوم آفرین خواند و گفت نظرِ عزیزال درمصلحت حالق من عین

#### مواب ست ومسكرب جواب وليكن \_

|   | لَسَمِعْتُ إِفْكًا يَفْتَرِيْهِ عُدُولُ | شعر | وَ لَوْ اَنَّ حُبًّا بِالْمَلامِ يَزُولُ |
|---|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| • | که بخوال منسستن از زنگی سیابی           | شعر | هیحت کن مرا چندانکه خوابی                |
|   |                                         |     | از بادِ نو غافل نتوال کرد جمیم           |

ترکیم دید مطلب: قاضی صاحب کوخلص دوستوں کی نصیحت پیند آئی اور ان کی بہترین رائے اور خیر خواہی پر تعریف کی اور کہا دوستوں کی رائے میری صلاح کار کے لیے بالکل شیک ہے اور بات لا جواب ہے لیکن (شعر) اگر محبت ملامت سے دور ہو جاتی تو میں ضرورستا اس جھوٹ کو جو نیک لوگوں نے با ندھا ہے۔جھوٹ نیکوں سے ناممکن ہے۔ اس طرح زوال محبت بھی ناممکن ہے۔ اس طرح زوال محبت بھی ناممکن ہے۔ اگر یہاں بجائے عدول کے عذول ہے جو صیغہ مبالغہ کا عذل سے ہے جس کے معنیٰ ملامت کے ہیں تو بیر جمہ ہوگا اگر محبت ملامت سے وُدر ہو جاتی تو میں ضرورستا اس بہتان کو جس ملامت کرنے والوں نے باندھا ہے۔ (شعر) مجھ کو نصیحت کر جتی تیرا جی جائے گئی کی سیابی دھونے سے دور نہیں ہو سکتی اس طرح ملامت سے محبت جائی کی سیابی دھونے سے دور نہیں ہو سکتی اس طرح ملامت سے محبت جائی کی سیابی دھونے سے دور نہیں ہو سکتی اس طرح ملامت سے محبت ورنہیں ہو سکتی یا دھونے سے دور نہیں ہو سکتی اس طرح اس کھا سکتا ہے۔

ایں بکفت و کسے چند بہنمص حال او پرانگیخت ونعمت بیکرال پر پخت و گفتہ اندر ہرکر ازر در تزاز وست زور دربازوست۔

مرکه زردید سر فرد و آورد شعر ور ترازوئ آمین دوش ست

<u>حَمَلُ الْفَاظ:</u> وَنَدُى لَكُوْلَ كَ بِجَائِدًا وَمِونَدُنا وَمِعْتِ بِيكِرال: بهت مال مرفرودا ورد: سرجهکاليا ـ تزازو هـ منهم دوش: وه تزازوجس كی و نذى لکڑی کے بجائے لوہے كى ہو ـ دوش: ونذى تزازوكى ـ

<u>توکجتکه مبع منظلت:</u> یہ کہااور چند آدمیوں کواس کی تلہداشتہ حال کے لیے مقرر کر دیا اور اس کے اوپر ہے انتہا مال خرج کیا، ای لیے تقلندوں نے کہاہے جس کے تراز وہیں زرہے اس کے باڑوؤں میں زورہے یعنی جس کے پاس زرہے (سوناہے) اس کو زور بازو کی ضرورت نہیں (مثبعی) جس نے زرویکھا سرجھکا لیا آگرجہ وہ لوہے کی ڈنڈی والی تراز وہو۔مطلب یہ ہے کہ ترازو جس بلیزے بین وزن ہوتاہے ای ظرف کا نے کا رخ ہوتاہے۔

فی الجمله شے خلوتے میسر شدوہم وزال شب شحند را خمر شدقائی ہمہ شب شراب در سروشا ہدور برازعم نه خفع و

مشب مكر يوفت فميخواند اين خروس نظم عثاق بس مرده بنوز از کنار و بوس يكدم كديتم فتنه بخفت ست زيعبار بیدار باش تانرود عمر برفسوس تانفتوی زمسجد آدینه بانک صبح یا از در سرائے اتا یک غربوکوں لب از لب چوچیتم خروس ابلی بود برداشتن مبلفتن بيبوده خروس

حَلِّ الْفَاظ: في الجمله: آخر كلام مشحنه: كوتوال معهم: ناز ونعت مين يرورش بإنا مرّنم: كانا، كنَّلنانا مر: شايد بوقت مح خواند: اذان ونت پرنبیس دے رہا۔ خروس: مرغار بوس: مخفف بوسه کار میدم: ایک سانس چیتم فتنه بخفید است: فتنه سویا موا ب-فسوس: مخفف افسوس كارمسجد أوينه: جامع مسجد فريو: شور كوس: نقاره فيهم خردس: ايك دانه برنگ سرخ مشابه مرغ كي آ نکھ کے۔ گفتن بیبودہ: بکواس۔

<u>تَرُجَعُه مِع مَظلتُ:</u> آخر کار ایک رات قاضی کو اس لڑ کے کے ساتھ تنہائی میسر آئی ای رات میں اتفا قا کوتوال کو بی خبر لگ گئی۔ ساری رات قاضی شراب کے نشہ میں سرشار اور وہ معثوق بغل میں عیاشی کی وجہ سے سوتا بھی نہیں تھا اور پیہ

(نظهه) آج کی رات کاش بیمرغ وقت پر اذان نه دیتا اس لیے که عشاق ابھی بوس و کنار سے سیر نہیں ہوئے۔اے دل آج تو مزاہی مزاہے تھوڑی دیر کے لیے فتنہ سویا ہوا ہے۔خبر دارسونا نہیں ورنہ پھرعمر افسوس میں کئے گی۔ جب تک جامع مسجد ہے ہے کی اذان کی آواز ندآئے اور باوشاہ کے کل کے نقارہ کی آواز سنائی ندوے اپنے لب کواس دانہ خروس کے مشابہ سرخ لبول سے مثانا اور وہ بھی مرغ کی بے ہودہ بکواس سے بڑی بیوتو فی ہوگی۔

قاضی دریں حالت بود که میکے از خدمتگارال در آمدو گفت چه نشسته خیز و تایای داری کریز که حودان برتو وقع گرفته اند بلكه حق كفته اعمتا عمراتش فتنه كه منوز اندك ست بآب تذبير فرونشائيم مبادا كه فرداچول بالاكيردعا لمفراكيردة اعنى بتبهم

<u> حَلَى الْفَاظ:</u> حودان: جع حود، بدخواه وق: كونا، مراد چغل خورى آتن فنند: فنذى آك عبيم مسرانا تركيمًه مع منظلت: قاضى اس حالت ميس تفاكدات ميس ايك خدمت كار دورًا بوالحل ميل داخل موا اوركها حضور كيا بينه مو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ کہ حاسدوں نے آپ کی چنلی کی ہے بلکہ سے کہا ہے، آگاہ ہوجاؤ فنند کی آگ ابھی تعوزی ے، ہم تدبیر کے پانی سے اس کو بھا دیں گے۔ کل کو جب بھڑک اٹھے گا تو تمام دنیا کو تھیر لے گی۔ قاضی صاحب نے مسرات حَلِّ الْفَاظِ: صَیْعُم: شیر شغال: گیرژ پنجرور صیر بروه: شکارکود بویے ہوئے۔ پشت دست می خاید: ہاتھ کی بشت انسوس سے چبائے۔

ترجی می منظلی: وہ شیر جوشکار کو دبوہے ہوئے ہوگیدڑ کے آنے سے اس کا کیا نقصان ہوسکتا ہے،معثوق کے منہ پر اپنا مندر کھ دے دشمن کوچھوڑ تا کہ وہ ہاتھ کی پشت افسوس سے چہائے۔

ملک را جدرال شب آگی دادند که در ملک تو چنیل منکرے حادث شدہ است چیفرمائی ملک گفت من اورا از فضلائے عصری دائم و بگاندروز گارمی شارم باشد که معاندان درحق وے خوضے کردہ اندیس ایس شخن درسم قبول من نیار مکر آگہ معایدت کردہ کی جنبہ ان گفته اند

#### به تندی سبدست بردن به تینی شعر بدندان گزد پیشت وست وراینی

<u>حکل الفاظ:</u> مکل الفاظ: منکر: برا کام-حادث: پیدا فضلاه: جمع فاضل عمر: زماند معاند: دشمن خوض: غور، دخل دینا معاینه: دیکهنا سبک: جلدی تندیم: تیزی،غصه

ترجه مع مطلب اس رات میں بادشاہ کوخر دے دی کہ تیری سلطنت میں ایسا خلاف شریعت کام ہورہا ہے کیا تھم ہے۔ بادشاہ نے فرمانیا کہ میں اس کو زبانہ کے فضلاء میں سے بھتا ہوں اور بکتائے زماند۔ پس ان باتوں کا یقین نہیں کرتا ہوں مگر اس وقت کہ ابنی آئے تھے۔ دیکھ پاؤں گا۔ یقین کرلوں گااس لیے کہ داناؤں نے کہا ہے۔ (شعر) غصہ میں جلدی سے تلوار پر ہاتھ لے جانا، فسوں کرتے ہوئے دانتوں میں ہاتھ کی پشت کو کا ان ہے۔

شدم كريم كاه بات چند خاصان به بالين قاضى آ مرقع را ديد استاده و شايد نشسته وى ريخته وقدح فكمته و قاضى درخواب م من ب خراز ملك بهنى به بلغف اندك اندك بيدارش كردكه فيزكه آفاب برآ مه قاضى دريافت كه حال جيست كفت از كهام جانب برآ مرسلطان را مجب آ مركفت از جانب مشرق چنا فكه معبودست كفت الحمد لله كه موز در توبه يجنال بازست مناه ف الكافي في قاب التقويمة على المعتباد حتى تنظلت الشهر من مغربها استغفورك اللهمة و

<u>ڪلڻالفاظا: بالين: برايان ترايات ترن بيال معهون مترا لاف بنني، است لايغلق بين بند بوتا عباد: جمع عباد</u>،

بهاریتان شرح اُردوگلستان کی ۱۳۲۱ کی باب پنجس کی

بندے میں: سورج -خاصان: جمع خاص ،مصاحب

ترجمه مطلب: میں نے ساکہ بادشاہ سے سورے چندخواص کے ساتھ قاضی کے سربانے آیا۔ دیکھا شمع روش ہے معشوق بینظ ہوا ہے۔ شراب گری ہوئی ہے اور پیالہ ٹوٹا پڑا ہے اور قاضی مسی کی نیند میں عالم ہستی سے بے خبر ہے۔ نری سے آ ہستہ آ ہستہ قاضی کو بیدار کیا کہ اٹھو سور ن نکل آیا۔ قاضی ہجھ گیا کہ واقعہ کیا ہے؟ پوچھا کہ کوئی سمت سے نکلا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا مشرق کی طرف سے قاضی نے کہا المحمد لللہ کہ ابھی تو بہ کا دروازہ اس طرف سے قاضی نے کہا المحمد لللہ کہ ابھی تو بہ کا دروازہ اس طرح کھلا ہوا ہے اس حدیث کے موافق (ترجمہ حدیث) تو بہ کا دروازہ بندئیں ہوگا بندوں پر اس وقت تک کہ آفاب مغرب سے نکلنے والا ہو، اے اللہ میں تجھ سے معفرت چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔

اے دو چیزم کرگنہ انگفتند قطعه بخت نافر جام وعقل ناتمام کر کرفنارم کنی مستوجم و متوجم

ملک گفت توبہ دریں حالت کہ بر جزائے مناو خویش اطلاع یافی سودے نہ کند ف ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

چرسود از دزدی آنگه توبه کردن قطعه که نتوانی کمند انداخت برکاخ بلند از میوه موکوتاه کن دست برشاخ

ترابا وجود چنیں منکرے کہ ظاہر شدمبیل خلاص صورت نہ بندد ایں بکفت ومؤ کلانِ عقوبت دروے آویجنند گفت مرادر خدمتِ سلطان بیک بنن باقی ست ملک بشدید و گفت آل جیست گفت۔

باستین ملالے کہ برمن افشانی قطعه طعه مدار کہ از وامنت بدارم وست اگرخلاص محال ست زیں گنہ کہ مراست

حَلِّ الْفَاظِ: بحنت نافرجام: تامبارک نصیبه مستوجب: مستق عقل ناتمام: ناتص عقل عنو: معاف کرنا۔ افقام: بدله لینا۔ کاخ: کل ۔ کمند: چڑے کی ایک لمبی ری کے مشابہ چیز ہوتی ہے، اس بین گربین پڑی ہوتی ہیں وہ درج ویل امور میں کام آئی ہے۔ (۱) وضی کی جیت پر ڈال کراس کے ذریعے اوپر پڑج جاتے ہیں۔ مسیل: راستہ خلاص: مہالک ۔ مؤکلان عقوبت: جلاد، سابی ۔ مؤکلان: تح مؤکل، میرد کیا گیا۔ وروے آوپکتند: اس کا گربیان پکڑیا۔ آسٹین ملال رہائی۔ افضاعدن: اظہار ناراضی کرنا۔ طبع مدار: امید مت رکھ۔ وست از واسی واشن: دائن ہاتھ سے چھوڑ وینا۔ گناہ: نافر ہائی۔ ورکہ تو بین ہوئی اور ناقعی عقل نے آئر آپ جھوگو گرفار تا دو کی کھوٹ کیا ہے۔ بدنصیتی اور ناقعی عقل نے آئر آپ جھ کو گرفار ا

کریں میں اس کے لائق ہوں۔ اور اگر جناب بخش ویں تو معاف کرنا بدلہ لینے (سزا) سے بہتر ہے۔ باوشاہ نے فرمایا ایک حالت
میں تو بہ کرنے سے جب گناہ کی سزا پر اطلاع پالی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ (تر جمہ آیت) ان کو ایمان فائدہ نہ دے گا اس وقت
جب کہ وہ ہمارے عذاب کا مشاہدہ کرلیں گے۔ (قطعه) چوری کرنے سے تو بہ کرنے کا اس وقت کیا فائدہ جب تو کو شے پر کمند
و النے کے قابل ہی نہ رہے، لمجے قد والے آ دی سے کہہ کہ وہ میوہ نہ توڑے ، اس لیے کہ پہتہ قد آ دی کا ہاتھ خود شاخ پر نہیں پنچنا
ہے تیرے لیے جب تچھ سے ایسے سلین جرم کا ارتکاب ہوا رہائی کی صورت ممکن نہیں۔ با دشاہ کے یہ فرماتے ہی سزا دیے والے
ہائی اس کو لیٹ گئے۔ قاضی نے کہا مجھ کو بادشاہ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے سنا اور فرمایا وہ کیا ہے؟
مائونی نے کہا (قطعه) اگر آپ ہزار مجھ سے ناراض ہوجا تیں اور تنبیہ فرمائی مجھ سے بیامیدمت رکھے کہ میں بھی جناب کا دامن
چھوڑ دوں گا۔ اگر اس گناہ سے میری رہائی ناممکن ہے یعنی میرا یہ گناہ بخشنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود کرم ( بخشش ) کی جو
تیری خصلت ہے اس کرم سے مجھ کو معافی کی امید ہے۔

مَلِک گفت این لطیفه بدلیج آوردی و این نکته غریب گفتی ولیکن محال عقل ست و خلاف نقل که ترافضل و بلاغت امروز از چنگ عقومی من ربائی و برمصلحت آل بینم که تراز قلعه بزیراندازم تا دیگرال نصیحت پذیرند وعبرت گیرند گفت اے خداوند جہال پروردہ نعمت این خاندانم واین جرم تنها در جہال نه من کردہ ام دیگر رابینداز تامن عبرت گیرم مکلِک راخندہ گرفت و بہ عفواز سرجرم او برخاست و معتعنان را کہ انثارت بکشتن اوہی کردند گفت۔

## بمد حمّال عيب خويشيد، شعر طعنه برعيب ويكرال مزنيد،

<u>حَكِّ الْفَاظُ:</u> بدلیج: نادر کلته: عمده ایک بات باطفت: مقضائے حال کے مطابق کلام کرنا۔ چنگ عقوبت: پنجہ سزا۔ عبرت: دوسرے کو دیکھ کرنفیجت حاصل کرنا۔ جرم: قصور عفو: معاف کرنے والا۔ معتنت: عیب جو، حاسد۔ حمّال: بوجھ اٹھانے والا۔

ترجی می منظلی: بادشاہ نے فرمایا یہ تو نے لطیفہ بجیب اور پیکنہ نادر بیان کر دیا۔ لیکن عقل کے نزدیک ناممکن اور شریعت کے خلاف ہے کہ تجھ کو تیرا علم اور تیز زبانی آج میرے پنج سزا ہے رہائی ولا سکے۔ مناسب سجھتا ہوں کہ تجھ کو قلعہ ہے ہیچ گرا دوں تاکہ دو سرے عبرت (نصیحت) حاصل کریں۔ قاضی نے عرض کیا کہ اے مالک جہاں میں آپ کے خاندان کی نعبوں کا بالا ہوا ہوں اور پر برح عبرت (نصیحت) حاصل کر لوں۔ بادشاہ کو ہنمی آگئ اور ہوں اور پر جو اسدای ہے۔ کی دو مرے کو گرا دے تاکہ میں نصیحت حاصل کر لوں۔ بادشاہ کو ہنمی آگئ اور مناف کریا ہوں ہوں اور چو حاسدای کے مار ڈالنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا (شعور) سب کے سب

ایے عیبوں کے اٹھانے والے بین۔ بھر دومروں کے عیب پر کیون طعندز کی کرتے ہو۔ فائلاف: میاجب منصب کوشق بازی ہے پر میز کرنا چاہیے۔ اور اگر مبتلا ہوجائے تو یاک دامنی کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔

که یا یا گیزه روست در کرو پود اچنیں خواعم کہ ور دریائے اعظم حکایت اعرداب در افادن باہم ميادا كاندرال حالت بميرد مرا مجذار و دست یاد من کیرو شنیدندش که جان میدا دومیگفت که در سخی کند یاری فراموش ازكار افآد بشنو تايداني اجنال داعد كه در بغداد تازي ادكر چيم از بمه عالم فرو بند امدیث عشق ازیں دفتر نوشتے

جوانے باک باز و باک رو بود ا يو ملاح آمرش تادست كيرد الهمي گفت از ميان موج تشوير ورس كفتن جهانے بروے اسفت حديث عشق زال بطال مينوش چنیں کروند یاران زندگانی که سعدی راه و رسم عشق بازی ادل آرامے کہ داری در و بند امر مجنون و ليلى زنده كصح

حَلِّ الْفَاظ: ياك باز: نيك چلن - ياكرو: نيك رفار - ياكيزه روے: خوبصورت - دريائے اعظم: بحراعظم - بحرمجيط: يعني بحرالکابل مروبود: رئن لین عاشق تفا مرواب: بعنور تشویر: پریشانی، شرمندگی، شور کرنا، اشاره کرنا جهانے بروے آشفت: دنیااس پرممکین ہوگئ یعنی موت پہنی۔ بطال: بہت جھوٹا۔ منیوش: صیغہ نبی حاضر از مصدر نیوشیدن سنتا۔ میں بہت جھوٹا۔ منیوش یاری: دوی ـ رسم: طریقهـ بغداد: دارالسلطنت عراق ـ تازی: عربی ـ حدیث وعشق: عشق کی بات ـ دلارام: معثوق مراد حضرت حق جل مجده بیں۔ ازیں دفتر: مراد دفتر۔

(11)

ترجمه مع منظلت: ایک جوان پاکباز اور نیک سیرت تفا اور اس کو ایک حسین کے ساتھ عشق تھا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں ایسا پڑھا ہے کہ وہ دونوں بحراعظم میں بھنور میں بھنس گئے۔ جب ملاح آیا تاکہ ان کی مدد کرے لینی ان کو ڈو بے سے بچائے۔ایبانہ ہوکہ ایس حالت میں مرجائی، ایک ان میں سے ای ہلاک کرنے والی یا پریشان موجول میں کہنا تھا کہ مجھ کورہے دے اور میرے ساتھی کو بچا ہے۔ اس کہنے میں اس کوموت آسٹی۔ میں نے سنا کہ جان دیتا تھا اور کہنا تھا کہ عشق کی بات اس دغاباز جھونے سے مت ن کہ میں (مصیبت) کہ وقت دوئی کو بھلا دے۔ محبت کرنے والوں نے ایسے ہی زندگی بسر کی ہے۔ تجربہ کارے نوتو تا کہ خوب سمجھ جائے، بیاس واسطے کہ سعدی عشق بازی کی راہ رسم ایسی جانتا ہے جیبا کہ شہر بغداد میں عربی زبان جانی جاتی ہے۔ جو حقیقت میں تیرامعتوٰ ہے یعن حق جل مجدہ، دل ای میں نگا یعنی ان مجازی مجوبوں کو ترک کر ادر سارے عالم سے آئی میں بند کر لے تاکہ تطبیر قلب عن ماسوی اللہ حاصل ہوجائے اگر آج کیا مجنول زندہ ہوتے توعش کی بات اس دفتر سے

فائك اس حكايت سے معلوم موتا ہے كه دوست اور عاشق حقیقت میں وہ ہے جوائے دوست اور محوب پر آڑے وقت مین جال ناركردك اورنه محبت بين دغا بازى ب

باب

ورضعف پیری

جھے اباب بڑھا ہے کے ضعف کے بسیان میں

حکایت (۱) با طاکفه وانشمندال در جامع دمشق بحیه جمی کردم که جوانے درآ مد و گفت دریں میال کسه جست که زبان پاری دائد اشارت بمن کردیگفتمش خیرست گفت پیرے صدو پنجاه ساله در حالت و نزع ست و زبان عجم چیزے جمی کویدو منبوم مانمی کردوا کر بکرم دخیشوی مزدیا بی باشد که وصیع جمی کندچول به بالینش فراز آ مدم این بیت می گفت-

وے چند محفتم برآرم بکام قطعه دریغا که مجرفت راه نفس دریغا که برقان الوان عمر دریغا که برفت راه نفس دریغا که بر خوان الوان عمر دریغا که بر خوان الوان که بر خوان که بر

حکال الفاظ: طائفه والشمندان: ابل علم ی جماعت - جامع ومثق: ومثق ی جامع مسجد یا ومثق ی درسگاه کا نام - پیر مصدو پنجاه ساله: دُیره صوسال کا بوزها ـ زبان مجمی: مراد فارس \_مغهوم مانمی مردد: جاری سمجه میں نہیں آتی - مزد: مزدوری، مراد تواب ـ بالین: سربانے ـخون الوان: مختف رگول کا دستر خوان -

معایے ایں طن برنان عربی باشامیان می گفتم وجب ہمی کردنداز عمر دراز و تاسب او تجینان برحیات دنیا گفتم مچکونه و دری مالت چرکونی - ۱ حَلِّ الْفَاظِ: دندال: دانت ازد بان بدر كردن: منه سے باہر كرنا، يعنى تكالنا وجود عزيز: بيارا وجود تاسف: افسوس قياس: كمان ـ

ترکیجتا میع منظلنی: اس کلام کے معانی میں عربی زبان میں شامیوں سے کہتا تھا اور وہ تبجب کرتے ہے کہ اتی بڑی عمر ہونے کے باوجود دنیا کی زندگی کے خاتمہ پر ایسا افسوں۔ میں نے کہا تو اس حالت میں کیسا ہے۔ کہا کیا کہوں۔ (قطعه) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کی جان پر کیا مصیبت آتی ہے لین گیا گزرتی ہے جس کے منہ سے دانت اکھیڑتے ہیں اندازہ کر لے اس وقت شیری کیا حالت ہوگی جب کہ بیارے وجود (جسم) سے جان نکل رہی ہے۔

کفتم تصور مرک از خیال بدرکن ودیم را بر مزاج مستولی مردان که فیلسوفان بونان گفته اند مزاج اگرچه منتقیم بوداعتاد بقارانشاید و مرض اگرچه بائل بود دلالت کلی بر بلاک مکند اگر فرمانی طبیعی را بخواییم تا معالجت کند دیده بر کرد و بخند بدوگفت.

دست برہم زند طبیب ظریف مثنوی چول خرف بیند و افادہ حریف خواجہ در بند نفس ایوان ست ویران ست پیر مردے بنزع می نالید پیر مردے بنزع می نالید چول مخبط شد اعتدال مزاج پیر ن مندش کند نه علاج

حَلِّ الفَّاظ: تصور مرک: موت کا تصور مستولی: غالب فیلسوفان بونان یونان کے حکماء اعتاو: بھروسہ بقا: باتی رہنا۔ بائل: بولناک، شدید معالجت: علاج ویدہ برکرون: آئے کھولنا مستقیم: درست ظریف: خوش طبع، دانا۔ خرف: بہت بوڑھا۔ حریف: ہم پیشہ، ساتھی شریک کار، مخالف ایوان: محل خواجہ: آقا۔ پائے بست: پشتہ، نیو۔ مخبط: فاسر، خراب۔ اعتدال: مزاج کا بین بین رہنا۔ عزیمت: دعا۔

ترکیجگه جمع منظلی: میں نے کہا موت کا تصور دماغ سے نکال دے اور وہم کو اپنے مزاج پر غالب مت کراس لیے کہ یونان کے حکیموں نے کہا ہے کہ اگر چرمزاج درست ہوزندگی کا اعتبار نہیں اور بیاری کتنی ہی شدید ہو پوری طرح دلالت موت پر نہیں کرتی ہے اگر آپ تھم دیں تو ہم معالج کو بلاتے ہیں۔ تا کہ علاج کرے۔ اس نے آئے کھی کھولی مسکرایا اور کہا۔ (هدفتوی) فقلند طبیب کف افغوں مسکرایا اور کہا۔ (هدفتوی) فقلند طبیب کف افغوں مالا ہے جب وہ اپنے زیر علاج مربیض کو بدحواس دیکھتا ہے، صاحب خانہ تو گھر کا نقش و نگار کی فکر بین ہے اور گھر کی بناو ہی تباہ ہورہی ہے۔ بوڑھا حالت نزع میں رورہا تھا اور بڑھیاں اس کے صندل مل رہی تھی۔ کہ رہا تھا کہ جب مزاج کا

اب ارتان شرح اُردوگاستان شرح اُردوگاستان شرح اُردوگاستان شرح اُردوگاستان شرح اُردوگاستان شرح المنظم المنظم المنظم

اعتدال فاسد موجا تاہے تو نہ دعا كا اثر موتاہے نہ دوا كا۔

**فائلا:** عمر کتنی ہی طویل ہوجائے دنیا دار کا دل مرنے کوئیں چاہتا۔اور جب ضعف غالب ہوجائے اور ہوش وحواس جاتے رہیں أل وفت علاج كى طرف زياده دهميان نه دينا چاہيے اور توجه كو الله تعالى كى طرف ركھنا چاہيے۔

حکایت (۲) پیرے را حکایت کنند که دفتر سے خواسته بود و جمره بکل آ راسته و به خلوت با اونشسته و دیده دل در دبسته شبهائ دراز ندخف وبذله باولطيفه بالمفع باشدكه وحشت ونفرت تكيرد وموانست يذير دوازال جمله يشيرى كفت بخت بلندت یار بودوچیم دولت بیدار که به محبت پیرے قادی پخت پرورده جہال دیده آ رمیده وسرد و کرم کشیده نیک و بدآ زموده كم حقق محبت بدائد وشرط مودت بجاآ وردمشفق ومهربان خوش طبع شيرين زبان

تانوانم دلت برست آرم مشنوی در بیا زاریم نیا زارم درچه طوطی بود فکر خورشت جان شیری فدای پرورشت

حَلِّ الْفَاظ: وَثَرْ مِهِ وَاسْتَه بود: نوجوان لاک سے شادی کی تھی۔ جرو بکل آ راستہ: کمرہ عروی پھولوں سے سجایا تھا۔ بذلہ: يطكله، لطيفه وحشت : همرابث ، بعركنا موانست: دوى منت بلندت يار بود: تيرا بلندنصيبه مددكار تفار بخته عقلند جهال ويده: تجربه كار-مودت: دوستى مسقق: مهربان \_

ترجمه مع مطلب ایک بور سے کا قصد بیان کرتے ہیں کداس نے ایک نوجوان لاکی سے شادی کی تھی اور کمرہ کو پھولوں سے سجایا تھا۔ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھا دل اور آسمعیں اس کی طرف لگائے ہوئے رات رات بھر جاگتا اور قصے اور لطفے بیان کرتا تا کہاں کی تھراہٹ اور نفرت دور ہوجائے اور وہ لڑکی مانوس ہوجائے ، ایک رات وہ اس اپنی بیوی سے کہدر ہاتھا تیرا بلندنصیبہ مددگار تھا اور دولت کی آئے کھی ہوئی تھی کہ ایک ایسے بوڑھے کی صحبت میں آئی جو عظمند، تجربہ کار، زمانہ کے گرم وسرد کو آزمائے ہوئے ہے۔ محبت کے حقوق جانتا ہے اور دوسی کی شرطیں بجالاتا ہے۔ شفقت کرنے والاء مہربان، خوش طبع اور شیریں زبان ہے۔ (منشوی) جہاں تک ہوسکے کامیں تیری دل جوئی کروں گا۔ اگر تو جھے تکلیف بھی پہنچائے گی میں تھے نہیں ستاؤل گا۔ اگر توطوطی كاطرت شكر كهائي والى بوكى تومين اپنى جان شيرين تيرى پرورش پر فدا كردون كا.

ین کرفار آمدی بدست جوانے معجب فیرو رائے سرتیزے سیکھائے کہ ہروم ہوسے پردو ہر کھررائے ذعر وہر شب جائے نجيد وبررون بارسے كرو

جزانان نزم اند و غرب رضار المطهد و لين در وفا باس نايند وفا دازي هار از بليال من المرايد

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> معجب: خود پند- خيره رائے: سرکش، ضعف العقل-ستيزه: لرُائي-سبکيائے: ہرجائی- موس مختن: آرزو كرنا \_خرم: خوش، تازه \_ بلبل چينم: ہر پھول كا خواستگار \_

ترکیجتر مطلب: کسی ایسے جوان کے ہاتھوں نہینسی جومغرور ،سرکش ،لڑا کا ،ہر جائی ہوتا۔ ہر دفت ہوں پوری کرتا اور ہر وقت ایک رائے دینا، ہر رات ایک نی جگہ سوجاتا اور ہر روز ایک نیامعثوق بناتا۔ (قطعه) جوان آگر چد که تازه رو اور خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ وفاداری پر قائم نہیں رہتے ، ان بلبل چیٹم (ہرجائی) جوانوں سے وفاداری کی امیدمت رکھ کہ ہر وفت وہ ایک نے پھول پرنغمہ سرائی کرتے ہیں۔

#### اتاطا كفه بيرال كهبه عقل وادب زندكاني كنندنه بمقتضائ جهل وجواني

| رد کم باچوں خودے مم کنی روزگار | زخود ببتری جوئے و فرصت شار ف |
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|

منت چندال برین نمط بلفتم که کمال بردم که دلش در قیدمن آ مد وصیدمن شدنا که نفسے سرد از دل پُر درد برآ ورد و گفت چندیں سخن کہ بنتی در تراز روئے عقل من وزن آل بیک سخن ندارد کدوقع از قبیلہ خویش شنیدہ ام کہ گفت زن جوان را اگر تیرے در پہلونشدید بداز انکہ پیرے۔

| شَيْمًا كَأَرْلَحَى شَفَةِ الصَّائِمِ<br>وَ إِنَّمَا الرُّقْيَةُ لِلنَّائِمِ | شعر   | لَمَّا رَاَثُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْلِهَا<br>تَقُوْلُ هٰذَا مَعَهُ مَيِّثُ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| بس فننه و جنگ ازال سرا بر خیزد<br>إلّا بعضا كيش عصا برخيزد                   | رباعی | زن کز برمرد بے رضا برخیزد<br>پیرے کہ زجائے خویش نتواند فاست            |

حَلِّ الْفَاظ: طا نَفه بيران: بور هول كى جماعت مقتضائة جهل: جهالت كا تقاضا جهل: ناداني فرصت: وفت عمط: طریقه-قابله: دائی-قبیله: خاندان- لما: جب \_ رات: عورت نے دیکھا۔ بین بدی بعلما: شوہر کے سامنے ارتی : زیادہ وهيلا وقعة الصائم: روزه داركا بونث ر وقيه: منز، انسول - نائم: سونے والا بربغل مرا: مكان ـ الا: مرر عصا: كرى عما عضومخصوص برخيزد: كھٹرا ہود ہے۔

ترکیج مطلب: لین بوزهول کی جماعت عقل اور ادب کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے نہ جہالت اور جواتی کے نقاضول کے موافق (فود) تو اپنی بہتری تلاش کر اور وفت کوغنیمت شار کر کہ اینے جیسے کسی جوان کے ساتھ زندگی برباد کر دیے گی ، اس بوڑھے نے کہا میں نے اتن باتیں ایسے طریقہ ہے اسے کیں کہ جھے یقین ہو گیا کہ اس کا دل میرے قبضہ میں آتیا اور وہ میراشکار ہو گئ میں اس خیال میں تھا کہ اس جوان بیوی نے درد بھرے دل سے ایک منٹی سانس لی اور کہنے گی کہ بیر باتیں جوتم نے بیان کیں

میری عقل کی ترازو میں ان میں سے ایک بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ ایک وقت میں اپنی ایک وائی سے یہ بات من پکی ہوں کہ جوان عورت کے پہلو میں اگر تیر چبھارہ وہ بھی بوڑھے شو ہر سے بہتر ہے۔ یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اپنے فائدان میں یہ بات من چکی ہوں بوڑھے فاوند سے پہلو میں تیر ہونا بہتر ہے۔ (مشعو) جب عورت نے شوہر کے سامنے ایک لئکی ہوئی چیز رکھی جوروزہ وار کے ہوئٹ کے مائد ڈھیل ہے تو کہنے گئی اس کے پاس تو مُردہ ہے۔ منتر توسونے والے کو جگا سکتا ہے یعنی میرا نازو انداز اس شوہر کے عضو مخصوص کو کب کھڑا کر سکتا ہے۔ (دباعی) عورت اگر مرد کے بنچ سے ناخوش اٹھے تو اس گھر میں فتنہ و فساد کھڑے ہوجات ہیں۔ جو بوڑھا ابنی جگہ سے اٹھی کے سہارے بغیر نہ اٹھ سکتو اس کا عصا کب اٹھ سکتا ہے یعنی عضو مخصوص کب استادہ ہوسکتا ہے۔

فی الجملہ امکان موافقت نبود مفارقت انجامید چوں مدت عدت برآ مدعقد نکاحش بستند باجوانے تندترش روی تبی دست بدخوی جورو جفاکشیدے ورنج وعنادیدے وشکر نعمت حق ہمچناں کفتے الحمدللد کہ ازاں عذاب الیم برمیدم و بدیں نعیم مقیم برسیدم۔

| صندل وعود و رنگ و بوی و بوس | 4265 | وينا | روئے زیبا و جامہ  |
|-----------------------------|------|------|-------------------|
| مردرا کیر و خابیه زینت و بس | ·    | باشد | ایں ہمہ زینت زنان |

|               |                 |                                 | <u> </u>             |      | <u> </u>       | State State Property | 14 S 15 S 15 |
|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| ، روکی        | ۾ خوب           | بلثم م                          | تازت                 | قطعه | خوکی           | .ورونز               | باایل ہمہ                                  |
| بهشت<br>ی زشت | رے در<br>از دست | رن باد <sup>گر</sup><br>د که گل | یہ کہ ش<br>یہ بحقیقت | قطعه | عزاب<br>فوبروی | ن<br>از وان          | الو مراريو<br>الاسك بياز                   |

<u>نتوجہ میٹ مطالب :</u> بادجودان علم اور تندعول کے بین تیزانا دانھا تا ہوں اس لیے کہ تو خوبصورت ہے تیرے ساتھ بھے دوزن میں جانا دار مرون کے بناتھ بہشت میں اردیت ہے بہتر ہے ۔ نوبصورت سے مدی بیاز جیسی بربو حقیقت میں برصورت کے ہاتھ ک

فائك: برصاب ك زمانه مين نوعمر كنوارى الركى سے شادى ندكرنى جاہد ورند برى رسوائى ہوتى ہے۔

حکایت (۳) مہمان پیرے بودم دردیار برکہ مال فراوال داشت وفرزندے خوبروی شے حکایت کرد کہ مرا در عمر خویش بجزاي فرزند نبوده است دريخ دري وادى زيارت كاه است كدمرد مال بحاجت خواستن آنجاروند وشبهائ دراز در پائے آل درخت بخدا تالیدہ ام تامرا ایں فرزند بخشیدہ است شنیم کہ پسر بارفیقال آ ستدمی گفت چہ پودے اگرمن آل ورخت رابدانستے کہ کیاست تا دعا کردے کہ پدرم بمردے۔حکمت : خواجہ شادی کناه که فرزندم عاقل ست و پسر طعنه زنال كه پدرم فرتوت ست.

سالها برتو بگذرد که گذار قطعه نه کنی سوئے تربت پدرت تو بحات بدرت تو بحات پدرت تابال چھم داری از پسرت تو بحات بدرجه کردی خیز

حَلِّ الفَّاظ: ويار: ويس بكر: نام قبيله وادى: جنگ بيائة: قدم، ينج - بخدا: بدرگاه خدا دريق: دوست معندزون: عیب بیان کرنا ف**رتوت:** بهت بوژها

تَوْجَمُه هِع مَطُلِكِ: مِن ديارِ بكر مِن أيك ضعيف العمر كامهمان تفاجو بهت مال اور أيك خوبصورت لأكاركها تفار أيك رات اس نے بیقصہ بیان کیا کہ میرے تمام عمر میں سوائے اس اوے کے بحیمبیں ہوا۔ اس جنگل میں ایک ورخت زیارت گاہ ہے۔ لوگ مرادیں مانکنے وہاں جاتے ہیں، کئی رات میں نے ویر دیرتک اس درخت کے بیچے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی ہے تب خدا نے مجھ کو رہ بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے سنا کہ وہ بیٹا بوڑھے کا اپنے دوستوں سے آہستہ آہستہ کہہر ہاتھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اس ورخت کوجانتا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے بنچے باب کے مرنے کی دعا کرتا۔ (حکمت) کیا تماشہ ہے کہ باب خوشی خوشی تعریف کرنے والا ہے کہ میرابیٹا بڑا عقمند ہے اور لڑکا باب کے عیب بیان کرنے والا ہے کہ میراباب بوڑھا کھوسٹ ہے۔ (قطعه) تجھ پر کئ کئ سال گذر جاتے ہیں کہ توباب کی قبر پر جا کرنہیں پھرتا ہے تونے اپنے باب کے ساتھ کیا لیک کی ہے جواپے لا کے سے نیکی کی امیدر کھتا ہے۔

فائك ابرهايك اولاد پريشان كرنے والى بوتى ہے اور دہال باپ كوذليل بھى ہے۔ ا بن والدين كے ساتھ فيكى كرنى جاہية تاكة محارى اولا ومحارف كے ساتھ فيكى كر ہے۔

حكايت (٣) روز ، بغرور جواني سخت رانده بودم شاكله به ياى كريوه ست مانده بيرمروت معين از ديس كاروال اي آمركنت چه يى كرند جائے خلان ست كفتم چال روم كرند يائے رفتن ست كفت الى نعديدى كرمنا جبرلال كفتدا عرفتن و

تصستن بدكه دويدن وكسستن

جين *چوز* ديا۔

اے کہ میناق مزیلے مفتاب قطعه پند من کار بند و مبر آموز اسب تازی دو تک رود جناب

حَلِّ الْفَاظْ: سخت رائده بودم: بهت تيز جلاتها - كريوه: مُلد خسييدن: سونا - كسستن: عاجز رمناء سفر سے رُكنا - چول روم: كس طرح چلول \_رفتن وسستن: آرام \_ليكر جلنا\_

ترجمه مع منظلف؛ میں ایک دن جوانی کے غرور میں بہت تیز چلاتھا اور رات ہوجانے پر ایک ٹیلہ کے بیچے ست پڑا ہوا تھا۔ ایک کمزور بوڑھا بھی قافلہ کے بیچھے بیچھے آرہا تھا۔اس نے کہا کیا سوتا ہے۔ بیسونے کی جگہ بیں ہے؟ میں نے کہا کس طرح چلوں کہ چکنے کی طافت جیں ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے رہیں سنا کہ بزرگوں نے کہا ہے اٹھ بیٹھ کر چلنا دوڑنے اور عاجز ہو کرسفر سے رک جانے سے بہتر ہے (قطعه)اے وہ تخص جومنزل پر پہنچنے کامتنی ہے میری نفیحت پر عمل کر اور صبر سکھے۔ دیکھ عربی گھوڑا دوڑ كرچلنا بي توتھوڑا چل كرتھك جاتا ہے۔اونث آستدا ستہ جلتا ہے تو دن رات جلتا رہتا ہے اور منزل پر بھنے جاتا ہے۔ فائك : جوانى يرغرورنه كرنا جائي اور بورهول كي تفيحت يركار بند مونا جائي-

حكايت (۵) جوائے چست لطیف خندال شیرین زبان درحلقه عشرت مابود كه درویش بیج توعم نیامدے ولب از خنده فرائم روز كارك برآمد كه انفاق ملاقات فيغتاد بعدازال ديدمش زن خواسته وفرزند خاسته ونئ نشاطش بريده وكل رويش پر مريده پرسيد سي جونه و چه حالت ست گفت تا كودكال بيا وردم وكركود كى كردم\_

حَلَى الْفَاظِ: لَطِيف: بِاكْيره عشرت: زندگ وعم : كى شم كاغم ون خواسته: شادى كرلى و فع نشاط بريده: خوشى كى جز ك كي كيدوكان: يجد كودكا: بجين د نشاط: وقي -

توجهه مع منطلب: ایک جوان چست، یا گیزه طبع ، شیرین زبان ، بنس مکھ۔ ہماری زندگی کی محفل کا ساتھی تھا اس کے دل میں سی میم کاعم ندا تا تھا اور ہونے بھی سے کھلے رہتے ہتھے۔ ایک زمانہ گزرا کہ ہم کواس سے ملاقات کا اتفاق نہ ہوا اس کے بعد میں ئے اس کو دیکھا کیا اس نے شادی کر لی اور بیچے ہو گئے۔اور اس کی خوشی کی جڑ کٹ کئی بینی اس کا تمام عیش و نشاط جاتا رہا اور اس کا پھول جیسا چرہ پڑمردہ ہو گیا۔ میں منے پوچھا کیے ہواور حالت کیا ہے؟ اس نے کہا جب سے میرے بچے ہو کے ہیں میں نے

> عَاذًا الصِّبِي وَ الشِّيبِ عُيْرَ لِمُثِّي ﴿ شَعْرِ ﴿ وَ يَكُفَى لِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ نَذِيْوا عل برندگ زکردک دست بدار فردن بازی و ظرافت بجانال بگذار

| کہ دکرناید آب رفتہ بجوی     | مخدمى | طرب نوجوان ز پیر نجوی<br>زرع راچول رسید وقت درو |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| نخرامه چنانکه سبزه نو       |       | زرع راچول رسید وقت درو                          |
| آه و در ليخ آل زمن ول فروز  | قطعه  | دور جوائی بشد از دست من                         |
| رامیم اکنول بہ پنیرے چو یوز |       | قوت سر پنجه شیری برفت                           |
| لفتمش اے ما مک دیرینہ روز   | l     | پیر زنے موی سیر کردہ بود                        |
| راست نخوابد شدن ایس پشت کوز |       | موی به تلبیس سیه کرده عیر                       |

حَلِّ الفَّاظ: صلى: بين -شيب: برصايا- أمته: زلف- نذير: وران والا- بازى: هيل- بو: ندى ظرافت: ول لكي طرب: خوشی مستی - دستبدار: ہاتھ اٹھا۔ وقت درد: تھیتی کائے کا ونت ۔ ولفروز: دل کوروش کرنے والا۔ بدپینیرے چو پوز: شکار میں ناکامی پرجب چیتے کوغصہ آتا ہے تو مالک اس کو پنیر کھلا کر جو اس کو مرغوب غذا ہے راضی کر لیتا ہے۔ ما مک: مال نفیر جمعنی امال-ویریندروز: زیاده عمروالی تلبیل: دهوکه بازی میر: فرض کررراست نخواید: کبری، کمرسیدهی نه هوگی

تركبه معلان الشعر) اب بين كهال برهاي ني ميرى زلفول كوبدل دالا (سفيدكرديا) زمانه كا انقلاب دران كي کیے کافی ہے (فود) جب تو بوڑھا ہو گیا۔ بچین کی باتیں چھوڑ دے۔ منسی دل گئی، کھیل کود جوانوں کے لیے جھوڑ دے۔ (مشنوی) جوانی کی مسرتیں بوڑھے سے تلاش نہ کرو۔ ندی کا گیا ہوا یانی پھرندی میں واپس نیس آتا۔ جب بھی کا منے کا وقت آن پہنچا پھروہ نے سبزہ کی طرح نہیں لہلہاتی۔ (قطعہ) جوانی کا زمانہ میرے ہاتھ سے جاتارہا، ہائے افسوس اس دلفروز زمانے پر وہ شیروں جیسی پنجہ کی قوت جاتی رہی۔اب میں چینے کی طرح پنیر پر راضی ہوں۔ایک بڑھیانے خضاب کرکے بال کالے کر لیے تھے۔ میں نے اس سے کہا اے بڑھیا امال جان خفیہ تذہیر سے تونے بال تو کالے کر لیے ہیں لیکن پیچکی ہوئی پیٹے سیدھی نہیں ہو

فائك: برهاي مين جواني كى ى بنى دل لكى كوخير باد كهددينا چاہيدادر متانت سنجيدگى اختيار كرلين چاہيد.

حكايت (٢) وقع به جهل جواني باتك بر مادر زدم دل آزرده به سنج بنشست وكريال جي كفت مرخوروي فرامول كردي

چه خوش گفت زالے بفرزیر خویش قطعه چودیدش پانگ افلن و پیلتن كر از عبد خرديت ياد آمدے کہ بے جارہ بودی در آغوش من نه کردی دری روز بران جفا اکہ تو شیر مردے و من بیر زن

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> به جهل جوانی: جوانی کا نادانی کریان می گفت: روت موسط کهتی در شی بختی زال: برهیا بالک:

المسارستان شرح أردوگلستان المستان شرح أردوگلستان المستان المست

تعيدوا \_ أغوش: كود \_ جفا: ظلم سخق \_ بيل تن: بالقي جيسے جسم كا، شير مرد، بها در \_ بياره: عاجز \_

ترجمه مع منظلت ایک وقت جوانی کی جہالت کی وجہ سے میں این والدہ پر چینی پڑا۔ لینی میں نے جوانی کی حمالت سے والدہ صاحبہ کو ڈانٹ دیا۔ رنجیدہ دل ہوکر ایک کونہ میں بیٹے تئیں اور روتے ہوئے فرماتی تھیں شاید تو نے اپنے بجین کا زمانہ بھلا دیا کہ اب سی کررہا ہے۔ (قطعه) ایک بڑھیانے اپنے بیٹے سے کیا ہی خوب فرمایا جبکہ اس کوشیرافکن (قوی) اور پیل تن (عظیم الجثر) دیکھا کہ اگر تجھ کواپنے بخین کا زمانہ یادر ہتا کہ تو میری گود میں عاجز پڑا رہتا تھا تو تُو مجھ پران دنوں سختی نہ کرتا کہ تو اب شیر مرد بعنی طاقتور ہے، اور میں ایک بڑھیا ہوں۔

فائك: جواني ميں اينے بجين كے زمانه كى عاجزى كو يادر كھنا چاہيے اور والدين سے سخت كلامى سے بيش نه آنا چاہيے۔

حکایت (<sup>2)</sup> توانگرے بخیل راپرے ربور بود نیک خواہال مفتندش کہ ختم قرآنی کئی از بہروے یا بذل قربانی کنے بإنديشه فرورفت وكفت متم مصحف اولى ترست كه كله دورست صاحب ديله بشديد كفت متمش بعلت آل اختيار آمد كه قرآن برسرزبان ست وزردرمیان جان۔

وریغا گردن طاعت نیادن مثنوی گرش ہمراہ بودے دست دادن مثنوی بخواند

<u> حکل الفاظ: توانگرے بخیل: مالدار کنوں۔ رقبور: بیار۔ بذل: قربانی، جانور کا صدقد دیا۔ کفتے: تھوڑی دیر۔ کلد دورست:</u> جانور جنگل علے سی اللہ اللہ میں وشواری ہوگی۔علت: سبب۔اختیار آمد: ببند آیا۔وریغا مردن بطاعت نہادن: اگر مالی عبادت کی تنجائش ہے توبدنی عبادت پر اکتفاانسوں ناک ہے۔ بدینارے چوخردر کل بمانند: ایک دینار کی وجہ سے گدھے کی طرح کیجڑ میں چینس جائے ہیں۔ نیک خواہ: خیرخواہ۔

ترجمه مع مطلب ایک مالدار بخیل کالو کا بیار تھا۔ خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی تندر تی کے لیے قر آن شریف کاحتم ہونا چاہیے۔ یا جانور کی قربانی کا صدقداس نے پھھ دیرسوچا اور کہا قرآن مجید کاختم زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ بریوں کا گلہ دُورجنگل میں چلا گیا ہے، لانے میں دشواری ہوگی۔ ایک اللہ والے نے بیات سی اور فرمایا اس کوختم قرآن اس لیے پہندآیا کر آن اس کی زبان پرئے اور سونا جان کے اندر کی بین مال و زر کی محبت دل میں تھی ہوئی ہے اور قران مجید صرف زبان تک ہے، قلب اور روح میں اس کا کوئی از جین سے (مثنوی) مالی عبادت کی استطاعت ہوئے ہوئے بدنی عبادت پر اکتفاافسوں ناک ہے، یہ کمبخت ایها بیل ہے کدایک دینار فیرات دینے کی استدعائے کدھے کی طرح کیچر میں چین جاتا ہے اور اگر الحدشریف ایک مرتبہ پڑھنے

فائلا: ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللّ

گنجائش ہوتو اس میں در اینے نہ ہونا جاہیے۔ بخل کے ساتھ بدنی عبادت افسوس کے لائق ہے۔

حكايت (٨) پيرمرد \_ را گفتند چرازن نه كي گفت با پيرزنانم الفت نيست پس آنرا كه جوان باشد بامن كه پيرم دوى

شعر کور مقری بخوانی چش روش من کوش کوش پیر ہفتاد سلہ جی مکنہ

حَلِّ الْفَاظ: با پیرزنانم الفت نیست: بورهی عورتول سے مجھ کورغبت نہیں۔ دوسی چکوند مورت بندد: دوسی کس طرح ہوسکت ہے۔ ہفتادسلہ: ٤٠ سال كار جنى: جوانى مكنه: مت كر كور: اندها مقرى: ميال جى، پرهانے والا يخوا: مخفف بخواب كا نیند میں۔ بنی: نه بیند کا مخفف، نه دیکھے گا۔ چش : چشم ۔ روش: روش۔ زور: روش ۔ زور: قوت مردی۔ مالو: بیوی۔ کزرے: گاجر مرادعضو محصوص \_ ده من كوش: دس من گوشت\_

ترکجتا مع منظلت: لوگوں نے ایک بوڑھے سے کہا کہ نکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ اس نے جواب دیا بوڑھی عورتوں کی طرف مجھ کورغبت نہیں اور جوعورت جوان ہوگی اس کو مجھ بوڑھے کے ساتھ کس طرح تعلق خطار ہوسکتا ہے۔ (مشعر) اے ستر سال کے بوژه هے جوانی مت کرجنم کا اندھا میاں جی خواب میں بھی اپنی آئھ کوروشن ہیں دیکھتا ہے۔ خاوند کو توت مردی ہونی چاہیے۔ زر (سونے) کی چندال ضرورت نہیں۔اس لیے کہ تورت کو ایک (گاجر (عضومخصوص) مرد کا اس کے دس من گوشت سے زیادہ مجوب ے۔ فائك: بر هائي ميں جوان عورت سے شادى نہ كرنى جا ہي اگر جوان عورت سے شادى كى جائے گى تو اس كے جذبات كا تخفظ نه كركيك كا اور تعلقات خراب ربيل كے اور بڑى رسوائى ہوكى \_

حکایت (۹) منظومه

خیال بست به پیرانه مرکه گیرد جفت چودری کوبرش از چتم مردمال بعیقت ولے بجلد اول عمائے تع بخفید مر پیوزن فولاد جامد منکفت كه خان و مان من اين شوخ ديد و ياك برفت که مر بخنه و قامی کثیر و سعدی گفت ترا كر دست برزد كرجر دان منت اشنیدہ ام کہ دریں روز یا لین پیرے ایخواست وخرے خوبروی کوہر نام چنانکه رسم عروی بود تمنا کرد کمال کشید و نزدیدف که تاتوال دوخت بدوستان کله آغاز کرد و جبت ساخت میان شوہر و زن جنگ فتنہ خاست جنال این از ملامت و هکعت کناو دخر غیست

<u> حمل الفاظ:</u> گیرد جفت: شادی کرے۔ وفتر فورو: خوبمورت لوی۔ ورج کوبر: موتول کا ڈبد از چنم مرد مال نبغت:

اوگوں کی نظروں سے چھپایا۔ رسم عروی: طریقہ شادی ، جمستری۔ جملہ اول: پہلے ہی جملہ میں۔ عصائے فیخ بخفت: بوڑھے کی انظی سوئی، مراد بیہ کہ عضوتناسل نے کام نہ دیا۔ نزد ہدف: تیرنشانہ پر نہ بیٹا۔ جامہ منگفت: موٹا کپڑا، ٹائ جیبا۔ شحنہ: کوتوال۔ ججت ساخت: دلیل پکڑی۔ شوخ ویدہ: شریر۔ خان و مان: گھر کا سب سامان۔ پاک برفت: سب لے گئ، گھر صاف کرگئ۔ شعص : برائی۔ تراکہ دست بلرزد: تیراکہ ہاتھ کا نیتا ہے۔ گہرچہ دانی سفت تو: موتی کیا جانے بیندھنا، یا مرادگو ہر سے وہ گوہر تای بوی ہے۔

ترجمه وج مطلب المراق کے ساکہ ان بی دنوں میں ایک پرانے بوڑھے نے بڑھا ہے میں شادی کرنے کا خیال کیا۔ گوہر نای ایک خوبصورت اڑی سے شادی کر لی اور اس کومو تیوں کے ڈیے کی طرح لوگوں سے چھپا تا رہا۔ جیسا کہ دولہا و دلہن کا طریقہ ہوتا ہے اس نے کمان نے خواہش کی لیخی صحبت کا ارادہ کیا، مگر پہلے بی حملہ میں بوڑھے کی لاٹھی سوگئی لیخی جماع پر قادر نہ ہو سکا۔ اس نے کمان کھپنی مگر تیر نشانہ پر لگانے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس لیے کہ موٹے سخت کیڑے کو فولاد کی سوئی کے بغیر نہیں سی سکتے۔ اس نے دوستوں سے شکایت کی اور دلیل کرنے لگا کہ اس شریر بیوی نے گھر بی کو صاف کر دیا لیمن گھر برباد کر دیا۔ میاں بیوی میں ایس لوائی جھڑا ہوا کہ نوبت کو اول اور قاضی شہر تک بینی۔ اس پر سعدی نے کہا طامت کرنا اور برا کہنا چھوڑ۔ جب تیرا ہاتھ کا نیتا ہے تو موتی کیسے پروسکتا ہے اور اشارہ لفظ گوہر سے اس طرح بھی ہے کہ تو گو ہر نامی بیوی کے حقو تی زوجیت کیا ادا کر سکتا ہے۔

قائد تا ہو سیسان ہے۔





# در تا ثیر تربیت

#### ساتواں باب پرورسش کرنے کی تاشیہ میں

ح<u>کایت (۱) کیکرااز وزرا پسرے کودن بود پیش دانشمندے فر</u>ستاد که مرایل را تربیتے کن مگر عاقل شود روزگارے تعلیم کردمؤ ژنبود پیش پدرش فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا دیوانه کرد۔

| داكه بدكير بانثد    | آبخ   | قطعه   | كرو  | تكوندا تد | ميقل     | E     |
|---------------------|-------|--------|------|-----------|----------|-------|
| را در و اثر باشد    | تزبيت |        | قابل | جريرك     | يود السل | چول   |
| ترشد پلید ترباشد    | چونکه | ·<br>· | بشوى | مفتكانه   | بدریائے  | امک   |
| بيايد بنوز خرد باشد | '     |        | روو  | ہر کمہ    | کی حرش   | و عيد |

حَيْلِ الفَاظِ: تربيت: علم وحكمت سكھانا۔ كر: كلمه شك۔ عاقل: عقل والا۔ مؤثر: اثر كرنے والا۔ امل: سرشت، طبيعت، جوہر: موتی ميتفل: جلا۔ قابل: قبول كرنے والا۔ خرعينى: وہ گدھا جس پر حضرت عينى عَلِيَّلَا سفرى حالت بيس ابنا سامان اور انجيل مقدى باركرتے ہے۔ وريائے مفتكانه: سات سمندر، لفظ كانه زائد ہے۔ بدگہر: مراد وہ لوہا ہے جوفراب فتم كا ہو يا زنگ خوردہ ہو۔

ترجیعه معطلی:

ایک وزیرکا لاکانهایت کند ذہن اور احمق تھا اس کو ایک عالم کی خدمت میں بھیجا اور بیکها یا کہ اس کی تعلیم و تربیت کیجے، تا ید تقلمند ہوجائے۔ اس عالم نے بہت دنوں اس کو تعلیم دی لینی پڑھانے میں سر مارا۔ یکھا اثر نہ ہوا، آخر کاراس کو اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیا کہ یہ تقلمند نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھ کو اس نے پاگل بنا دیا ہے۔ (قطعه) کوئی شخص اچھی طرح اس کے باپ کے باس واپس بھیج دیا کہ یہ تقلمند نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھ کو اس نے پاگل بنا دیا ہے۔ (قطعه) کوئی شخص اچھی طرح اس اس لوہ کوجو بداصل ہو صاف نہیں کرسکا مطلب یہ ہے کہ خراب قسم کے لوہ کوئی شخص اچھی طرح جلا دے کر چیکدار نہیں بنا سکتا جب اصل جو ہر میں قبول کرنے کی صلاحیت ہوتو تربیت کرنے کا اس پر اثر ہوتا ہے اگر کتے کوسات سمندروں میں دھو کر پاک سکتا جب اصل جو ہر میں قبول کرنے کی صلاحیت ہوتو تربیت کرنے کا اس پر اثر ہوتا ہے اگر کتے کوسات سمندروں میں دھو کر پاک کرنا چاہیں جتنا زیادہ تر ہوگا، اتنا ہی زیادہ نا پاک ہوگا۔ حضرت عینی عالِتَها کے گدھے کو اگر مکہ شریف لے جا میں جب وہاں ہے واپس آئے گا گدھا ہی دے گا۔

فانك الرطبيعت مين فطرى طريقه پرصلاحيت ند موالي حالت مين تعليم اور تربيت بيكار رہتى ہے۔

ادا المحادث في الما المحادث الما المحادث المحا

حكايت (۲) حكيم پرال رايندميداد كه اے جانان پدر بنرا موزيد كه ملك و دولت دنيا اعماد رانشايدوسيم و زر دركل خطرست يادز دبيكبار ببرديا خواجه بنفارلي بخورداما بنرچشمه زاينده است ودولت بإئنده اكر بهنرمنداز دولت بيفتدعم نباشد كه بهنر درنفس خود دولت ست هركها كه رود قدر ببیندو صدر نشیند و ب بهنرلقمه چنید دوسخی ببیند

حَيِّ الْفَاظ: حَلَيم: دانا\_اعمادرانشايد: بحروسه كے لائق نه بووے سيم: چاندی ـ زر: سونا ـ در محل خطرست: خطره ميس ے۔ وزد: چور۔ خواجہ: آقا مالک۔ بعفاریق: متفرق طریقہ سے۔ چشمہ رائندہ: الینے والا چشمہ س میں سوت پیدا ہو گئے مول \_ از دولت بيفتد :مقلس موجائے \_

ترجمه مع منظلت: ایک دانا اینے بیڑل کونفیحت کررہا تھا کہ باپ کی جان بچوا لینی اے بیارے بچوا ہنر سیھو۔ اس لیے کہ دنیا کا ملک اور دولت اعتاد کے قابل نہیں اور سونا اور جاندی ہر وفت خطرہ میں ہیں۔ یا چور ایک ہی دفعہ میں چرا لے جائے گا یا صاحب مال تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائے گا۔لیکن ہنرایک جاری (ایلنے والا) چشمہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی دولت ہے۔اگر ہنر والا غریب ہوجائے توکوئی عم کی بات نہیں اس لیے کہ ہنراس کے نفس میں بذات خود ایک دولت ہے جہاں جائے گا قدر دیکھے گا اور صدر جگہ میں بیٹھے گا۔ اور بے ہنر گقمے جنے گا۔ بعنی بھیک مائلے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔

| بردن  | ور مردم | خوكرده بناز | شعر | سخت مت پس جاه تحکم بردن |
|-------|---------|-------------|-----|-------------------------|
|       |         |             |     | وقع افآد فتنه درشام     |
|       | بإدشا   |             |     | روستا زادگان وانشمند    |
| رفتند | بروستا  | بكدائي      |     | پران وزیر ناقس مقل      |

محل الفاظ: جاه: مرتبد تحكم كى كومت سهنا خوكرده بناز: ناز كاعادى ـ جورمردم: لوگول كاظلم ـ روستازاد كان وانشمند: كسانول كيليم ما فته بي روستا: كاول \_

توجها میع مظلب: (شعر) عہدے اور مرتبہ کے بعد کئی غیر کی حکومت برداشت کرنا بہت مشکل ہے لینی جو ایک مرتبہ کئی عبدے پررہا ہو پھروہ کی گئی برداشت نہ کرسکے گا۔جوناز کا عادی ہو گیا ہو، اس کولوگوں کاظلم سہنا بہت مشکل ہے۔

(قطعه) ایک وقت ملک شام میں ایبا فتنه بریا ہو گیا کہ ہرایک اپنے اپنے گوشہ سے چلا گیا۔ یعنی ہرایک کو اپنامسکن چھوڑ نا پڑا۔ کتانوں کے تعلیم یافتہ بیچے وزارت شاہی کے عہدہ پر پہنچے بینی بادشاہ کے وزیر بن کئے اور وزیروں کے ناقص انعقل (تم عقل)

**فائك:** النيابية الراك دولت لائن اعماد بين اكر بوسكة ويحمل و بغرها صل كرواس ليه كهم و بهزوال كي برزمانه مين

اور ہر جگہ قدر و قیمت ہولی ہے۔



حکایت (۳) یکے از فضلاء تعلیم مکک زادہ ہی کردے وضرب بے محابا زدے وزجر بے قیاس کردے بارے پراو ب طاقی شکایت پیش پدر برد و جامدازتن دردمند برداشت پدراول بم برآ مداستادرا بخواندو گفت پسران رعیت را چندال زجررواتى وارى كهفرزندمراسبب جيست

حَيْلِ الْفَاظ: فضلاء: جمع فاصل ملك زاوه: شهزاده - ضرب بعابا: بدووك مار زجر: سرزش، وانف بعقاس: بیحد-بارے: ایک بار- بے طافق: کمزوری ول بہم برآ مد: ول بھر آیا۔ رعیت: رعایا۔

ترجمه مطلب: فاضلول میں سے ایک فاضل استاد شیز اوے کو تعلیم دیتا تھا اور بے دھوک مارتا تھا اور بے حد ڈانٹ ڈپٹ كرتا تھا۔ ایک بارلز كاسختى كى تاب نەلاكر باپ كے سامنے شكايت لے گيا اور اپنے درد مند (تكليف زوه) جسم سے كيڑے اتارے لین اپنے باپ کوتمام ضربات دکھائیں، باپ کا دل بھر آیا۔ استاد کو بلایا اور فرمایا رعیت کے بچوں پر اتن سختی جائز ہیں رکھتے ہوجتی میرے بچر پر،اس کا سبب کیا ہے؟

محفت سب آ نكد فن انديشيده مفتن وحركت پينديده كردن بمدخلق راعلى العوم بايد و يادشابال راعلى الخصوص بموجب آ نكه بردست وزبان ايتال برچدرود برآ كينه بافواه بكويند وقول وقعل عوام راچندال اعتبار \_عنباشد

اگر مدعیب دارو مرد درویش قطعه رفیقائش کے از مد نداند دکر ایک ناپند آید ز سلطان از کلیے باکلیے رساند

حَيْلُ الْفَاظ: سَخْن اعديشيده مُفتن: سوج كربات كهنار على العوم: عام طور يرر على الخصوص: خاص طور يرر باقواه كويند: شرت با جائے گا۔ رقیقانش: اس کے ساتھ۔ زاقیم بالیم رسائند: ایک ولایت سے دوسری ولایت میں پہنچا دیں۔ میکان

تزیجه می منطلب: استاد نے عرض کیا اس کا سب رہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کلام کرنا اور اچھے کام کرنا عام طور پر سب لوگول کے ليے ضرورى بيں اور بادشا ہول كے ليے خاص طور بر-اس وجه سے جوكام بادشا ہول كے ہاتھ سے ہوگا اور جوكام ان كى رابان سے منظے گا۔ البتہ وہ لوگوں میں مشہور ہوجائے گا۔ اور عام لوگول کے قول وقعل کا اتنا اعتبار جیس (قطعه) اگر فقیر آ دی سوعیب ر کھتا ہوتو اس کے ساتھی لیعنی دوسرے فقراء سومیں سے ایک بھی تہیں جانے ہیں۔ اور اگر بادشاہ سے ایک بھی ناپسند بدہ حرکت ہو جائے تولوگ ایک ولایت سے دوسری ولایت تک اس کی خبریں پہنچادیں سے یعیٰ مشہور کردیں سے ا

يل واجب آمد معلم بإدشاه زاده راور تهنيب اخلاق خداوند زادكان انبيتهم الله نباقا حسنا اجتهاد ازال بيل كردن كددري ابنائے عوام

برکه در فردیش ادب نه کنی قطعه در بزرگی فلاح از و برخاست چوب تر راچنانکه خوابی بیج است نشود خشک جز باتش راست

حَكِ الْفَاظِ: تَهْدِيبِ أَخْلَاقَ: درس اطلاق فراوند والمكان: آقازاد ، شراد ، د انبتهم الله نبأتا حسنًا: الله ان كوا چى ترقى عطا فرمائے۔اجھا اٹھائے۔ابنائے عوام :عوام كى اولاد۔اجتہاد: كوشش۔فلاح: بہبودى۔ چوب تر: كيلى لكڑى۔

**تَوَجَمُهُ مِعَ مَطَلَبُ:** پَسِ شَهِزادے کے استاد کا فرض ہو گیا کہ وہ اپنے آتازادوں (شہزادوں) کے اخلاق کی آرائنگی میں۔اللہ ان کونیک اٹھائے اس سے زیادہ کوشش کرے جتنی عوام کے بچوں کے قل میں کرتا ہے۔ (قطعه)جس کوتو بچپن میں ادب سکھائے گابرا ہونے لین جوان ہونے پر نیکی کی امیداس سے نہر کھنی چاہیے۔ کیلی لکڑی کوتوجس طرح چاہے موڑ لے۔سو کھی لکڑی سوائے

ہر آل طفل کو جور آموزگار فرد انہ بیند جفا بیند از روزگار

#### ملك راحسن تدبير فقيه وتقرير جواب اوموافق آمد وخلعت ونعمت بخثيد وبإبيه منصب بلند كردانيد

حَلِّ الْفَاظِ: جور بيخي ظلم - أموز كار: استاد موافق آمد: ببند آكى منصب : عهده -

ترجهه مع مقلك: جوار كا استادى سخى برداشت نبيل كرتا وه زمان كظم سبتاب بادشاه كوعالم كى اليهى تدبير اوراس كى جوالی تقریر بیند آئی۔ خلعت بخشا اور نعمت عطاکی اور اس کے عہدہ کا درجہ بلند کر دیا۔

فاندافی بیول کا تعلیم و تربیت کے لیے مناسب سختی کی ضرورت ہوتی ہے ، محض شفقت سے کام نہیں چلتا۔ رعایت کسی کی نہ ہوتی چاہیے اور شہز اوول کی خصوصی تگرانی ہونی جا ہیے۔

حكايت (۱۲) معلم كتاب داديدم درد يادمغرب تش روئ وتلخ مختار بدخوى ومردم آ زار كندطيع و تا پرهيز كاركهيش مسلمانال بديدن اوتبركف وخواندن قرآلش ول مروم سيهكروس وجعع بسران بإكيزه ووختران ووثيزه بدست جفاسة او كرفادندز بره خنده ندياراك كفتاركه عارض يمين كراتها نجرز در وكاه ساق بلورين كرا ملجدر در القصد شنيدم كمرك فاذخيانت نفس اومعلوم كردندو بزدندش وبرائدندين المتكدكتب وب بمصلح دادند بإرسائة سليم نيك مردب على كريخ بين بين بحكم منزودت ندكف وموجب آزادك برزبانش نرفت كودكان رابيبت استاد سين ازمر برفت ومعلم دوى دا اخلاق على ديدندديويك يك منزع باعتادهم اوعلم فزاموش كردندوجين اغلب ادقات بباز يجدفرا بم تفسستندے ولوپ ورسك اكروارم فلنري

حَلِ الفَاظ: كتاب: كمنب رتشرو: منه بكار في والا كند طبع: غي عيش: زندگاني بيران يا كيزه: خوبصورت بيج وخران دوشیره: كنوارى لاكیال-تبانچه: طمانچه-ساق بلورین: بلورجیس پندلی-بلور: شیشه ی عدوسم بے ملخه: جلدسازوں کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس میں کتابوں کو دبا کرتراشتے ہیں، آلہ عذاب مراد ہے۔ خیانت دفس: بداخلاقی۔ معلی نیک. موجب: سبب - استادِ مستن : پهلا استاد - معلم دومی: دوسرا استاد - اخلاقی ملی: فرشتول جیسے اخلاق - ویو: شیطان - حلم: برد باری علم فراموش کردند: پرٔ ها لکھاسب تعلاد یا \_لوح: تخی \_ ماز بیجد: کھیل \_

ترجمه مع مقطلت: میں نے مغرب کی ولایت میں ایک مکتب کے استاد کو دیکھا جو ترشرو تکنح کلام، بدخو اور مردم آزار سخت طبیعت اور بدسیرت تھا۔مسلمانوں کی زندگی اس کے دیکھنے سے کڑوی ہوتی اور اس کا قرآن پڑھنالوگوں کے دلوں کوسیاہ کرتا تھا اور ایک جماعت یا کیزہ لڑکوں اور کنواری لڑکیوں کی اس کے ظلم کے ہاتھوں گرفتارتھی۔اس کے سامنے ان کونہ ہننے کی طاقت تھی نہ بولنے کی جراکت تھی۔ بھی کسی کے گورے گورے (جاندی جیسے) گالوں پرطمانچہ مارتا اور بھی کسی کی بلور جیسی پنڈلی پر چونٹ لیتا۔ مخضریہ ہے کہ میں نے سنا کہلوگوں کو اس کے نفس کی خیانت کا پچھ حال معلوم ہو گیا، مارا اور اس کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ مکتب ایک مصلح (نیک آ دمی) کوسونپ دیا جو پارساسلیم الطبع اور نیک مرد نقا۔ایباعقلند که بغیر ضرورت کلام نه کرتا نقا اور نکلیف دہ بات اس کی زبان پرنہ آئی تھی۔اس کے آنے پر پہلے استاد کی ہیبت بچوں کے دماغ سے نکل گئی اور دوسرے استاد کے اخلاق فرشنوں جیے ویکھے۔سب کے سب شیطان بن گئے۔اس کی بردباری کے بھروسہ پرسب نے لکھا پڑھا بھلا دیا۔اکٹر اوقات کھیل کے کے جمع ہوکر بیٹھتے اور تختی بغیر پوری لکھے ایک دوسرے کے سرپر مارکر توڑ ڈالتے۔

استادِ معلم چو بودید آزار بیت خرسک باز عدکو دکال در بازار

بعداز دو هفته برال مسجد كذر كردم معلم اوليل راديدم كه دل خوش كرده بودند و بمقام خويش باز آورد برنجيدم ولاحل كفتم كه ديكرباره ابليس رامعلم ملائكه چرا كردند پيرمرد \_ خطريف جهال ديده بعنيد بخند يدوگفت

پادشاہے پر بمکتب داد مدنوی لوح سیمینش در کنار نہاد ابر لوح او مبت بزر مدر پدر

حكالفاظ: خرسك: كليل ك ايك سم ب- دل وش كرده بودند: مناكر القاعة عظر بار: دوسرى مرتبد ابيس: شيطان - معلم ملائكه: فرشتول كامعلم - ظريف: خوش طبع - لورج سيميل: چاندى كانتى - جود: ظلم - مهر : مجت تزجمه مع منظلت: (بيت) يرهان والااستاد جب بآزار موتولاك بازار مين فرسك (آنكه يولى) عيليل كيدو ہفتہ کے بعد ای معجد کی طرف میرا گذر ہوا میں نے دیکھا کہ پہلے استاد کو منا کر لے اسے میں اور اسی خدمت پر لگا دیا ہے۔ میں رنجیدہ ہوا اور میں نے لاحول پڑھی کہ دوبارہ شیطان کوفرشنوں کا استاد کیوں بنایا؟ ایک خوش طبع تجربہ کار بوڑھے نے بیسنا اور کہا۔ (مثنوی) ایک بادشاہ نے اینے الرے کو کمتب میں بھیجا اور جاندی کی تخی اس کی بغل میں دی، استخی پرسونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا۔ استاد کاظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے۔

فائك: استاد كوسخت بونا چاہيے۔ نرم دل استاد سے بچے بدتميز بوجاتے ہيں۔ اس ليے استاد كى شخق كونعمت سمجھنا چاہيے اور برداشت كرنى چاہيے۔

حکایت (۵) پارسا زاده را نعمت بیرال از ترکه عمال بدست افاد ونسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت فی الجمله غمانداز سائر معاصی منکرے که نکردد مسکرے که نخورد بارے به نصیحتش گفتم اے فرزند وخل آب روانست وخرج آسیائے محردال بین خرج فراوال کردن مسلم سے راباشد که وخل معین دارد۔

حَلِّ الْفَاظِ: بارسازاده: بإرساكالركار بيكرال: لا محدود عمان: جمع عم كى چپافسق و فجور: بدكارى، بُرائى مبذرى: فضول خرجی دفی الجملد: خلاصه فرائد ما ترمعاصى كه نكرو: كوئى گناه ايسا باتی نبيس رها جو كه نه كيا بو مسكر: نشه آور وظل: آمدنی خرج: خرج منكر: برى، خلاف شرع بات -

ترجی معطلی: ایک پارسا کالا کو بہت سامال چاؤں کے ترکہ (میراث) سے حاصل ہوگیا۔ بدکاری اور بدفعلی شروع کردی۔ خلاصہ کلام کوئی گناہ ایسا باقی نہیں رہا جو کہ اس نے نہ کیا ہو۔ اور کوئی نشہ آورشے باقی نہ رہی جو اس نے نہ کھائی ہو۔ ایک مرتبہ تھیجت کے طور پر میں نے اس کو کہا اے بیٹے آمدنی بہتے پانی کی طرح ہے اور خرچ گھومنے والی چکی کی طرح بینی جیسے چکی کا چلنا جاری پانی پر موقوف ہے اس طرح خرچ زیادہ کرنا ای شخص کے لیے سزاوار ہے جومقررہ آمدنی رکھتا ہو۔

چول وخلت نیست خرج آہتہ ترکن قطعہ کہ می گویند ملاحال سرودے کے بھوہتال اگر بارال نبارد بارد کی دود خشک رود کے

عقل وادب پیش گیردلهوولعب بگذارد که چول نعت سپری شود بختی بری و پشیمانی خوری پسراز لذت نای ونوش این سخن در گوش نیاور دو برقول من اعتراض کرد گفت راحت عاجل را پتشویش محسب ۴ جل منفض کردن خلاف راستهٔ خردمندان ست-

<u>ڪل الفاظ:</u> قل: آندني فرج: خرج مرود: گانا۔ وجلہ: مشہور دریا ہے۔ روو: جھوٹی نہر۔ لعوولعب: کھیل کود۔ سپری شدن: فتح ہونا۔ اعتراض: کلام کو دوکرنا۔ نائے: گانا۔ نوش: بینا۔ راحت عاجل: وہ راحت جواس وقت حاصل ہے۔ محنت معنون: فقتی جوا بندہ آنے والی ہے۔ ما جل: وہ تی جوا بندہ آنے والی ہے۔

ترکیج محفظیا: جب تیری آمدنی نبین ہے تو خرج بہت کم کر اس لیے کہ شق چلانے والے گاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پیاڑوں پر بازش نہ ہودے تو ایک سال میں وجلہ خشک نہر بن جائے گی۔عقل اور اوپ اختیار کر کھیل کود چھوڑ، کیونکہ جب دولت



# فكيف مراكه درصد يمروت نشستدام وعقد فؤت بستدوذكر انعام دراقواه موام افآده

| אננים. | نبد  | بر کہ | نثا | بنر  | 6     | كرم  | بواؤ | شر      | که علم | 1.  |
|--------|------|-------|-----|------|-------|------|------|---------|--------|-----|
| بروی   | بندى | کہ بہ | انی | دريخ | مثنوي | بکوی | ا شد | چو برول | عکو کی | ٹام |

حَيْلُ الْفُاظ: خداو ثدان كام: مقصد مين كامياب مونے والے تفقى برثد: تكليف الله اكين رازيم سخى: مفلى كے خوف سے يادل افروز: دل كوروش كرنے والا دوست رفكيف مرا: مجھ سے كس طرح موسكتا ہے۔ مروت: انسانيت رفقت: جوانم دى۔ افواہ: جمع نوه، مند علم شكد: مشہور ہوگيا۔ بند: تير۔

ترجیم مطلب: خوش نصیب لوگ مرتبداور دولت والے کیوں تکلیف اٹھا کین۔ آئدہ کی مفلس کے خوف سے اے دل کو روش کرنے والے دوست جا افرخوشی منا لیعن خوش کر۔ کل کاغم آج کھانا نہ چاہیے۔ یہ مجھ سے کس طرح ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ میں مروت کی مند پر بیٹھا ہوں اور جوانمردی (سخاوت) کا میں نے عہد کرلیا ہے اور میری پخشش کا ذکر عام لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ (مشنوی) جو محض سخاوت اور کرم میں مشہور ہوجا تا ہے اس کو نہ چاہیے کہ درہم کو قید رکھے۔ نیک نامی جب کی سے باہر پھیل گئ اب تو کسی کے دروازے بند نہیں کرسکتا ہے۔

دیدم کدهیمت نمی پذیردودم گرم من در آبن سردوسے اثر نمی کندنزک منامحت کردم وروسے از معاجت بگردانیدم قول عمارا کاربستم که گفتها عد بلغ ما عَلَیْك فَیان لَّهٔ یَقْبَلُوْا مَا عَلَیْك.

> کرچه دانی که نفتوند بکوی قطعه جرچه دانی تو از هیحت و پند زود باشد که خیره سر بنی دست بر دست میزند که در پنج

معلی الفاظ: وم گرم: کلام دل سوز و پر اثر یا آمن مرد: شندالو یا یین دل مناصحت: نصیحت مصاحبت: موت، ساته دمنا یا م به بینجا و سے دمنا: جو میکنیک: تجھ پر واجب ہے۔ فیان: پس اگر کھ یکھُنکوُّا: دو قبول زکریں منا علیّات: بہیں تیرے او پر الزام نیرومز: مغرور، سر میں رحد یہ واقشمند بحقائد کی بات ۔

ترجمته مع مطلب: میں نے دیکھا کہ میری تقیعت قبول نہیں کرتا ہے اور میرا گرم کلام اس کے ٹھنڈے لوہے (اس کے دل پر)
ار نہیں کرتا ہے تو میں نے تھیعت کرنی چھوڑ دی اور اس کی ہم نشین ترک کر دی اور عقلندوں کے قول پر عمل کیا۔ پہنچا دے جو تجھ پر
واجب ہے۔ لیں اگر وہ قبول نہ کریں تو تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ (قطعه) اگر تو جانتا ہے کہ وہ نہیں سنیں گے تو مت کہہ جو پچھ تو وعظ و نشیعت جانتا ہے۔ تو بہت ہی جلد اس مغرور (سرکش) کو دیکھے گا کہ وہ مقید ہے اور اس کے دونوں پاؤں میں بیڑی ہے اور وہ مقید ہے اور اس کے دونوں پاؤں میں بیڑی ہے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ ملتا ہوگا کہ افسوس میں نے عقمند کی ہات نہ تن یعنی اس کو کف افسوس ملتا پڑے گا کہ میں نے عقمندوں کی تھیعت کیوں نہیں تن

تالیل از مدتے آنچہ اندیشمن بود از کبت حالش بصورت بدیدم کہ پارہ بارہ می دوخت ولقمہ لقمہ ہمی اندوخت در میں از محت حالش بہم برآ مدومروت ندیدم در چنال حالے ریش درویش را به ملامت خراشیدن ونمک پاشیدن پس باخود منم ۔

| دستی | تنك      | زوز | 7 | نينريشر | مثنوى | در پایان مستی  | حريف سفله |
|------|----------|-----|---|---------|-------|----------------|-----------|
|      | <b>*</b> |     |   | زمستال  |       | بهارال برفشاند |           |

حَيْلُ الْفَاظِ: آنچه انديونه من بود: جس بات كا مجھے ڈرتھا۔ كلبت: نوست۔ پارہ پارہ: پيوند پيوند ـ لقمه لقمه جمي اندوخت: ايک ایک لقمه جمی اندوخت: ایک ایک لقمه جمی کرتا تھا۔ ریش: زخم ـ حریف سفلہ: کمینہ ساتھی ۔ پایان مستی: انہائی مستی ـ زمستان: سردی ـ بر: پھل ـ ایک ایک لقمہ جمیان نہائی مستی ـ زمستان: سردی ـ بر: پھل ـ الجم من ناجان سرم کی نام در سرم کی نام السم من انہائی میں مرم کی نام السم من الله من ناجان مرم کی نام السم من السم کا الم من ناجان میں مرم کی نام کا من مرم کی نام کا من من کا کا من کا من کا من کا کا م

ترجی معلی است کے بعد جس بات کا مجھے خیال تھا کہ وہ تباہ حال ہوجائے گا اس کو میں نے ظاہر میں دیکھ لیا اس کا مجھے خیال تھا۔ اس کی تباہ حالی پر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ایس حالت میں است کا مجھے کرتا تھا۔ اس کی تباہ حالی پر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ایس حالت میں ملامت کر کے فقیر کا دل چھیلنا اور اس کے زخموں پر نمک چھڑ کنا مروت (انسانیت) کے خلاف سمجھا اور اپنے دل میں کہا۔

(مشنوی) کمینسانتی انتهائے میں میں تنگ دستی کے زمانہ کی فکرنہیں کرتا ہے۔جو درخت موسم بہار میں پنے جھاڑتا ہے یعنی وہی سردی کے موسم میں (خزال میں) لا چار بغیر پتول کے رہ جاتا ہے۔

قائده: بين من تربيت أكر عمك ند موتوجوان موكرانسان كونفيحت مفيرنبيل موتى \_

<u>حکایت</u> (۱) پادشاہے پیرے رابادہے داد و گفت تربیعش چناں کن کہ یکے از فرزندانِ خود را سالے بروسمی کرد و بچائے ٹرسید و پیرانِ او بیب درفقل و بلاغت منبی شدند مُلک دانش مندرا موافذت کرد و معا تبت فرمود که خلاف کردی و وفا بچائیا وردی گفت بررائے خدافتد روئے زمین پوشیدہ نماند کہ تربیت بکسال ست ولیکن طبائع مختلف حَلِّ الْفُاظِ: ادیب: استاد، ادب سکھانے والا فضل: بزرگ بلاغت: انشاء پردازی منتبی: انتها کو پہنچنے والا معاتبت: عتاب کرنا۔ مواخذت: گرفت۔ وفا بجانیا وردی: تونے وفاداری نہیں کی طبائع: جمع طبیعت، ذہنی صلاحیتیں۔ عماب: عصر سلیل: ایک ستارہ ہے جس کے اثر سے چڑے میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یمن میں بہترین قسم کی نری تیار ہوتی ہے۔ اسلیل: ایک ستارہ ہجرا۔ نری کا۔ادیم: دھوڑی، چڑا بد بودار۔

ترجمت مع مظلی: ایک بادشاہ نے اپ اڑے کو ایک ادیب کے سپردکیا اور فرمایا اس کی تربیت ایسی کرجیسی اپنے بچوں گی۔
ادیب نے پورے ایک سال اس پرکوشش کی لیکن کارگر نہ ہوئی۔ ادیب کو کے عالم فاضل اور انشاء پروازی میں کامل ہو گئے۔
بادشاہ نے تقلمند سے جواب طلب کیا اور عماب فرمایا کہ تونے وعدہ خلافی کی اور وفاداری نہیں گی۔ ادیب نے عرض کیا روئے زمین
کے مالک پر پوشیدہ نہ رہ میں نے سب کی تربیت یکسال کی ہے۔ لیکن طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ (قطعه) اگرچہ چاندی سونا
پھر سے نکاتا ہے لیکن ہر پھر میں سونا چاندی نہیں ہوتا۔ سہیل ستارہ تمام عالم پر چکتا ہے (اس کے اثر سے) کہیں نری تیاری ہوتی
ہورکہیں دھوڑی، کہیں خوشبودار نرم چڑا تیار ہوتا ہے کہیں بد بودار سخت دھوڑی کی طرح۔

فائك: شاگردول كى صلاحيتى مخلف موتى بين-اى ليےاستاد كى تربيت كا اثر سب پريكسال نبيس موسكتا\_

حکایت (۱) کے راشندم از پیران مربی که مربدے راہی گفت چنا نکه تعلق خاطر آ دمی زادست بروزی اگر بروزی دو بودے بمقام از ملائکہ در گذشتے۔

فراموشت کرد ایزد درال حال قطعه جمال ونطق ورای و مربوش اردان و ادراک دران حال الفت درای و ادراک دروش ایندادی ا

حَمَلِ الْفَاظِ: مِیرانِ مربی: تربیت کرنے والے بیر۔ خاطر: تعلق۔ آدمی زادہ: انسان۔ روزی وہ: روزی دینے والا، یعنی حق سجانہ تعالیٰ۔ مقام: مرتبہ۔ ملاککہ: فرشتے۔ فراموش: بھلا دینا۔ ایرو: اللہ۔ مدبوش: بیہوش۔ روال: جان۔ اوراک: عقل و احساس۔ نطق: قوت گویائی۔

تَرُجَمُهُ مِع مَظُلِبُ: تربیت کرنے والے پیروں میں ہے میں نے ایک کا واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک مرید ہے فرما رہے تھے انسان کا دلی تعلق جیسا کہ روزی کے ساتھ ہے اگر روزی دینے والے (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ ہوتا تو وہ مرتبہ میں فرشتوں ہے بڑھ جاتا۔ (قطعه) خدا تعالیٰ نے تجھ کواس حال میں نہیں بھلایا جبکہ تورجم مادر میں نطفہ کی شکل میں پوشیدہ آور نے ہوش فقا۔ تجھ کو جان

اب ارتان شرح اُرود کلستان استان استان شرح اُرود کلستان استان شرح اُرود کلستان استان اس

دی، عقل اور طبیعت اور حس عطا فر مانی \_خوبصورتی اور گویانی اور رائے وفکر اور ہوش مرحمت فر مائے۔ تیری منظی پر دس انگلیاں پیدا کیں اور تیرے دونوں موند هول پر دو بازولگا دیئے اے کم ہمت اب تو بین خیال کرتا ہے کہ وہ تجھ کوکسی دن بھلا دے گا۔ یعنی

فائلا: الله تعالی رازق مطلق ہے اور اپنے بندول کے احوال سے باخبر ہے۔ اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور روزی سے زیادہ روزی ديين والے كے ساتھ تعلق ہونا جائي۔

حكايت (٨) اعرابي راديم كه پررامي كفت يَا بُنَيّ إنَّك مَسْئُولٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِمَاذَا اكْتَسَبْتَ وَ لَا يُقَالَ بِمَنِ انْتَسَبُتَ ؟ يَعِيْ رَاخُوامِند بِرسيدكم مِنرت جِيست وكويند بدرت كيست

جامہ کعبہ را کہ می بوسند قطعہ اونہ از کرم پیلہ نامی شد باعزیزے نشست روزے چند الا جرم بچو او کرامی شد

حكِ الفَاظ: اعرابى: بدوريا بنى: ال بني الناك مسئول يوم القيامة: بينك تجهر سوال كيا جائع اليامت ك دن مأذا: كيا چيز - اكتسبت: توني حاصل كي توني عمل كيا - لايقال: نه كها جائي كا - بمن انتسبت: تمهارا نسب کیا ہے؟۔ کرم پیلہ: رہم کا کیزا۔ کرامی: بزرگ۔

ترجمه مع مطلب: میں نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ اسٹے لڑ کے سے کہدر ہاتھا کہ اے میرے بیٹے تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تونے کیا کیا، بیٹیں دریافت کیا جائے گاتمھارانب کیا ہے؟ لینی تجھے سے پوچھیں گے کہ تیرا ہنر (عمل) کیا ہے۔ اور بیرای کہیں گے کہ تیرا باپ کون ہے۔ (قطعه) کعبہ کے غلاف کوجو بوسہ دیتے ہیں وہ ریشم کے کیڑے (ریشی ہونے) کی وجهسے مشہور تبیل ہوا۔ایک عزیز (عزت والے) کے ساتھ چنددن رہا۔ای لیےاس کی طرح باعزت ہو گیا۔

**فائلا:** نبی شرافت پراعماد کرکے نجات کی امید نه رکھنی چاہیے، قیامت کے دن اعمال صالحہ کام آ ویں گے نہ کہ خاندانی شرافت۔

حكايت (٩) درتعيانيف حكما آورده اندكركژدم را ولادت معهودنيست چنانكه ديگر حيوانات را بلكه احثائ مادر را بخورند و هلمش مسلمش رابدرندوراه محرا گیرندوآل پیستها که درخانه کژوم بنیند اثر آن ست بارے این نکته پیش بزرے ہی گفتم گفت دل من برصدق این سخن کوای می دید و جزین نشاید بود در حالت خردی با مادر و پدر چنیل معاملت کرده اندلا جرم در بزرگ چنل معبول ومجوب اند

<u> هَكِلِّ الْهَاظُانَ</u> \* وَهُمْ الْبِيَوْدُ وَلَا وَتَ مِعِهُودُ ؛ بِيدَائِنْ كَا عَامِ طَرِيقِتُ احْثاءُ التربيان، دل وغيره ـ معدق: سچالی ـ لاجرم: الا كالتَّذَ تَعَانِيْفُ : جَمَّ تَصَنَيْفَ وَمِعْوَلَ: بَيُولَ كَيَا بِهُوا يَجِوبُ : بِيارَا لِيَّ

ترجمه جمع مطلب: کیموں کی تصانیف میں لکھا ہوا ہے کہ بچھو کی بیدائش عام طریقہ کے موافق نہیں ہے۔ جیہا کہ دوسرے حیوانات کی ہے۔ بلکہ مال کے اندرونی حصہ (آنتوں، دل، جگر وغیرہ) کو کھا جاتے ہیں۔ اور اس کا پیٹ بھاڑ دیتے ہیں۔ نکل کر جنگل کی راہ لیتے ہیں اور وہ کھالیں جو بچھو کے سوراخ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا جبوت ہے، ایک مرتبہ میں پر نگتہ ایک بزرگ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا میرا دل اس بات کی بچائی پر گواہی دیتا ہے اور اس کے سوا پچھاور ہو ہی نہیں سکا، بچپن کے زمانہ میں مال باپ سے ایسا معاملہ کیا ہے۔ اس وجہ سے بڑے ہونے پر ایسے مقبول اور محبوب ہیں۔ (کہ جو دیکھتا ہے جوتا ہاتھ میں لے کر مارنے کو دوڑتا ہے)۔

پرے راپدر وصیت کرد قطعہ کاے جوال مرد یادگیر ایں پند مرکہ یا الل خود وفا نہ کند

مثل : گردم را گفتند چرا برمتان بدر می آئی گفت بتابستانم چرجرمت ست که برمستال نیز بیرون آئم

حَلِّ الْفُاظِ: زمتال: سردی کا موسم - تابستال: گری کا موسم - حرمت: عزت - وصیت: مراد نصیحت ہے ۔ تو بھتی ہے وفا تو بھتی ہے وفا میں مند کے ایک بیٹے کونسیحت کی کہ اے جوانمرداس نصیحت کو یا در کھ کہ جو شخص اپنے متعلقین سے وفا نہیں کرتا۔ وہ دانش مند کے نزدیک کسی کا دوست نہیں ہوسکتا ہے۔ (مثل) بچھو سے لوگوں نے کہا تُو جاڑے کے موسم میں باہر کہوں نہیں آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گرمیوں میں میری کونسی عزت ہے جوہردیوں میں باہر نکلوں۔

فائلا: ال حکایت سے معلوم ہوا کہ اپنے احباب اور متعلقین سے وفاداری اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔اس لیے کہ جوجوا پنوں کا نہ ہوگا اس سے غیر کیا بھلائی کی امید کر سکتے ہیں۔

حکایت (۱۰) زن درویشے حاملہ بود مدت دحمل بسر آورد و درویش راہمہ عمرِ فرزند نیامدہ بود گفت اگر خداوند تعالیٰ مرا پسرے بخشد جزیں خرقہ کہ پوشیدہ ام ہرچہ در ملک من ست ایٹار درویشاں کنم اتفاقاً پسر آوردسٹرہ درویشاں بموجب شرط نہاد پس از چندسال از سفرشام باز آمدم بحلت آل دوست برگذشتم واز چگوگی حائش خبر پرسیدم گفتند بزندان شحنه درست محقتم سبب چیست ۔

حک<u>ان الفاظ:</u> مرت ممل: وہ مرت جس میں بچہ بیدا ہوجاتا ہے۔خرقہ تفنی: ایثار، اینے نفس پر دومروں کورج وینا۔ مغر ہ نہاد: دعوت کی۔محلت: محلّہ۔ شحنہ: کوتوال۔ حاملہ: جس کے پیٹ میں بچے ہو۔

ترکیجتا میع منطلب: ایک دردیش کی بیوی حامله تھی۔اور حمل کی مدت (نوماہ) پوری ہو گئی تھی اور درویش کے تمام عمر بین کوئی اڑکا پیرانیس ہوا تھا۔اس درویش نے کہا یعنی نذر کی کہ اگر خدا تعالی مجھ کولڑ کا عطا فرمائے تو اس گدڑی کے سواج کے میں پہنے ہوئے ہوں اور جو پچھ میری ملکیت میں ہے فقیروں پرسب خرج کر دوں گا۔ اتفا قالز کا ہو گیا۔ شرط کے موافق (نذر کے موافق) فقیروں کے لیے دستر خوان بچھا دیا، چند سال کے بعد میں جب شام کے سفر سے واپس آیا اور اس دوست کے محلّہ سے گزراتو اس ک حالت دریافت کی۔لوگوں نے کہا کہ کوتوال کی حوالات میں ہے بعنی قید میں ہے، میں نے کہا اس کا کیا سبب ہے؟۔

گفتند پسرش خرخورده وعربده کرده وخون کے ریخته و ازمیال گریخته پدر رابعلت و بسلسله درنائے است و بندرگرال برپای گفتم ایں بلائے راویے بحاجت از خدائے عزوجل خواسته است

> زنان باردارے مرد ہشیار قطعه اگر وقب ولادت مار زایند ازال بہتر بنزدیک خرد مند

حَلِّ الْفَاظ: پیرش خمرخورده: اس کے لڑکے نے شراب پی عربدہ کردہ: لڑائی کی۔ نائے: گلا۔ حاجت: دعا۔ باردار: حاملہ۔وقت ولادت: پیدائش کے وقت۔ مار: سانپ۔ ناہموار: نالائق۔

ترجمه جمع منطلب: لوگوں نے جواب دیا کہ اس کے لڑے نے شراب پی اور لڑائی کی اور ایک کا خون بہا دیا اور شہر سے بھاگ گیا۔ اسی وجہ سے باپ کے گلے میں طوق اور پاؤں میں بیڑی ہے۔ میں نے کہا اس نے اس مصیبت کوخدائے بزرگ و برتر سے دعا مانگ کرطلب کی ہے۔ (قطعه) اے تقلمند آ دمی حاملہ عورتیں اگر جننے کے وقت میں سانپ جنیں تو عقلمند کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ وہ نالائق بچے (نالائق اولاد) جنیں۔

فائك : نالائق اولا دوالدين كے ليے سوبان روح ہوتی ہے۔ اى ليے ق تعالى سے اولا دِصالح طلب كرنى چاہيے۔

حکایت (۱۱) طفل بودم که بزر کے را پرسیدم از بلوغ گفت در کتب مسطورست که سه نشان دارد کے پانژده سالگی و دوم احتلام وسوم برآ مدن موسے زبار اما در حقیقت یک نشان دارد و بس آ ککه در رضائے خدائے عزوجل بیش ازال باشی که در بند حفظ نفس خویش و ہر که درواین صفحها موجود نیست نزدیمحققال بالغ نه شارندش۔

حَمِلُ الْفُاظِ: بلوغ: بالغ ہونا، مراد وہ زمانہ جب بجین ختم ہو کر جوانی شروع ہوتی ہے۔ کتب: جمع کتاب۔ مسطور: لکھا ہوا ہے۔ پانژوہ سالگی: بندرہ سال کا ہونا۔ اختلام: نیند میں خواب دیکھنا کہ میں جماع (صحبت) کر رہا ہوں۔ موسے زہار: ناف کے نیچ کے بال یہند: فکر۔ خلا: حصد، خوثی صفحها: جمع صفت۔

تربیقه مع مطلب: میں بچرتھا، میں نے ایک بزرگ ہے دریافت کیا کہ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ استان میں ایک بیادی میں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ استانوں میں کھتا ہے۔ © پہلانشان پندرہ سال کی عمر ہونا۔ ﴿ دوسرے احتلام۔ ﴿ تیسرے مان میں کھتا ہے۔ ﴿ پہلانشان پندرہ سال کی عمر ہونا۔ ﴿ دوسرے احتلام۔ ﴿ تیسرے مان کی کار میں تواس مان کی کار میں تواس

ے زیادہ ہے جتناا پنفس کی آسائش کی فکر میں رہتا ہے جو کہ اس میں بیصفت ہے۔ اہل تحقیق اس کو بالغ شار نہیں کرتے۔

| که چل روزش قرار اندر رخم ماند<br>به محقیقش نشاید آدمی خواند | قطعه | بصورت آدمی محمد قطره آب<br>وگرچل ساله راعقل و ادب نیست  |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| بمیں نقش بیولانی میندار<br>بایو انباد را زشکرف و زنگار      | قطعه | جوانمردی و لطف ست آدمیت<br>ہنر باید کہ صورت میتوال کرد  |
| چه فرق از آدمی تا نقش دیوار<br>کیے را گرتوانی دل بدست آر    |      | چوانسان رانباشد ففل و احسان<br>بدست آوردن دنیا هنر نیست |

حَلِّ الفَّاظ: قطره آب: منى على: جالبس-جيولا: ماده-الوان: كل-زنگار: توتيال فضل: علم وكمال-احسان: نيكي كرنا\_ ول بدست آر: دلداری کری

تَوُجِمُهُ چِعِ مَظلبُ: من كاليك قطره صورت ميں آدى ہو گياجب چاليس دن مال كے رخم ميں تھبرا رہا اور اگر چاليس سال كے آ دمی کوعقل اور ادب نہیں ہے توحقیقت میں اس کوآ دمی نہ کہنا جاہیے۔ (قطعه) آ دمیت سخاوت اور لطف ہدردی (نرمی) کا نام ہے۔اس بے کمال صورت جسمانیہ کو آدمی نہ مجھ لینا چاہیے۔آدمیت کے لیے ہنر ہونا چاہیے۔ورنہ صورتیں تو بناسکتے ہیں۔کل کی د بوارول پر شکرف اور تو تیائے سبز سے جب انسان کوعلم و ہنر اور دوسروں پر احسان کرنے کی صفت نہ ہوتو پھر آ دمی اور دیوار کی تصویر میں کیا فرق ہے۔ دنیا کا حاصل کر لینا (مراد دنیا کا مال و دولت ہے) ہنر نہیں ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کے دل کو ہاتھ میں لا \_ یعنی کسی کا دل خوش کر د \_\_\_

فائلا: ال حكايت معلوم موتاب كدانسان كوتن سجانه تعالى كى رضا مندى كوا پنى خوا مشات پرمقدم ركھنا چاہيے اور انسانيت علم و ہنر حاصل کرنے اور خلقت پر شفقت کرنے کا نام ہے نداس گوشت و پوست کا۔

حكايت (۱۲) ساكنزاعميان بيادكان جاج افاده بودوداع بم درال سنر بياده بود انساف درسروري بم افاديم وداد فسوق وجدال داديم كجاوه نشيئ راديدم كه باعديل خويش مع كفت ياللعب بياده عاج عرمه مطرع رابس مع بردفرزين معشود يعنى بدازال ميشود كربودو بيادكان حاج بادبيرابسر بردعد وبترشدند

از من بگوی حاجی مردم گزائے را قطعه کو پیشن خلق بآزار می درد حاجی تو نیستی شرست از برائے آئکہ بیجارہ خار می خورد و بار می برد

حَلِّ الفَّاظ: نزاع: بَعَلاا ـ بيادكان تجاح: بيدل ج كرن والدواعي: دعا كويعي فيغ سعدى ورسرورى بم افاديم: آ پس میں خوب مار پیٹ ہوئی۔ فسوق: بدکاری۔ عدیل: ہم وزن یعنی اونٹ پردائنی اور بائیں طرف جودوا دی بیٹھے ہیں ان کو

ایک دوسرے کا عدل کہتے ہیں۔ عرصہ: میدان، یہاں مراد بساط شطرنج۔ فرزین: وزیر شطرنج۔ حاج: حاج، باوید: جنگل۔ پیادہ: شطرنج کی ایک نزدکا نام ہے۔ پیاوہ عاج: ہاتھی وانت کا بنا ہوا بیادہ شطرنج۔ مردم گزائے: لوگوں کو کاٹنے والا۔ پوتین خلق وریدن: خلقت کی عیب جوئی اور عیب گوئی کرنا۔ خار: کا نٹا۔ بار: بوجھ۔

ترجم و مطلب ایک سال پیدل حاجیوں میں لا انکی ہوئی۔ دعا گوبھی اس سفر میں پیدل تھا۔ آپس میں خوب مار پیٹ ہوئی اور ہم لوگوں نے لڑنے جھڑنے اور مار پیٹ کاحق ادا کر دیا۔ میں نے ایک کجادہ نشین کو دیکھا کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ شطر نج کا پیادہ جب شطر نج کا پیادہ جب شطر نج کے میدان (بساط) طے کر لیتا ہے وزیر بن جاتا ہے یعنی اس سے بہتر ہوجاتا ہے جب اکہ تھا۔ اور جا جی پیادوں نے جنگل کو مطرف سے کہہ دو کہ وہ تکلیف پیادوں نے جنگل کو مطرف سے کہہ دو کہ وہ تکلیف پینچانے کے لیے لوگوں کی عیب جوئی وعیب گوئی کرتا ہے تو حاجی نہیں ہے بلکہ اونٹ حاجی ہے اس لیے کہ بیچارہ کا نے کھا تا ہے اور پہنچانے کے لیے لوگوں کی عیب جوئی وعیب گوئی کرتا ہے تو حاجی نہیں ہے بلکہ اونٹ حاجی ہے اس لیے کہ بیچارہ کا نے کھا تا ہے اور

فائلا: اس حکایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں بیابانوں کو طے کر کے بیت الحرام تک پہنے جانے کا نام جج نہیں ہے اس آیت کے بموجب ﴿ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا حِدَالَ فِي الْحَيِّ ﴾ (ج میں نافر مانیاں اور جدال نہ ہونا چاہیے) اگر تکلیف اٹھانے کا نام ج ہے تو حاجی کا اونٹ پہلے حاجی ہے۔

### حكايت (سا) بندوية نفط اندازي مي آموخت حكيم كفت تراكه خانه نين ست بازي نداين ست

# تاندانی که سخن عین صواب ست مکو بیت آنچه دانی که نه نیکوش جواب ست مکو

حَلِّ الْفَاظُ: بندو: كافر قلام: چور نفط اندازى: نفط بجينكنا نفط ايك قسم كاتيل ہے جوآ گ لگانے كے ليے دشنول كے كمرول پر بچينكتے بيل بين فيل اندازى سين است كا ہم رادگھاس بجونس كا گھر چجير وغيره - تكر كابنا ہوا بين: اس بين نسبت كا ہم رادگھاس بجونس كا گھر چجير وغيره - تكر بيندو نفط اندازى سيكھتا تھا ايك حكيم نے كہا تيرا گھر نے كا بنا ہوا ہے يعنی چچير ہے - يہ كھيل تير ك لين مناسب نبين ہے (بيت) جب تك تو بير نہ جان لے كہ بيات درست ہے مت كہ جب بيرجانتا ہے كه اس كا جواب اچھانه ليے مناسب نبين ہے داس كا جواب اچھانه كے گا تو زبان كو بندر كھو .

فائل: موقع اور کل دیکه کربات کرنی چاہیے۔ اور ای طرح جو کام بھی شروع کرنا ہوتو اس کے موقع اور کل کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔

حکایت (۱۳) مروک راچیم درد خاست پیش بیطارے رفت تا دوا کند بیطار از انچه در چیم چهار پایال می کرد در دیده او کشیدکورشد حکومت پیش داور بردند گفت بروچی تا دان عیست اگر این خرنبود سے پیش بیطار نرفتے مقعبود ازیں سخن آک ست تابدانی که بزگدنا آرموده را کار بزرگ فرماید با کدندامت برد بنز دیکِ خردمندان بخفت رای منسوب کردد۔



حَلِّ الْفُاظ: مردک: بیوتوف آدی - چیتم درد خاست: آنکه مین درد ہوگیا۔ بیطار: جانوروں کا معالی ، ڈاکٹر مویشیاں۔
کورشد: اندھ ہوگیا۔ حکومت: انصاف داور: حاکم ، قاضی تاوان: جرماند خر: گدھا۔ تدامت: شرمندگی۔ خفت دائے: کم عقل کار بزرگ: بڑا کام ۔ کار ہائے خطیر: بڑے کام ۔ بافندہ: بننے والا۔ بوریا باف: بوریا بننے والا۔ کارگاہ حریر: ریشی کیڑا بننے کی کارگاہ لیجنی کارخاند۔

ترجیکہ جمع مظلئ: ایک بیوقون آ دی کی آ تکھ میں در دہوا۔ ایک سلوتری کے پاس گیا تا کہ دواکرے۔ ڈاکٹر مویتی نے وہ دوا جو کہ چو پایوں کی آ تکھ میں ڈال تھا، اس کی آ تکھ میں لگا دی۔ اندھا ہو گیا۔ انساف حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے فرمایا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ گدھا نہ ہوتا توسلوتری کے پاس نہ جاتا۔ اس بات کا مقصد یہ ہے تا کہ توسیحھ لے کہ جو شخص نا تجربہ کار کو بڑا کام سونپ دیتا ہے وہ شرمندگی اٹھا تا ہے۔ اور اس کے باوجود تھاندوں کے نزدیک کم عقلی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کام سونپ دیتا ہے وہ شرمندگی اٹھا تا ہے۔ اور اس کے باوجود تھاندوں کے نزدیک کم عقلی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ (قطعه) عقل ندروشن رائے والا انسان کمینہ (ادنی) آ دمی کو بڑے کام سپر دنہیں کرتا ہے۔ بُوریا بننے والا بھی اگر چہ بافتدہ (بننے والا) ہے لیکن اس کوریشم کے کارخانہ کے قریب نہیں لے جا تیں گے۔ یعنی نہ جانے دیں گے۔ فرا کام ہرگز نہ فائٹ جرکام کا ہرآ دمی اہل نہیں ہوتا۔ کام سپر دکرنے نے پہلے اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور نا اہل کے سپر دبڑا کام ہرگز نہ فائٹ جرکام کا ہرآ دمی اہل نہیں ہوتا۔ کام سپر دکرنے نے پہلے اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور نا اہل کے سپر دبڑا کام ہرگز نہ

حکایت (۱۵) یکے از بزرگان آئمدرالپرے وفات یافت پرسیدند که برصندوق گورش چرنویسم گفت آیات کتاب مجید راعزت بیش ازال ست که روا باشد برچنیل جایگاه نوشتن که بروزگار سوده گردد و خلائل بروگزرندو سگان بروشاشد آگر بعضر ورت چیزے نویسندایل بیت گفایت می کند۔

وہ کہ ہر کہ کہ سبزہ در بُستان قطعہ بدمیرے چہ خوش بدے دل من کرر اے دوست تابونت بہار من سبزہ بنی دمیرہ برگل من

حَلِنَ الْفَاظِ: ائمه: جَعُ امام کی، پیشوا۔ صندوق: مراد قبر کا تعویذ۔ بروزگار: زمانہ کے گزرنے ہے۔ خلائق: جَعُ خلق سودہ گردد: گھس جائے گی۔ شاشد: مضارع شاشیدن۔ پیشاب کرنا۔ برگل من: میری مئی پر یعنی قبر پر۔ ترجمته جع منظل بی: بزرگ پیشواؤں میں ہے ایک کے صاحبزادے نے وفات پائی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی قبرے تعویذ پر کیا لکھا جائے۔ انہوں نے فرمایا قرآن مجید کی آیات کا مرتبداس ہے ذیادہ ہے کہ ان کا لکھنا ایسے مقام پر جائز ہوائی لیے کہ ذمانہ گزرنے ہے کہ ان کا لکھنا ایسے مقام پر جائز ہوائی لیے کہ ذمانہ گزرنے ہے کہ ان کا لکھنا ایسے مقام پر جائز ہوائی گئے کہ ذمانہ گزرنے ہے کہ ان کا لکھنا ایسے مقام پر جائز ہوائی گئے کہ ذمانہ گزرنے ہے کہ ان پر چیشاہ کریں گے اور محق این پر چیشاہ کریں گے اگر کئی چیزے لکھنے گ

ضرورت سمجتے ہیں تو یہ اشعار کافی ہیں۔ (قطعه) ہاں جب سبزہ باغ میں اُگنا تھا۔ تو میرا دل کس قدرخوش ہوتا تھا۔ اے دوست اب بہار کے موسم میں میری قبر پر آ ، تو میری قبر پر سبزہ اُ گا ہوا دیکھے گا۔ فائلہ: اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا قبور پر لکھنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس لیے کہ مرورز مانہ سے قبروں کی بے جرمتی کے ساتھ آیات کلام اللہ کی بے جرمتی ہوتی ہے۔

حکایت (۱۱) پارسائے بریکے از خداد ثدان نعمت گذر کرد کہ بندہ رادست و پائے بستہ عقوبت جمی کردگفت اے پسر جمچوتو مخلوقے را خدائے عزوجل اسر تھم تو گردانیدہ است و تر ابروے نصنیات دادہ شکر نعمت باری تعالیٰ بجا آرد چندیں جفائے بروے میسند نباید که فرداے قیامت بداز توباشد و شرمساری بری۔

اٹھانی پڑے۔

| مکن و دلش میازار<br>نه بفترست آفریدی    | جورش       | مثنوى | بسيار          | بربنده مگیر خشم                       |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------------|---------------------------------------|
| نه بفتریت آفریدی<br>از تو بزرگتر خداوند | آخر<br>بست |       | خریدی<br>تاجند | اوراتو بده درم<br>این عم و غرور و خثم |
| دو خود کمن فراموش                       |            |       |                | اے خواجہ ارسلان و                     |

حكال الفاظ: عشم: عصد ارسلان: لغوى معنى شير مجازن والا، غلام مراد بـ آغوش: بغل مراد كور وه ورم: معمولى في تنتي الفاظ: ويم على الله على مراد كالله على مراد كالله ورم: معمولي في من الله على الكه في الكه في الله في ال

ترزیمه می منطلب: اپنی غلام پر بہت غصر مت کر اور اس کے دل کو رنجیدہ مت کر۔ اس کوتو نے معمولی قیمت میں خریدا ہوا ہے تو نے اپنی قدرت سے پیدانہیں کیا۔ یہ م اورغر ور اور غصر کب تک۔ تجھ سے زیادہ بزرگ (بڑا) تیرا مالک یعنی خداوند تعالی ہے۔ اے غلام اور بائدیوں کے مالک اپنے پر وردگار کومت بھول کہ وہ حاکم مطلق ہے۔

در خرست از سیرعالم علایم کم کفت بزرگ زین حریج در روز قیامت آن بود که بنده معالح را به بهشت برند وخدادندگار فاین زابدوزن



حَيْلِ الفَاظِ: خبر: حديث بنده صالح: نيك غلام - خداوندگار فاس : بدكارا قا - طوع: فرمال برداری - خشم : غصه - طيره: غصه - فطيره: غصه - فطيره: غصه - فطيره : عصه - فيره في منابعت : رسوا كي -

ترجمت مع مطلب عدیث شریف میں ہے۔ سیدعالم منگانی آئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت وہ ہوگی کہ نیک غلام کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے بدکار آقا کو دوزخ میں۔ (قطعه) اس غلام پر جو تیرے تیم کا فرما نبردارے، بیحد غصہ اور غضب مت کر کہ قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ جبکہ غلام آزاد ہوگا اور اس کا آقاز نجیروں میں۔

فائك ال حكايت كابيب كه غلامول اور نوكرول كى معمولى معمولى خطاؤل پر درگز ركرنا چاہيے اور سزاسخت نه ديني چاہيے ايسانه ہوكہ قيامت كے دن تيرے اعمال كے سبب تجھ كواپنے ماتحول كے سامنے رسوائى اٹھائى پڑے۔

حکایت (۱۷) سالے از بلخ بامیانم سفر بود وراہ از حرامیاں پر خطر جوانے بید رقد ہمراہ ماشد سپر باز چرخ انداز سلمتور بیش زور که دہ مرد توانا کمان اورا بزہ نکر دندے وز ورآ وران روئے زمین پشت اورادر مصارعت برزمین نیاور دندے اماچنا نکہ دانی متنعم بود وسایہ پروردہ نہ جہاند بیدہ وسفر کردہ رعد کوس دلاوراں بگوشش نرسیدہ و برق شمشیر سوارال ندیدہ۔

# میفتاده در دست دخمن اسیر شعو میروش نباریده باران تیر

حکی الفاظ: بلخ: خراسان کامشہور شہر ہے۔ بامیان: بلخ اور غرنین کے درمیان کو ستانی علاقہ ہے۔ حرامیان: ڈاکو۔ بدرقہ: رہبر-سیر: ڈھال۔ سمر باز: سرکی بازی لگانے والا۔ چرخ انداز: کمان چلانے والا۔ سلحور: سلح سابی۔ بیش زور: پہلوان۔ مصارعت: کشی کرنا۔ زہ کرون: کمان کا چلہ چڑھانا۔ رعد کوس: نقارہ کی گرج۔ برق: بجل۔ شمشیر: تلوار۔

(مشعر) مجھی وشمن کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوا تھا اور اس کے اطراف میں بھی تیروں کی بارش نہیں ہوتی تھی۔

انفاقاً من وایں جوان ہر دو در ہے ہم دوال ہر دیوار قدیمش کہ پیٹ آ مدے بقوت باز و بیفکندے وہر درخت عظیم کہ

دیدے بہ نیروئے سر پنجہ برکندے و تفاخر کنال کفتے۔

میل کوتا کف و بازو یے گردال بیند بیند بیند

مادریں حالت کہ دو مندواز پس سیکے سربرآ وردند و آمنگ قال ما کردند به دستِ کیے چوبے و دربغل دیگر کلوفکو بیجوان رالفتم جريائي كدومن آمد-

حكالفاظ: نيرو: طانت كو: كهال ب. كف: موندها مندو: چور، داكو كلوخ: دهيلا حردان: پهلوان كلوخ: كوب موكرى -ترُجهُه مع منظلتُ: اتفاقاً میں اور ریہ جوان دونوں ایک ساتھ آ گے بیکھے دوڑ رہے ہتھے۔اس نوجوان کے سامنے جو پرانی دیوار آتی بازو کی قوت سے گرا دیتا۔اور جو بڑا درخت دیکھتا۔سرینجہ کی طاقت سے اکھاڑ دیتا اور فخر کرتا ہوا کہتا۔ (بیبت) ہاتھی کہال ہے کہ وہ پہلوانوں کا شانہ اور بازو دیکھ لے،شیر کہاں ہے کہ وہ مردوں کا ہاتھ اور پنجہ دیکھ لے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ دو را ہزنوں نے ایک پھر کے پیچھے سے سرنکالا۔ اور ارادہ ہم سے لڑنے کا کیا، ایک کے ہاتھ میں لاتھی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں مؤمری۔ میں نے جوان سے کہا کیا رُکے ہوئے ہو کہ دحمن آ گیا۔

| لہ وحمن بیائے خود آمد بگور  | للت    | بیارانچه داری زمردی و زور<br>تیر و کمان رادیدم از دستِ جوال |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| ناده و لرزه براستخوال       | 11     | تیر و کمان رادیدم از دست جوال                               |
| وز حمله جنگ آوران بدارد بای | فرد بر | نہ ہر کہ موتے شکافد بہ تیر جوش خای                          |

جاره جزآل نديدم كدرخت وسلاح وجامدر باكرديم وجال بسلامت بدرآ ورديم-

حَلِّ الْفَاظِ: ﴿ كُور: قبر التَّخوال: بأي موت بعكافد: اليا نشانه لكاجو بال چير ديوے - جوشن خاى: تير زره كے يار ہو جانے والا۔ رخت: سامان۔ سلاح: ہتھیار۔ جامد: کیڑے۔

ترجمه مع مطلب : جو يهم ردائل ركت مواورزور ركت مودكهاؤ ال ليه كدومن اين ياؤل سے قبرتك آكيا بيل نے ویکھا جوان کے ہاتھ سے تیرو گمان کر گئے اور جسم پرلرزہ پڑ گیا ہے۔ (فرد) ایسانہیں ہے کہ جو تحص زرہ کو پار کرنے والے تیر سے بال چیر دیوے وہ جنگ کرنے والے سے حملہ کے دن بھی تھر سکے۔ میں نے اس کے سواکوئی تدبیر نہیں دیکھی کہ ہم نے سامان اور ہتھیار اور کیڑے جھوڑ دیے۔ (ڈاکوؤل کو دے دیے) اور جان سلامتی کے ساتھ لے آئے۔

ابكار بائے كرال مردكار ديده فرست قطعه كم شير شرزه در آرد بزير خم كمند ب جنگ ومنش از بول مکسلد پیوند اجوال اگرچه قوی یال و پیکتن باشد چنانکه مسله شرع پیش دانشند نبرده بین زامف آ زموده معلوم ست

<u> حَكِّ الْفَاظ:</u> شیر شرزه: غضبناک شیر-مرد کاردیده: تجربه کار آدمی بریرخم کمند: کمند کے حلقه میں قوی بال: قوی بازو ميلتن: بالقى جيسے جسم والا ميكل: صورت ، تناور مول: خوف مصاف: ميدانِ جنگ نبرد: الرائي <u> تو جمه مع مطلب</u>: بڑے بڑے کاموں میں تجربہ کار کو بیجے۔ اس لیے کہ تجربہ کارغضب ناک شیر کو بھی کمند میں بھانس لیتا ہے۔ ناتجربه کارجوان اگرچه طاقتور اور تناور مودتمن کی لڑائی میں ڈرے اس کے اعضائے ڈھیلے پڑجاتے ہیں۔ جنگ آ زمودہ (جس کو جنگ کا تجربہ ہو) لڑائی کے کام سے ایسا ہی واقف ہے۔ جیسا شرع کےمسئلہ کو عالم و فاصل جانتے ہیں۔

فائك: مشكل اور بڑے كام ناز پروردہ ناتجربه كارلوگول كے سپردنه كرنے چاہئيں۔ورنه وہي صورت پیش آئے گی جواس حكايت ے ظاہر ہوئی ہے۔

حکایت (۱۸) توانگرزاده رادیدم برسرگورپدرنشسته و با درویش بچیمناظره در پیوسته که صندوق تربت ماستگین ست و کتابه رنگین وفرش رخام انداخته وخشت پیروزه دروساخته بگور پدرت چه ماندخصن وفرایم نهاده و مشتر دو خاک برو پاشیده درویش پسرای بشنید وگفت تا پدرت درزیرآل سنگهائے گرال برخود بجنبد پدرمن به بهشت رسیده بود

<u> حَلِّ الفَّاظ:</u> توانگرزاده: اميرزاده-مناظره: مباحثه-صندوق: قبركا تعويذ-رخام: سنگ مرمر- فيروزه: سبز رنگ كامشهور پھر ہے۔ در مرگ: موت کا دروازہ۔ زیر سنگھائے کران: بھاری پھروں کے بنچ۔

ترجه مطلب بس نے ایک امیرزادہ کودیکھا کہ باپ کی قبر پر بیٹھا ہوا ایک نقیرزادہ سے مباحثہ کررہا تھا کہ ہمارے باپ کی قبر کا تعویذ پتھر کا ہے اور اس پر رنگین عبارت کھدی ہوئی ہے، اس کا فرش سنگ مرمر کا جس میں فیروز ہے کی اینٹیں لگائی گئ ہیں۔ تیرے باپ کی قبراس کی کیا برابری کرسکتی ہے۔ دواینٹیں جما کررکھی ہوئی ہیں اور ان پرمٹی ڈال دی گئی ہے۔ فقیر کے اور کے نے یہ بات کی اور کہا جب تک تیرا باپ ان پھرول کے نیچ ترکت کرے گا (حرکت کر کے نکلے گا) میرا باپ جنت میں پہنچ

| رنآر    | ترکند    | آ سوده            | ابیتک | فرد  | بار  | ممتر    | نہند         | بروے       | خرکہ          |
|---------|----------|-------------------|-------|------|------|---------|--------------|------------|---------------|
| 1       | سکار     | Stle J            | مدر م | :    | كشيد | فاقه    | بإ رستم      | ولیش که    | אכ כנו        |
| وارآ يد | ست كدوم  | ر<br>ین ہمہ فکک ع | مردش  | قطعه | يت   | آسانی ز | د تعمین<br>ر | ر دولت و و | و آنگه د<br>م |
| ارآيد   | ے کہ گرہ | دال زا میرر       | خوشزش |      | 25.  | بندے    | که ز         | ب ایرے     | مجمه حال      |

حَلِ الْفَاظِ: سَكِهار: لِمُكَا يَعِلْكَارِ السِر: قيدى - جانا: يقيناً

ترجمه مع مظلب: جس كده يربوجه كم لادئي بين ب فنك وه آرام سے جلائے (قطعه) فقيرا وي جس في قاقون كا بوجه برداشت کیا ہووہ یقینا موت کے دروازے پر ہلکا پھلکا آئے گا۔ اور وہ امیر آدی جس نے مال و دولت اور راحت میں زندگی بسر کی ہے، اس میں شک نہیں کہ اس کومرنا ان فقراء کی نسبت سے دشوار ہوگا۔ ہر لحاظ سے وہ قیدی جوقید ہے۔ رہائی پا گیا اس امیر سے زیادہ اچھاہے جو (عذاب اللی میں) گرفتار ہوجائے۔

فائل: ال حکایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو فقراء دنیاوی مصائب پرصبر کرتے ہیں وہ آخرت میں امیرول ہے بہتر رہیں۔

حكايت (۱۹) بزركر را برسيم ازمعن اين حديث أعُلى عَلُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ گفت بَكُم آنكه مرآن وهمن كه باوسه احمان كن دوست كردد مرتفس راچندانكه مدارا پیش كن خالفت زیاده كند-

حل الفاظ: اعدى عدوك التي ... الغ: تيراسب سے برادشمن تيرانس ہے جو تيرے دونوں پہلوؤں كے درميان ہے-بهائم: جمع بهيمه، چويايه- جماد: پتھر دغيره- مدارخاطر: تواسح-

ترجمه مع منظلت ایک بزرگ سے میں نے اس مدیث کے معنی دریافت کئے۔ تیراسب سے بڑا وہمن تیرانفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جس دخمن کے ساتھ تو احسان کرے گا وہ دوست ہوجائے گا سوائے نفس کے کہاں کی جتنی خاطر زیادہ کرے گا اور زیادہ مخالفت کرے گا۔ (قطعه) آ دمی کم کھانے سے فرشتہ خصلت بن جاتا ہے۔ آگر وہ چوپایوں کی طرح کھانے لگے جمادات کی طرح پڑا رہے گا لینی بیکار ہوجاتا ہے توجس کی مراد پوری کرے گا وہ تیرا فرما نبردار بن جائے گا بخلاف نفس کے کہ جب وہ اپنی مراد پالیتا ہے اور زیادہ حکومت کرنے لگتا ہے اور غلام بنالیتا ہے۔ فائلا: انسان کاسب سے براوشمن اس کانفس ہے کہ جتنی اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ وسمنی کرتا ہے۔

# حكايت (۲۰) جدال سعدى بامرى در بيان توانكرى و درويش

یکے برصورت درویشال ند برصفت اپٹال در محفلے دیدم نشستہ و شعع در پیوستہ و دفتر شکایت باز کردہ و ذم توانگرال آغاز نهاده محن بدينجا رسانيده كدورويش راوست قدرت بستدست وتواكرال راياسة اراوت شكسته

حَلِّ الْفَاظِدِ جِد السعدي الخ : سعدى ولي كامناظره ايك فقيرى كا دعوى كرنے والے سے مالدارى اور فقيرى كے باره ميس-مدى : دعوى كرف والاعتصف: برائى عيب مدمن: برائى وست قدرت: قدرت كا باته باسط ادادت: عقيدت كا باول-ترجمه مع مطلب ایک صفح وفقیرول کی صورت میں تھا، لین ان کی صفات پرنہیں تھا میں نے ایک مجلس میں بیٹا ہوا دیکھا۔ عیب کوئی میں لگا ہوا تھا اور شکایات کا دفتر کھول کر مالداروں کی برائی کررہا تھا۔اس نے بیہ بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ فقیروں کا قدرت كاماته بندها بواب اوراميرول كاعقيدت مندى كاياوك توثا بواب-

كريمال دابرست اندر درم نيست قطعه خداوندان لعمت را كرم غيست

حَلِّ الْفَاظ: كريمان: جمع كريم بتخي خداوندان تعمت: مال والله

ترکیجتا محال بی سخیوں ( بخش کرنے والوں ) کے ہاتھ میں درہم نہیں ہے اور دولت مندوں کے پاس بخش نہیں ہے۔

مراکه پرورده نعمت بزرگانم این سخت آمد مفتم اے یار توانگرال دخل مسکینا نند ذخیره کوشه نشینال و مقعد زائران و كبف مسافرال وتخمل بالإكرال ازبهر راحت وكرال وست بطعام أنتكه برند كه متعلقان وزيروستال بخورند وفضله مكارم ایشال بدارامل و پیران و اقارب و جیرال رسد

حكن الفاظ: وفل: آمدنى مسكينان: جمع مسكين - كفف: جائي يناه معمل: الله الحاف والا باركران: بهارى بوجه فضله: بجا ہوا۔ مکارم: بخش ۔ ارامل: بیوائیں، جمع ہے ارملة کی، ایک بیوه۔ پیران: جمع پیر بوڑھے۔ اقارب: جمع اقرب، رشته دار۔ جیران: پروی - زائران: جمع زائر، زیارت کرنے والا

ترجمه مع مطلب به محدویه بات نا گوار معلوم مولی اس لیے کہ میں مالداروں کی نعمت کا پرورش پایا ہوا ہوں میں نے کہا اے دوست دولت مند فقیروں کی آمدنی کا ذریعہ اور گوشہ نشینوں کا ذخیرہ ہیں اور زیارت کرنے والوں کا مقصد اور مسافروں کی جائے پناہ ہیں۔ دوسرول کے آرام کے لیے بھاری بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ ہاتھ کھانے کی طرف اس وقت بڑھاتے ہیں جبکہ معلقین اور ملاز مین کھانا کھالیتے ہیں۔ان کی بخششوں کا پس خوردہ (بچاہوا) بیواؤں، بوڑھوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو پہنچا ہے۔

توانگرال را ونف ست و نذر ومهمانی نظیم از کوة و فطره و اعماق و بدی و قربانی توکے بدولت ایشاں ری کہ نتوانی ایشال دو رکعت و آئم بعد پریشانی

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> زكوة: مال كا چاليسوال حصد سال بهريس ايك مرتبه خيرات كرنا - فطره: عيدالفطر كا صدقه - اعماق: غلام آزاد كرنا- بدى: قربانى كا جانورخانه كعبه بهيجنا قرمانى: عيدالاضى پرقربانى كرنا

ترجمه علی منظلت: مالدارول کے لیے وقف اور نذر اور مہمانی ہے، زکوۃ ہے فطرہ ہے، غلام آزاد کرنا۔ بدی بھیجنا اور قربانی كرنا ہے، توان كے مرتبہ كوكب بننج سكتا ہے اس ليے كہ تجھ سے نامكن ہے سوائے ان دوركعتوں كے اور وہ بھى سينكروں پريشانيوں

اگر قدرت جودست واگر توت سجود توانگرال زا بهتر ميسري شود كه مال مزكى دارند و جامه پاك وعرض مفئون وول فارخ و توت طاعت درلقمه لطيف ست ومحت عبادت در نسوت نظيف پيداست كداز معده خال چهونت آيدواز دست كى چه مروت وازيائ بستدجه سيرواز دست وكرسنه جي خير

مَعَلِّ الفَّاظ: جود: سخاوت مركى: ياك كيا بهوا عرض: عزت وأبرو مفون: مخفوظ كوت: لباس لطيف: ياك يى:

يالى ـ كرسند: بھوكا ـ

ترجید مع مطلب: اگرسخاوت کی قدرت ہے اور اگرسجدہ کی طاقت ہے تو وہ بھی مالداروں کو بہتر طریقہ پر حاصل ہو سکت ہے۔
اس لیے کہ وہ زکوۃ دیا ہوا (پاک) مال اور پاک صاف کیڑے رکھتے ہیں۔ ان کی عزت محفوظ اور ان کے دل مطمئن ہیں۔
عبادت کی قوت پاکیزہ لقموں میں ہے۔ اور عبادت کی درستی پاکیزہ لباس میں، یہ بات ظاہر ہے کہ خالی معدہ سے کیا قوت آئے گ اور خالی ہاتھ سے کیا سخاوت۔ بندھے ہوئے ہیرہے کیاسیر (چلنا) ہوسکتی ہے اور بھوکے کے ہاتھ سے کیا خیرات ہوسکتی ہے۔

شب پراگنده نحسید آنکه پدید قطعه نبود وجه بامدا دانش مورگرد آورد بتابستال تا فراغت بود زمستانش

حکے الفاظ: شب پراگندہ خسید: رات کو پریشان ہوتا ہے۔ پدید نبود: ظاہر نہ ہو۔ وجہ: خرچ، روزی۔ وجہ با مدادش: اس کی صبح کی روزی۔ مور: چیونی گردآ ورون: جمع کرنا۔ تابستان: گری۔ فراغت: اطمینان۔ زمستان: سردی۔ ترجم کی صبح کی روزی۔ موقل کی سوری۔ ترجم کے باس صبح کے کھانے کا سامان نہ ہو۔ چیونی گری کے موسم میں وانے (خوراک) جمع کرتی ہے، تا کہ اس کی سردی میں بے فکری حاصل رہے۔

فراغت بافاقدند پیوندد و جمعیت در تنگدسی صورت نه بندد کیے تحریمه عشابسته و دیگریے منتظرعشانشسته هرگز ایل بدال کے ماند۔

خداوند روزی بحق مشتغل بیت پراکنده روزی پراکنده ول

لى عبادت اينان بقول نزد يك ترست كه جمعند وحاضرت برينان و براگندهٔ خاطر اسباب معيشت سائنة و به اورادِ عبادت پردافتة عرب كويد أعُونُدُ بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ الْهُكِتِ وَ جَوَادِ مَنْ لَا يُحِبُّ در خبرست الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي النَّاارَيْنِ.

بحك الفاظ: فراغت: اطمينان يتحريمه: دونون اته كانون تك الله كرالله اكبركهنا عشاء: نمازعشا عشا: شام كا كهانا يقول: كينديدگي خاطر: دل اساب معيشت: روزي ك اساب اوراد: جمع ورد، دظيفه فقر: محتاجي مكت: ذليل كرنے والا-مجوار: يزون سواد: سابي وجه: چره في العارمين: دوجهان مين -

رور برون۔ ورد سیان۔ وجہ بیرہ و معامل بین بوتا اور دلی سکون تنگدی میں ممکن نہیں۔ ایک (مالدار) نے عشاء کی تو بھی محکون نہیں۔ ایک (مالدار) نے عشاء کی تو بھی محکون نہیں ہوتا اور دلی سکون تنگدی میں ممکن نہیں۔ ایک (مالدار) نے عشاء کی منتظر بیٹھا ہوا ہے، ہرگزیداس جیسا نہیں ہوسکتا۔ (بدیت) صاحب روزی میں باید بیان جی اور دوبرا (فقیر) شام کے کھانے کا منتظر بیٹھا ہوا ہے، ہرگزیداس جیسان ہوں ول سے بھی پریشان ہے وہ دل سے بھی پریشان ہے وہ دل سے بھی پریشان

لینی جوروزی کے لیے پریشان ہے وہ دل سے بھی پریشان رہتا ہے۔ پس عبادت ان (توانگروں) کی قبولیت سے زیادہ قریب ہے اس کیے کہ وہ مطمئن ہیں۔ اور دل ان کا عبادت میں حاضر رہتا ہے۔ پریٹان اور پراگندہ دل نہیں ہیں۔ اسبابِ ڈندگی ان کو مہیا ہیں ای لیے وہ عبادت کے وظائف میں مشغول ہیں۔جیسا کہ ایک عرب کہنا ہے کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ذلیل کرنے والے فقر سے اور اس محض کے پڑوں سے جومحبت نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مختاجی دوجہان میں روسیاہی ہے۔

كفت اين شنيدي وآل نشنيدي كهفرموده اند الفِقَورُ فَخُرِي كُفتم خاموش كهاشارت سيدعالم مَلَا فَيُمَا بِفقر طاكفه ايست كهمردِ ميدان رضا اندو بدف تيرقفنانداينال كهخرقد ابرار بوشند ولقمه ادرار فروشند

حَلِّ الفَّاظ: الفقر الخرى: فقر ميرے ليے فخر ہے۔ بدف تير قضا: نقذير اللي كے تير كا نشاند ابرار: جمع بر، نيكوكار ادرار:

تَرْجَمُه جِع مَطْلَبُ: ال نے کہا تو نے تو بیسنا اور وہ نہیں سنا کہ حضور منگائی آئے نے فرمایا ہے کہ فقر میرے لیے فخر کا باعث ہے میں نے کہا چپ رہ کہ سردار عالم علایتا کا اشارہ فقر سے اس گروہ کی طرف ہے جو رضائے اللی کے مردمیدان ہیں۔ اور نقزیر اللی کے تیر کا نشانہ خوشی سے بے ہوئے ہیں نہ کہ بیلوگ جونیکوں کا لباس پہنتے ہیں اور وظیفہ کا لقمہ (خیرات کی روٹی) بیچتے ہیں۔

ورويش بمعرفت نيارامة تاكارش بكغر هيجامدكه كاد الفقر أن يَكُون كُفُرًا ونثايد جزيوجودِ فعت برمدرا يوشيدن يادراستخلاص مرفار مع كوشيدن ابنائے جنس مارا بمرتبدايشال كدرماند و يك عُلَيّاً بِيَكِ سُفَلِي جِدماندند بين كدي جل مناؤه در محكم تزيل ازتيم الل بهشت خرميد بد- أوْلَئِكَ لَهُمْ رِزُقَ مَّعُلُومْ

حك الفاظ: تنبع: پاك بيان كرنا، يهال مراد باته من ركف كتبيع ب-كاد: قريب ب- نشايد: امكان نبيل ب- نعت: مال-برمندرا بوشيرن: نظرك كرر المارات كالم ربائي مرفارس كا كونى قيدى ابناء: بن كا، اولاد ين عليا: اونيا رب والا باته يعنى دين والا باته ين سفلى: نجلا باته يعن لينه والكار محكم: مضبوط محكم عزيل قرآن مجد العيم العمت اُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَعْلُوُمْ: يَهِ لُوك بِين جن كارز ق مقرر ہے۔

بغیرتوشہ کے سفر کے وفت تو کیا تدبیر کرے گا اگر تو مرد ہے لا کے کا چبرہ مخلوق سے پھیر لے اور ہزاروں ڈانوں کی سبیح ہاتھ پر مت لییٹ۔ یعنی اس کے لیٹنے کی ضرورت نیس ہے۔ بے معرفت فقیرال دفت تک آرام نیس لیتا جب تک ال کام کفرتک ندیج

جائے۔ اس لیے کے حدیث میں آیا ہے قریب ہے کہ مختاجی کفر بن جائے۔ بغیر مال کی موجودگی کے نظے کو کیڑے پہنانا، کسی قیدی کی رہائش کی کوشش کرنا ممکن نہ ہووے ہمارے ہم جنس لینی فقراء ان کے بعنی مالداروں کے مرتبہ کو کب پہنچ سکتے ہیں، اونچا (دینے والا) ہاتھ نچلے ہاتھ (لینے والے ہاتھ) کے مشابہ کب ہوسکتا ہے۔ کیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی جس کی تعریف بزرگ ہے۔ قرآن مجید میں اہلِ جنت کی نعمتوں کی خوشجری دیتے ہوئے فرما تا ہے بیہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے۔

تشكال را نمايد اندر خواب فود بمد عالم بچشم چشمه آب

حالے کہ من ایں بخن منتم عنان طافت درویش از دستِ بخل برفت تی زباں برکشیدواسپ فصاحت بمیدان وقاحت جہانید وگفت چندال مبالغت دروصف ایشال کردی وسخنہائے پریشاں سفتی کہ وہم تصور کند کہ تریاق اندیا کلیدخاندارزاق۔

حَلِّ الْفَاظِ: تَشْكُانِ: بِياسا - چشمه آب: يانی كا چشمه عنان: باگ خمل: برداشت - تیخ زبان سے مراد زبان ہے۔ اس میں اضافت فرضی ہے۔ وقاحت: بشری مرباقت: نام دوا۔ مبالغت: مبالغه كرنا ـ كليد: تالى ـ خاندارزاق: رزق كر كھر۔ ترجمته وجمع مظلف: پياسوں كوخواب ميں تمام عالم پانی كا چشمه وكھائی ديتا ہے جب ميں نے يہ بات كمى توفقير كی طافت كی بائے تم ہے مظلف: بائر تحل كے باتھ سے چھوٹ كئ يعنی قوت برداشت ختم ہوگئ ، اس نے زبان كى تلوار سے كى اور فصاحت كا كھوڑا بشرى كے بائر تم كى كا دور فصاحت كا كھوڑا بشرى كے بائر تالى باتھ سے دوڑا يا اور اس نے كہا تو نے مالداروں كى تعريف ميں اتنا مبالغه كيا اور اتنى پريشان باتيں (لغويات) بيان كيس كه وہم موتا ہے كہ يہ لوگ ترياق ميں يارزق كے كھركى تالى ہيں۔

هشته متنگیرمغرود مُعجب نفور هفتنگل مال ونعمت ومفتنن جاه و ثروت که خن گویند الا بیشاعت ونظر فکنند الا بکرا بهت علماء دا بگدانی منسوب کنند وفقراء دابه به سرویانی طعنه زنند بعلت مالے که دارند وعزت جابی که پندارند برتر بهرنشیند نه آل دربردارند که بکتے بردارند به خبر از قول حکیمال که گفته اند بر که به طاحت از دیگرال کم ست و به نعمت بیش بصورت تواگرست و بمعنی درولیش .

<u>حکل الفاظ؛ منصع: ایک منی</u>، ینی توزے ہے۔ مُعجب: خود پیند ِ نفور: نفرت کرنے والے مِعْتَعَل: مشغول مُعْنَمَن: فریفتہ جاہ: مرتبہ فروت: مالدادی۔ فیفاعت: سفارش منسوب: نسبت کیا گیا۔ ہے مرویا: ہے سروسامان ۔ طعنہ: عیب نکالنا۔علت: بیمادی کا عنت: عبادت کیروغرور۔

<mark>بتزجمَّه مِع مُظلبُ؛</mark> مالدارلوگ تعوزے سے ہیں جو کہ متکبر اور مغرور ، خود پبند ، نفرت کرنے والے۔ مال و دولت میں مشغول مرتبہ اور دولت پر فریفتہ بغیر سفارش کے بات مبیل کرتے ۔ کئی کی طرف نظر مہیں کرتے ، مگر کراہت کے ساتھ۔ عالموں کومختا جی کی موتبہ اور دولت پر فریفتہ بغیر سفارش کے بات مبیل کرتے ۔ کئی کی طرف نظر مہیں کرتے ، مگر کراہت کے ساتھ۔ عالموں کومختا جی ک طرف نسبت کرتے ہیں اور فقیروں کو بے سروسامانی کا طعنہ دیتے ہیں۔اس مال اور عزت اور مرتبے کی بیاری کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب سے او پر ہیٹھیں گے۔ یہ خیال نہیں رکھتے کہ کسی کے لیے سراٹھا میں (برائے سلام) یا سراٹھا کر دیکھیں ، تقلندوں کے قول سے بے خبر ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص بندگی میں دوسروں سے کم اور مال و دولت میں زیادہ ہے وہ ظاہر میں مالدار ہے اور حقیقت میں فقیر۔

ا کر بے ہنر بمال کند کر بر عیم بیت کون خش شار اگر گادِ عنبرست

کفتم مذمت اینال روامدار که خداوند کرم اندگفت غلط گفتی که بنده درم اندچه فائده که ابر آزارند ونمی بارندو چشمه آفاب اندو برکس نمی تابند و برمرکب استطاعت سواراند ونمیرانند قدے بهر خدائنهند و درے بےمن و اذکی ندمند مالے بمشقت فراہم آرند و بخست نگاه دارند و بحسرت مگذارند چنانکه بزرگال گفته اندسیم بخیل از خاک وقع برآید که و بے درخاک رود۔

حَيْلِ الْفَاظِ: حَيْم: دانا و عالم \_ كبر: تكبر \_ كون خر: گده ك مقعد، مراد بيوتون \_ گاؤعنبر: سمندرى گائے، جس ك ق كا عنبر بنتا ہے ـ مراد اس سے مالدار ہے ـ فدمت: برائى \_ كرم: سخاوت \_ آؤر: سمسى سال كا نوال مهيند مركب: سوارى \_ عنبر بنتا ہے ـ مراد اس سے مالدار ہے ـ فدم: باول \_ من الله الله عند تاریخ كرنا \_ خست: استطاعت: قدرت \_ قدم: باول \_ من: احسان \_ اذكا: تكليف، مشقت، سخق و تكليف \_ فراہم آورون: جمع كرنا \_ خست: كنجوى \_ حسرت: انسوس \_ سيم: جاندى \_

برنج وسعی کے نعمے بچنگ آرد شعر اورکس آیدو بے رج وسعی بردارد

جواب تفتمش بربخل خداوندان تعت وقوف نیافته الا بعلت گدائی وگرند بر که طمع بینوند کریم و نیکش بیکے نماید محک داندک زرجیست وگدا داند کدمسک کیست گفتا بچر برت آل می توبیم کدمتعلقال برزور وارند وظلیطان شدیدرا بر گمادند تابار عزیزال

عمه بندودست جفا برسینه صالحال والل تمیزنهند و کویندکس این جانیست و بحقیقت راست گفته باشد

### آنرا كعمل وجمت وتدبير ورائع نيست بيت خوش كفت پرده دار كهس درسراي نيست

حكا الفاظ: بينك أوردن: حاصل كرنا . بكل خداوندان نعمت: مال دارول كى تنوى . وقوف: اطلاع ـ علت: سب ـ گرانی: بھیک مانگنا۔ مع میسونہاون: لای نه کرنا۔ محک: کسونی۔ مسک: بخیل۔ تجربت: تجربہ۔ متعلقان: دربان، نوکر۔ غليطان جمع غليظ ورشت وبدخو شديد : سخت عريزان : جمع عزيز ، غالب بيارا: عزت والا ما لحان : جمع صالح ترجمه هی مطلب (شعر) ایک آ دمی محنت اور کوشش سے مال و دولت حاصل کرتا ہے دوسرا آتا ہے اور بغیر رنج اور کوشش كے اٹھا لے جاتا ہے۔ میں نے اس كوجواب دیا تونے مالداروں كے بخل پراطلاع نہیں یائی، مگر بھیک مانگنے كى وجہ سے ورنہ جو تخفی طمع چیوز دیتا ہے اس کو تبول اور تی دونول ایک دکھائی دیتے ہیں۔ کسوئی جانتی ہے کہسونا کیسا ہے۔ اور فقیر جانتا ہے کہ تبوس کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں رہے بات اس تجربہ کی بنیاد پر کہدر ہا ہوں کہ دولت مندلوگ دروازے پر ملاز مین رکھتے ہیں اور سخت دل اور بے رحم لوگوں کومقرر کرتے ہیں تا کہ عزیزوں کو اندر آنے کا موقع نہ دیں اور ظلم کا ہاتھ نیکوں اور اہل تمیز کے سینہ پررکھتے ہیں اور کہتے ہیں کر یہاں کوئی آ دی ہمیں ہے اور حقیقت میں سے کہتے ہیں۔ (بیت)جس محض میں عقل اور تدبیر، ہمت اور رائے

لفتم بعد ازانكه از دست متوقعال بجال آمده اندواز رقعه كدايال بفغال ومحال عقل ست كه اكرريك بيابال ورشود چثم كرايال پرشود

تہیں ہے اس کے متعلق پر دہ دار (دربان) نے اچھا کہا کہ تھر میں آ دمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں آ دمی نہیں۔

# دیدہ الل عمل بر تعمیت دنیا شعر پر نشود بھینال کہ جاہ بہ عبنم

حك الفاظ: متوقعان: اميرواران مبان أمدن: تلك آنا وقعد كدايان: فقيرون كى درخواسي وفان: فرياد ويك بيابان : جنگل كى ريت عال: مشكل ور: موتى چيتم: اميد مع: حرص وياه: كنوال ـ

ترجم معلی استان کے اس کے بعد کہ وہ مانگنے والوں کے ہاتھوں تنگ آ گئے ہیں۔ اور فقیروں کی درخواستوں سے فریاد میں ہیں۔عقلا محال ہے کہ اگر بیاباں (جنگل) کی ریت سب کی سب موتی بن جائے تو نقیروں کی آسمیس سیر ( قالع ) ہو جا کیل گیا۔ (منتعر) لالچیوں کی آنکھیں دنیا کی نعمتوں سے پرنہیں ہوتی۔جس طرح کنواں تنبنم سے نہیں بھر تا۔

۾ کها تي ديده کي کشيده را بني خود را بيشره در کار مائے کوف انداز دواز عنوبت آخرت نه مپر اسد و حلال ازحرام نشنا سد۔

اسکے را کر کلونے برسر آید قطعہ الکم الله بندارد کر فوانے ست وکرا: نصے دوکر بردوش کرد و المراد التي المردق كرو

اباریتان شرح اُردوگلستان کی 🔊 💸 کی کارتان شرح اُردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلست

حَلِّ الفَاظ: شره: حرص، لا يح مخوف: دُراوَ في عقوبت: عذاب، سزا كلوخ: دُهيلا شادى خوش استخوان: بدى لغش:

تَرْجَمُه مع مَظلتُ: جس جُلَم سختى اللهائع موئے اور مصيبت جھيلے ہوئے كوديكھومعلوم ہوگا كداس نے لائج كى وجہ سے اپنے آ پ کوخطرناک کاموں مین ڈال دیا ہے۔ اور ایسے لا کچی لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈریے اور حرام اور حلال میں فرق نہیں كرتے۔ (قطعه) اگر كتے كے سر پر ڈھيلا آ وے تو وہ خوشی ہے اچھل پڑے گا كہ وہ شايد ہڈی ہے۔ اگر دہ آ دمی ایک لاش كو كندهے پراٹھاليں تو بخيل بيہ ہي سمجھے گا كہ كھانے كا دسترخوان ہے۔

اما صاحب دنیا بعین عنایت حق محوظ است و بحلال از حرام محفوظ من جال انگار که تقریر ایس سخن تلفتم و بیان و برمان نیاوردم انصاف از توتوقع دارم که جرگز دیدی دست دغائی برکف بسته یا بینوائے بزندال درنشسته یا پرده معصوے دربیده ياكف از معهم بريده الابعلت درويتي شيرمردال رابحكم ضرورت درنقبها كرفنة اندوكعبها مفتد وممل ست اينكه يكرا از درویشال نفس اماره مرادے طلب کند چول توت احصائش نباشد بعصیاں مبتلا محردد کہ بطن و فرج توام اندیعیٰ دو فرزند يك ملكم مادام كراي كي برجائ است آل ويكربرياي \_

حكال الفاظ: صاحب الدنيا: دولت مندلوك بين عنايت عن ملحظ: الله تعالى كى نظر عنايت سے ديكھے ہوئے ہيں۔ يعنى ان يرخداكى نكاه كرم ب- محقوظ: حفاظت كئے كئے۔ وغالى: وحوكه باز \_ بركف بستد: مقيد منعم: مالدار كف: موندُ ها \_ بياوا فقير- زندال: جيل خانه معظم : كلالى ، پهنچار علت: سبب لفت : سوراخ ـ كعب: مخنه ـ سفته: سوراخ كيا هوا ـ ملزم ك يخخ مين سوراخ كرديا جاتا تفات حمل: كمان كيا كيالنس اماره: خوامثات كي طرف بلان والانس احسان: پاك دامني عصيان: عناه-بطن: بيد فرح: شرم كاه وام: بميشه بريا: قائم

ترجمه مع منظلت الين دولت مند پر خداكی نظر كرم ب اور وه حلال ملنے كی وجه سے حرام سے محفوظ ب، مجھے بھی تم ايها اى فرض کرلو کہ میں نے بچھ تہیں کہا اور کوئی ثبوت اور کوئی دلیل پیش نہیں گی۔ میں تجھ سے انصاف کی امیدر کھتا ہوں۔ (تو ہی بتا) کیا تونے کی کا دھوکہ بازی کی وجہ سے ہاتھ کندھوں سے بندھا ہوا دیکھا ہو یا کوئی مفلس قید خانہ میں بیٹھا ہوا ہو۔ یا کس بے گناہ کا پردہ چاک کیا ہوا ہو۔ یا کلائی سے ہاتھ کٹا ہوا ہو۔ بیسب باتنس ہیں ہوتیں۔ مرمقلسی اور مختاجی کی وجہ سے، شیر مردول کو مجبوری کی حالت میں نقب لگاتے ہوئے بکڑا ہے اور ان کے تخول میں سوراخ کیے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات کا اخمال ہے کہ سی فقیر کے تقس سرکش نے کچھ خواہش کی ہو، جب اس کے روکنے کی قوت شہوتو وہ گناہ میں مبتلا ہوجائے۔ پیدے اور شرمگاہ دوجر وال بی ہیں مینی دونوں بے ایک بیٹ کے ہیں۔ اگر ایک زندہ رہے تو دوسرا بھی قائم رہتا ہے۔

شنيده ام كدورويش را باعدُ في برخيع بديدند با آ نكه شرساري برديم سكاري بودكنت العصلانال وت ندادم كدون

سمنم وطاقت ندگر مبرچه م لا در هنگانیگهٔ فی الرنسلام از جمله مواجب سکون و جعیت درول که توانگرال رامیسرمیشود کیم آنکه برشب ضے در برگیری و بر روز جوانی از سر که منع تابال را دست از صباحت او بردل وسروخرامال را بائے از خجالت اودرگل

حکل الفاظ: حدث: به دارهی کا نوجوان خبث: ناپاک ہونا، مراد برنعلی ہے۔ پیم: خوف سنگساری: زنا کی شرق سزا، شادی شدہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو گھڑا کر کے اسے پھر مارے جائیں کہ وہ مرجائے۔ رہبانیت: ترک دنیا بالکلیہ۔ مواجب: شادی شدہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو گھڑا کر کے اسے پھر مارے جائیں کہ وہ مرجائے۔ رہبانیت: ترک دنیا بالکلیہ۔ مواجب: جع موجب، سبب۔ صنم: معشوق میں وشن تابان: روشن سے۔ صباحت: خوبصورتی جس میں سرخی سبیدی ہو۔ مروخرامان: سردسی۔ خوالت: شرمندگی۔ درگل: کیچڑ میں۔

ترجہ میں مطلب اسلام میں نے سا ہے کہ ایک فقیر کو ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے لوگوں نے ویکھ لیا، فقیر کوشر مندگی کے ساتھ سنگیاری کی سزا کا خوف بھی تھا۔ اس نے کہا اے مسلمانو! شادی کی استطاعت (مالی طاقت) نہیں تھی اور نفس پر قابونہ تھا پھر کیا کرتا۔ اسلام میں رہانیت (خصی ہونا) جا ئزنہیں۔ امیروں کے لیے ولی اطمینان اور سکون کے اسباب میں سے ایک بات یہ بھر کیا کرتا۔ اسلام میں رہانیت (خصی ہونا) جا ئزنہیں۔ امیروں کے لیے ولی اطمینان اور سکون کے اسباب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ان کو حاصل ہے کہ وہ ہررات ایک نظم معثوق کو بغل میں رکھتے ہیں۔ اور ہر دن ایک ایسے نو جو ان محبوب کوجس کے جس سے روش سے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہوتی ہے اور سروسی کا پاؤں شرمندگی کے کیچڑ میں پھنس جا تا ہے بغل میں است روش سے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہوتی ہے اور سروسی کا پاؤں شرمندگی کے کیچڑ میں پھنس جا تا ہے بغل میں اسپ

مخون عزیزاں فرو بردہ چنگ بیت سر اعکمیا کردہ عناب رنگ

مال ست كربالحس طلعت اوكردمناى كردد بإرائ تهاى زند

| کے التفات کند بربتان یغمائی                  | ينماكرد شعر | و کے کہ حور بہتی ربود و                |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| يُغْنِيْدِ ذُلِكَ مِنْ رَجُمِ الْعَنَاقِيْدِ | ہیرُطب شعر  | مَنْ كَانَ بَيْنِ يَكَيُّهِ مَا اشْتَا |

#### اغلب حبيدستال دامن عصمت بمعصيص آلايندوكرستكال تان ربايند

<u> حَلِّ الفَّاظ:</u> عزیزان: جمع عزیز دوست، عاشق چنگ: پنجه بسرا مکفعها: انگلیوں کے سرے منابی: خلاف شرع کام-بتان یغنائی: دہ مجبوب جو مال غنیمت میں ہاتھ آئے ہوں۔ ماشتہ بلی: حسب خواہش۔ رطب: تر محبوریں۔ رجم: پتھر مارنا۔ معناقدہ: خشر محق

۔ توزیج کے مبع منطلب: (بیان) مَاشْقون کے خون ہے ہاتھ کے پنجوں کو اور انگلیوں کے سروں کوعنا فی رنگ ہے رنگا ہے بعن امپنڈی لگائی ہوئی ہے ایسے جین صورت معثوق کی موجودگی میں (مراد بیوی، منکوحہ، یا باندی ہے) خلاف شرع اور تباہی سے کام

کرنا محال ہے۔ (مشعر ) جس ول کو بہتی حورچین کرلے جائے وہ مال غنیمت کے معتوقوں کی طرف کب رخ کرتا ہے۔ (شعر) جس مخص کے سامنے حسب خواہش تر تھجوریں موجود ہول وہ بے نیاز ہے تھجور کے خوشوں پر پتقر مارنے ہے۔ اکثر مفلسول ہی کا دامن عصمت آلودہ ہوتا ہے اور بھوکے ہی روتی اڑا لے جاتے ہیں۔ چوں سک ورندہ کوشت یافت پرسد ہیت کیں شر صالح ست یا خرد جال چه ماییمستورال بعلت درویش درعین فسادا فآده ا عدوع ص کرامی رابباد زشت تامی بربا دداده باكريكي قوت يربيز نماند فود افلاس عنال با از كفِ تقوى بستاند حَلِ الفَاظ: سك ورنده: بهارُ في والاكتار شر صالى: حضرت صالى عَلِيلًا كى اوْنَى - خروجال: مردود كا كدها الفه مستوران: پرده نشین عورتول کی جماعت مدولین: غربت کی وجهه عدع مض: آبرو باوزشت نامی: بدنامی کی مواسعه مرستی: بھوک، افلاس، مفلسی عنان ما: ہماری باگ ۔ تفوی : پر ہیزگاری ۔ تَرْجَمُه مِع مَظلتُ: جب بِهارُ كهانے والے كتے فے كوشت ياليا تو بهارُ كر كها جائے گا، بين بوجھے گا كه بيكوشت حضرت صالح علیتا کی اونٹی کا ہے یا مردود وجال کے گدھے کا۔ بردہ تشین عورتوں کی ایک جماعت مقلسی کی وجہ سے خرابیوں میں مبتلا ہوئی ہے اور اپنی قیمتی آبر وکو بدنامی کی ہواسے انہوں نے اڑا دیا ہے یعنی صرف مفلسی کی وجہ سے آبرو کھوکر بدنامی مول لی ہے۔ (فرد) بھوک کی حالت میں پر ہیز کی طاقت نہیں رہتی اور افلاس (غربت وفقر و فاقد) ہماری باگ پر ہیز گاری کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ غربی انسان کو پر ہیز گاری کے خلاف کاموں پر مجبور کر دیتی ہے۔غربی میں استقامت مشکل ہے۔ آ نکه تفتی در بروے مسکینال به بندند حاتم طائی که بیابان شیس بود اگر شیری بودے از جوش کدایال بیچاره شدے وجامه برو یاره کردندے چنا نکددرطیبات آ مدہ است۔ وركن منظر تادكرال چيم عدارعه شعو كردست كدايال توال كرداواي ترجمه مع مطلب: اور تونے جوبہ کہا کہ مالدار لوگ مسكينوں كے ليے دروازہ بندكر ليتے ہيں۔ حاتم طائی جنگل ميں رہنے والا

ترزیقہ معظم کے اور تو نے جو یہ کہا کہ مالدادلوگ مسکینوں کے لیے دروازہ بندکر لیتے ہیں۔ عاتم طائی جنگل میں رہنے والا تھا۔ اگر شہری ہوتا تو فقیروں کے سیلاب سے عاجز ہوجا تا اور یہ ما گئے والے اس کے کپڑوں کو گؤے گلاے کر دیتے جیسا کہ کتاب طیبات میں آتا ہے۔ (شعو) میری طرف امید سے مت دیکہ تاکہ دوسرے بھی امید نہ لگائی، کیونکہ ان فقیروں کی وجہ سے قواب عاصل نہیں کر سکتے یعنی جب فقیرزیادہ تنگ کرتے ہیں تو مالدار بھی تنگ دل ہونے کی وجہ سے تواب سے خروج ہوجا تا ہے۔ گفتانہ کہ من برحالی ایشاں رحمت می برم گفتم نہ کہ برمال ایشاں حرب می خودی مادریں گفتار و ہردو بھی گرفتار ہر بیلا نے کہ برمال ایشاں حرب می خودی مادریں گفتار و ہردو بھی گرفتار ہر بیلا تے کہ برمال ایشاں حرب می خودی مادریں گفتار و ہردو بھی گرفتار ہر بیلا تھی کہ برائدے بدف میں کہ برائدے بدف میں کہ برائدے بدف میں کہ برائدے و تیر جعیہ جیت

یان تاسپرتفکن از حمله قصیح قطعه کورا جزین مبالغه مستعار نیست دین و زرومعرفت که سخندان سیم موی کوی بردر سلاخ دارد و کس در حصار نیست

حَلِّ الفَاظ: برمال ايثال رحت مي برم: مجھ ان كے مال بررم أتاب بيذق: بياده شطري - شاه: مراد بادشاهِ شطري -فرزين: وزير شطرنج ـ كيب. تحقيلي ـ جعبه: تركش ـ مستعار: ما نگا هوا ـ جحت: دليل ـ مير: دهال مصيح: خوش بيال، تيز زبان ـ ملاح: بتهار حصار: قلعد مبالغه: حدس برهنا سخت كوشش كرنا-

ترجم مطلب اس نے کہا یہ بات نہیں بلکہ مجھ کو مالداروں کے حال پررم آتا ہے کہ باوجود مال ہونے کے آخرت کے تواب سے محروم رہتے ہیں، میں نے کہانہیں یہ بات نہیں۔ بلکہ تو مالداروں کے مال پر حسرت کھا تا ہے کہ بیہ مال میرے ہاتھ كيول تبين آيا۔ ہم اس كلام (بحث) ميں كرفتار تھے۔ اور تقرير كى شطرىج كاجو بيادہ وہ آ كے برطاتا ميں اس كے ہٹانے كى كوشش كرتا اور اگر شاہ نكالیا تو فرزین كی شدو الیا۔ مطلب بير كہ جو بچھوہ كہتا میں اس كورّ دكر دیتا۔ يہاں تك كداس نے ہمت كی تھیلى كے نفذکو ہار دیا اور اس دلیل کے ترکش کے سب تیر چلائے۔مطلب بیہ ہے کہ میرے دلائل کے مقابلہ میں ہمت ہار دی اور اس کے پاس کوئی دلیل باقی ندر ہی۔ (قطعه) خبر دار تھیج (تیز زبان) کے حملہ سے ڈھال نہ ڈالے تو بعنی عاجزی کا اظہار نہ کرے اس کیے کہ اس کے پاس مستعار مبالغہ کے سوالچھ جیس ہے۔ دین اور معرفت اختیار کر اس لیے کہ بچع کہنے والا شاعر دروازے پر ہتھیار رکھتا ہے اور قلعہ میں کو کی شخص نہیں ہے، ( سیح وہ نثر جس کے الفاظ ہم قافیہ ہوں۔مطلب بیہ ہے کہ شاعروں کے پاس الفاظ کے سوا

تا عاقبة الامرديكش فما ندو ذليكش كردم دست تعدى دراز كرد و بي جوده كفتن آغاز وسنت جابلان ست كه چول بدليل از تهم فرو ما نندسلسله خصومت بجنبا نثر چول آ زر بت تراش كه بجت بالهر برنیامد بجنگ برخاست آیة لیکن لّه تَنْتَكِ لأزجمننك وشام دادوسقطش كفتم كربيانم دريدز فخدانش فلستم

او درک و کن در و فاده قطعه اظلی از ہے مادوال و خندال انگلیت \* نجب جہانے از گفت و شند ما بدندال

<u> حَلِّى الْفَاظْ:</u> عاقبة الامر: انجام كار وليل: جهت وليل: خوار \_ تعدى: زيادتى ـ سنت: عادت ـ فروما نتر: عاجز ربي ـ سليلة معنومت؛ الزائي كاسلنك 1 زر: حضرت ابرابيم علينًا كاباب يا جيا جوببترين بت تراش تفاله لكن لعر تنته: اكرتوباز نه أيسك كالدلاد بعنك البيدين تجفي سنكماركر دول كار مقط براكهار وشام: كالى وفقدان : تفوزى ووال: دور ت موسك

خندان: بننے والا \_ انگشت تعجب: تعجب كى انكى \_ بدندان: دانتوں بيں \_

تُوجِمُه مع منظلت المركاراس كے پاس كوئى دليل شراى ميں نے اس كوخوب ذليل كيا۔ اس فظم كا ہاتھ دراز كيا اورجيها کہ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دلیل سے مخالف کے سامنے عاجز ہوجاتے ہیں تو برا بھلا کہنا (گالیاں دینا) شروع کر دیتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ آزر بت تراش جب دلیل سے لڑکے پر غالب نہ آیا تو لڑنے پر تیار ہو گیا اور کہا کہ اگر تو بتوں کو برا کہنے سے بازنہ آئے گاتو میں تجھ کوسنگسار کر دول گا۔ لین پنفرول سے ہلاک کر دول گا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں میں نے اسے سخت وست کہا۔ اس نے میرا گریبان بھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفوری توڑ دی۔ (قطعه) وہ مجھے اور میں اس سے الجھ گیا۔ لین مختم گفا ہو گئے، خلقت لین لوگ ہمارے پیچھے بنس رہے ہتھے اور دوڑ رہے ہتھے۔ ہماری نامناسب گفتگون کر اہل جہاں کی انگلیاں تعجب سے دانتوں میں تھیں۔

القصه مرافعت واين سخن بيش قاضى برديم وبحكومت عدل راضى شديم تاحاكم مسلمانال مصلحة بجويد وميان توانكرال و درویشال فرقے مجوید قاضی چوں حالت مابدید ومنطق بشنید سر بجیب تفکر فرو برد و پس از تامل سر برا ورد و گفت ایک توانگرال را شاکفتی و بر درویشال جفاروا داشتی بدانکه برجا که ملے ست خارست و باخر جمارست و برمر سنج مارست آنجا که وُرِشَا مِوارست نَهِنَك مردم خواست لذت عيش دنيا رالدغهُ اجل در يدست وقيم بهشت راديوار مكاره در پيش۔

جور دمن چه کند گرفکشد طالب دوست بیت منج و مار وگل و خار وغم و شادی بهم اعد

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> مرافعت: خاتم كے مياس فرياد لے جانا۔ معلمت: بہترى، رائی۔ منطق: كلام۔ مربجيب تكر فرو برد: فكر كرتے ہوئے سرکو جھکا لیا۔ تامل: غور۔ مثانظم، سختی۔ روا: جائز۔خمر: شراب۔خمار: بقیہ نشہ جوسر میں ہو۔ کیج: خزنہ۔ مار: سانپ۔ دُرشاموار: بادشاموں کے لائق موتی۔ فہنگ: ناکو، مگر مجھ۔ کعقد اجل: موت کا ڈنک۔ تعم: بہشت جنت کی تعتیں۔ ویوار مکارہ: مكروبات كى ديوار اس مدرادنس كفلاف كام كرنا كرنا

ترجمه مع مظلف: مخفرید که مماس بحث کامرافعہ قاضی کے پاس لے گئے۔ یعیٰ دونوں نے قاضی کے پاس جا کر شکایت کی اوراس کے منصفانہ نیصلے پر راضی ہو سکتے تا کہ مسلمانوں کا حاکم ہم دونوں میں سلح کرا دے۔ اور امیروں اور غریوں کا فرق بیان کر وسے ۔ قاضی نے جب ہماری حالت دیکھی اور کلام سنا توسو چنے ہوئے سر جھکا لیا۔ بہت غور کے بعد سراٹھایا اور کہا اے وہ محص کہ تونے مالداروں کی تعربیف کواور غریوں پر سختی کوجائز رکھا بیمناسب نہیں۔ اس کیے کہ شراب کے ساتھ ساتھ نشر جی ہے۔اور خزانہ پر سانپ بھی ہوتا ہے۔ اور جہال بادشاہوں کے لائق موتی ہوتے ہیں وہاں مردم خوار مگر مجھ بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کا عیش کے لذت کے پیچھے موت کا ڈسنا بھی ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کے لیے مروہات (نفس کے غلاف مجاہدہ) کی دیوار بھی سامنے ہے۔ (بیبت) دوست کا طالب اگر دھمن کی سختیاں برداشت نہ کرے تو کیا کرے۔ خزانہ اور سانپ، پھول اور کا نٹا، تم اور خوشی

ساتھ ساتھ ہیں۔

نظرنه كئي دربستان كه ببيرمشك ست و چوب خشك مجنس در زمره توانكرال شاكراندو كفور درحلقه درويشال صابرندو فعجور

اگر والہ ہر قطرہ دُرشدے شعر چوتر میرہ بازار ازو پُرشدے

مقربان حفرت جل وعلا توانگران درویش سیرت و درویشان توانگر بهت و مهین توانگرال آنست کیم درویش خورد و بهین و درویشان آنکه کم توانگرال گیرد و من یک توانگر و کان به درویش کرد و من یک توانگرال گیرد و من یک توانگرال می درویش کرد و من منابی و سابی و مست ملابی نعم طاکفه مستند بری صفت که بیان کردی قاصر بهت کافرندت که بیان کردی قاصر بهت کافرندت که بیرند و بعند و فورند و ندویش از محنت درویش کافرندت که بیرند و بعند و فورند و ندویش از محنت درویش فیرسندواز خدائے تعالی نظر سند

# ا کر از نیستی ویکرے شد ہلاک شعر مرادیست بط را زطوفال چہ باک

حیل الفاظ: بیرمنک: بیری شم ہے۔ اس کاعرق بیدمشک بناتے ہیں۔ مفرح قلب اورخوشبودار ہوتی ہے۔ زُمرہ: گردہ۔ شاکر: شکر اداکر نے والا کفور: ناشکری کرنے والا فعجور: ننگ دل، بے صبر - ثرالہ: اولہ، شبنم - خرم ہرہ: کوڑی - مقرب: مصاحب جل وعلا: بزرگ و برتر سیرت: عادت مہین: بڑا بہیں: بہتر کم توانگرال تگیرد: مالداروں کی آسین نہ پکڑے مصاحب جل وعلا: بزرگ و برتر سیرت: عادت مہین: بڑا بہیں: بہتر کم توانگرال تگیرد: مالداروں کی آسین نہ پکڑے بین ان سے بچھ طلب نہ کرے منابی: جمع منی جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ خلاف شرع امور مست ملابی: کھیل کورتفری کا بین ان سے بچھ طلب نہ کرے منابی: جمع منی جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ خلاف شرع امور مست ملابی: کھیل کورتفری کا مست کافر: مست ملابی اور ہروہ چیز جو بہت اور غالب ہو۔ مکون : قدرت، توانگری مشتخل: مشغول ۔ قاصر: کم ہمت ۔ کافر: نعمت کاناشگرا والاک: مر طانا والا بھا: بلخے۔

ترجہ وی مظلم نے: تو باغ میں نہیں و کھتا ہے کہ بید مشک کے ساتھ سوکھی لکڑی بھی ہے ایسے ہی مالداروں کے گروہ میں شکر ادا
کرنے والے اور ناشکر ہے بھی ہیں۔ اور فقیروں کی جماعت میں مبرکر نے والے اور تنگدل (بے مبر) بھی ہیں۔ (شعر) اگر شبنم
کا ہر قطرہ موقی بن جاتا تو کوڑیوں کی طرح بازار ان سے بھر جاتا۔ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ کے مقرب وہ مالدار ہیں جو
فقیرون کی بیرت رکھتے ہیں اور وہ فقیر ہیں جو امیروں کی ہی ہمت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا مالداروہ سے جو فقیروں کا نم کھائے اور
سب سے بہترین فقیروں ہے بتوامیروں کی آسین نہ پکڑے ۔ لیعنی وست سوال دراز نہ کرے۔ اور جس محض نے اللہ پر بھروسہ کیا
لین وہ اللہ ای کے لیے کافی ہے۔ بھر غصہ کا جرہ میری طرف سے فقیر کی طرف بھیرا۔ اور کہا کہ اے وہ فیض کہ تو نے کہا تھا کہ
مالدارلہو والعب میں شخول ہیں اور کھنل کو دہیں ست بال ایک جماعت اس صفت کی بھی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا۔ کم ہمت اور
مالدارلہو والعب میں شخول ہیں اور ایسے ہیں کے جاگر رکھ دیتے ہیں نہ کھائے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر بارش

نه برسے اور خشک سالی ہوجائے یا طوفان دنیا کو تباہ کر دے، اپنے مرتبہ اور دولت کے بھروسہ پر وہ فقیروں کی تکلیف کی خبر نہیں ليتے اور خدا تعالى سے بھى نہيں ڈرتے اور متى ميں كہتے ہيں۔ اگر نہ ہونے (افلاس) كى وجہ سے دوسرا مركيا جھے كيا تم ميرے یاس مال و دولت موجود ہے۔میری مثال بطخ کی سے۔بطخ کوطوفان سے کیا ڈر۔

| لَمْ يَلْتَفِتْنَ اللَّي مَنْ غَاصَ فِي الْكُئْبِ | شعر | رَ رَاكِبَاتٍ نِيَاقًا فِي هُوَادِجِهَا |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---|
| كويند چه غم كريمه عالم مردند                      | فرد | ونال چوکلیم خوایش بیرون بردند           | , |

حك الفاظ: راكبات: سوار بون والى عورتيل - نياق: جمع فاقداوننيال - موادح: جمع مودح، كاوه، عمارى لعد يلتفتن: وه عورتين توجه بين كرتي بين عاص: دهنس كياله كيف بح كثب، ريت دونان: جمع دول كيف كليم: كملي له <u>تزُجهٔ مع مَظلب</u>: ادر وه عورتنل جواد نثیول پر بهود جول میں سوار ہیں وہ توجہ نہیں کرتیں اس محض کی طرف جوریت میں دھنس گیا ہے۔ (فود) کمینے جب اپنی کملی نکال کرلے گئے۔اس وفت کہیں گے اگر تمام عالم مرجائے تو کیاغم ہے۔

قوے بدیں خمط مستند کہ شنیدی و طاکفہ خوان نعمت نہادہ دوست کرم کشادہ طالب نام اندومغفرت و صاحب دنیا و آخرت چول بندگان حضرت بإدشاهِ عادل مؤيد مظفر مالك ازمهُ انام حاسمة تغور اسلام وارث ملك سليمان اغدُل ملوك زمان مُظَفَّرَ النَّنْيَا وَالرِّيْنِ اَتَابَكَ اَبُوْبَكْرِ بْنُ سَعُلازَنْكَى اَكَامَ اللهُ اَيَّامَهُ وَ نَصَرَ اَعُلامَهُ ـ

حَلِ الفَاظ: ممط: طريقه-عالم: دنيا- عاول: انصاف كرنے والا-مؤيد: تائيد كيا گيا-مظفر: في مند- ازمه: جع زمام، بهاگ انام: مخلوق معنور: جمع تغر، سرحدی انفذل: زیاده انصاف کرنے والا اتا یک: اتالیق، استاد اوام: ہمیشہ رکھے

تَرُجَمُه مِع مَظلتِ: ایک قوم اس قسم کی ہے جیسا کہ تونے سنا یعنی ایک گروہ مالداروں کا واقعی ایسا ہے جن کا حال تونے سنا اور ایک دوسرا کروہ مالداروں کا ایسا بھی ہے کہ جونعمت کا خوان بچھائے ہوئے اور بخشش کا ہاتھ کھولے ہوئے ہیں وہ نیک نام اور خدا سے مغفرت کے طالب ہیں، ونیا اور آخرت کے صاحب ہیں لینی دنیا اور آخرت دونوں ان کو حاصل ہیں جیسے غلام ہمارے بادشاہ کی بارگاہ کے۔ایہا بادشاہ جوصاحب علم اور انصاف ہے۔خدا کی طرف سے تائید کیا گیا ہے، منت ہے اور مخلوق کی باک ڈور کا مالک اور اسلام کی سرحدول کا حامی ہے، ملک سلیمان کا وارث اور زمانہ کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ الفعاف كرف والا هيه، دين و دنيا مين كامياب استاد ابوبكر بن سعد زنكي، الله تعالى اس كى سلطنت كو بميشه قائم رسط اور اس ك

> يدر بجائے پر بركز ايل كرم فكند قطعه قطعه تزا برحمیت خود بادشاه عالم کرد خدائے خواست کہ برعالے بجٹاید

حَلِّ الْفَاظِ: پدر: باپ بھر: بیار دست جود: سخاوت کا ہاتھ۔ برعالمے بغشاید: تمام عالم پررحم فرمائے۔ ترجی معظلت: باپ بھی بیٹے کے ساتھ ہرگز الی سخاوت نہیں کرتا، جیسی تیرے خی ہاتھوں نے اولادِ آ دم کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالی نے چاہا کہتمام عالم پررحم فرمائے اس لیے تجھے اپنی رحمت سے دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔

قاضی چون مخن بدین غایت برسمانید و از حد قیاس ما اسپ مبالغت در گذرانید بمقنضائے تھم قضا رضا دادیم و از مامطی در گذشتیم و بعدازمچاز طریق مدار گرفتیم وسر بتدارک برقدم بیکدیگرنهادیم و بوسه برسر وروئے ہم دادیم وختم سخن بریں دو بیت کردیم۔

من ذکروش کین شکایت اے درویش قطعه که تیره بخی اگر بمبریں لت مروی تواند است کامرانت بست بخد بخش که دنیا و آخرت بردی

حَلِّ الْفَاظِ: عَايِت: انهَا قَيْاس: اندازه منفضى: خواهش، موافق حَمَّم قضا: نقذير كاحَم رضا: خوشنودى مامطى: جو گذرا مجازا: مخفف مجازات كا، ايك دومرے سے بدله لينا طريق: راسته تدارك: تلانى ميتى: زمانه، دنيا نسق: ترتيب ديا هوا كامران: كامياب، مقصدور مدارا: نرى د

ترجمته معظلین: قاضی نے جب بیکلام اس مدتک پہنچایا اور ہمارے قیاس نے زیادہ مبالغہ کے گھوڑے دوڑائے ، تم قضا ( بحکہ تضا کے تعم) کے موافق ہم راضی ہو گئے اور جو کچھ گزر چکا تھا، ہم نے اس سے درگزر کی اور تحق کے بعد ہم نے زمی کا طریقہ اختیار کیا اور گذشتہ کی تلائی کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے قدموں پر سررکھ دیا اور ہر ایک نے ایک دوسرے کے سر اور چرہ کو اختیار کیا اور گذشتہ کی تلائی کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے قدموں پر سررکھ دیا اور ہر ایک نے ایک دوسرے کے سر اور چرہ کو بوسہ دیا اور ان دو بیتوں پر ہم نے کلام کو ختم کر دیا۔ (قطعه) اے فقیر زمانہ کی گروش کی شکایت مت کر، اگر تو شکات کرتے اس طریقہ پر مرجائے گا تو بڑا بد بخت ہے۔ اے مالدار شخص اس وقت کہ تیرا دل اور ہا تھ مقصد حاصل کرنے والا ہے بینی تجھ کو مال و دولت پر دستری ہے، جو پچھ تھے ہو سکے کھا اور بخشش کر یعنی دوسروں کو کھلا۔ ایسا کرنے سے تو دنیا اور آخرت دونوں کو کھا۔ ایسا کرنے سے تو دنیا اور آخرت دونوں کو خاصل کرنے کے







باب مشتم

# درآ داب صحبت

آ ٹھوال ہاب صحبت کے آ دائے۔ میں

تحکمت (۱) سال از بهر آسائش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال عاقلے را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبخت چیست گفت نیک بخت آ نکه خورد وکشت و بدبخت آ نکه مرد و مشت

# من نماز برال میچکس نیج نکرد شعو که عمر در سر محصیل مال کرد ونخورد

حَلِّ الْفَاظِ: آسائش: آرام - گرو کردن: جع کرنا - پیکس: نالائق آدی، مراد اس کی میت ہے - محصیل: حاصل کرنا ۔ کشت: بویا، از مصدر کشتن ۔

ترجیح مطلب: مال زندگی کی راحت (آرام) کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے لوگوں نے ایک عقبند سے پوچھا، خوش نصیب کون ہے اور بدنصیب کون؟ اس نے کہا نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور (آخرت) کے لیے بویا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرج کر دیا۔ بدبخت وہ ہے جومر گیا اور مال چوڑ گیا۔ (شعر) اس نالائق کے جنازہ پر نماز نہ پر معوجس نے پہھیمیں کیا۔ عمر کو مال جمع کو مال جمع کرنے کے خیال میں صرف کر دیا یعنی بر بادکر دیا اور مال کونہ خود کھایا نہ کھلایا۔

# حكمت (٢) موى عَلِينًا قارون راهيحت كردكه أخسن كمّا أخسن اللهُ إلَيْك معدد، عاقبتش شندى

ا من که بدینارو درم خیر نیندوخت قطعه امر عاقبت اندر سر دینار و درم کرو خوابی مشتع شوی از نعمت دنیا العلم میناد و درم کرد اینانو کرم کرد

تنزیج مظلی: حضرت موکی علیته نے قارون کونفیحت کی که تو مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسا کہ اللہ تغالی نے تھے پر مال و دولت دے کراحسان کیا ہے۔ اس نے نہ مانا تو تو نے اس کا انجام سنا۔ (قطعہ) جس آ دمی نے دینار اور درہم (مال و دولت) سے نیکی حاصل نہیں کی ، آخر کاراس نے دینار اور درہم کے خیال میں جان دے دی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کی تعت (مال) سے فائدہ

ا تھائے تو مخلوق پر کرم کر یعن بخشش اور سخاوت کر جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم کیا ہے۔ یعنی تجھ کو مال و دولت عطا فر ما کی ہے۔

عرب كويد جُلُ وَ لا تَمُنُ لِإِنَّ الْفَائِلَةَ إِلَيْكَ عَائِلَةً لِينَ بَهِ مِنْ ومنت منه كه نفع آل بتوبازي كردد

| م كذشت از فلك شاخ و بالات او<br>بمنت منه اره بريات او          | قطعه | درخت کرم ہر کیا نیخ کرد<br>گر امید داری کزد برخوری           |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ز انعام وفضل او نه معطل گذاشتت<br>منت شاس از و که بخدمت بداشتت | قطعه | هنر خدای کن که موفق شدی بخیر<br>منت منه که خدمت سلطال جمیکنی |

آڑہ: آرہ۔ موق: توین دیا کیا۔ جیز: یک جھائ۔ سن: بیکار۔ منت شان ارو: ان المونان مان۔

ترجیدہ مع مطلب: عرب کہتا ہے کہ بخشش کر اور احسان مت رکھ۔ اس لیے کہ فائدہ تیزی طرف لوٹے والا ہے بینی بخشش کر اور احسان مت رکھ۔ اس لیے کہ فائدہ تیزی طرف لوٹے والا ہے۔ (قطعه) بخشش کے درخت نے جس جگہ اور احسان جنا کر نیکی برباد مت کر۔ اس لیے کہ اس کا فائدہ تیزی طرف لوٹے والا ہے۔ (قطعه) بخشش کے درخت کا آخرت اور دنیا میں چڑ کیڈی، اس کی شاخیں اور بلندی آسان ہے بھی گزرگئیں۔ اگر تو امید رکھتا ہے کہ اس سخاوت کے درخت کا آخرت اور دنیا میں چھل کھائے تو احسان جنا کر نیکی برباد مت کر۔ (قطعه ۲) خدا کا شکر ادا کر۔ اس کے تو اس کے تنا پر آرہ مت چلا لینی احسان جنا کر نیکی برباد مت کر۔ (قطعه ۲) خدا کا شکر ادا کر۔ اس لیے کہتو نیکی کی تو فیش دیا گیا ہے۔ اپنے انعام اور فضل سے تجھ کو برکارنہیں چھوڑا۔ یعنی تجھے برکارنہیں بنایا تو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے قابل ہے۔ اگر تو باوشاہ کی خدمت کرتا ہے تو اس پر احسان مت رکھ بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی سے اللہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی سرک اللہ میں کیا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی سرک اللہ میں کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی سرک اللہ میں کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی میں کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی میں کا ایس کیا اور نہ کیا کہ اس کے تعم کو اپنی نہ مدی سرک اللہ میں کہ اس کے تابل ہے۔ اگر تو باوشاہ کی خدمت کرتا ہے تو اس پر احسان مت رکھ بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی نہ مدی میں کا ایس کیا گیا ہوں کہ کی کو ان کی کو میں کیا گیا تو کہ کو کھتا کہ کہ اس کو تعم کی کہ میں کو کھتا کیا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کی کو کھتا کہ کو کھتا کیا کہ کو کھتا کو کھتا کے کہتا کہ کو کھتا کو کھتا کے کھتا کو کھتا کو کھتا کی کھتا کیا کہ کو کھتا کو کھتا کو کھتا کو کھتا کی کھتا کو کھتا کی کھتا کو کھتا کی کو کھتا کو کھتا کر کھتا کیا کہ کو کھتا کی کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کو کھتا کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کہ کو کھتا کو کھتا کہ کو کھتا کو کھتا کہ کو کھ

تحكمت (٣) دوس رج بيبوده بردندوسى بيفائده كردند يكي نكه اندوخت ونخورد وديكرا نكه آموخت ونكرد

| تادانی | چوں عمل در تونیست<br>چاریائے بروکتابے | خوانی د م             | نکه بیشتر  | علم جندا |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| چند    | جاریائے بروکتاہے                      | واشند متنوی <br>واشند | يور ند     | ند محقق  |
| وفتر   | که بروبیزم ست یا                      | ا و فر                | غز راچه عا | · 3 U1   |

حَلِّ الْفَاظِرُّ مَنِ مِيهِوهِ بِ فَائدَهِ لَكِلِفَ مِعِي بِ فَائدَهِ لَا تَدَهُ لَا مَن كَلِهِ مَن اللهِ مَع محقق: عالم تحقق: عالم تحقق: عالم تحقق: عالم الله عالى الله على الله على



# پید (۱) ملک ازخرد مندال جمال گیردودین از پر بیزگارال کمال یا بدید بادشاهال به هیمت وخرد مندان از ال مختاج تراند کهخرد مندال بقربت یادشاهال

پندے اگر بشوی اے پادشاہ قطعہ در ہمہ دفتر بہ ازیں پند نیست جزد مند نیست کرد مند نیست کرد مند نیست کرد مند نیست

حَمَلُ الفَّاظ: خرد مندال: عقل والے بھال پذیرو: زینت پاوے محتاج تر: زیادہ محتاج قربت پادشاہال: بادشاہوں کی نزد کی۔

ترکیجتا میں منظلین: نلک مقلندوں سے رونق یا تا ہے اور دین پر میزگاروں سے کمال یا تا ہے۔ یادشاہ مقلندوں کی تقیمت کے اس سے زیادہ مختاج ہیں جتنا کہ تقلندیادشاہوں کی نزدیک ہے۔ (قطعه) اے بادشاہ اگر تو تقیمت سنتا چاہتا ہے تو تمام کتابوں میں اس سے بہتر تقیمت نہیں ہے۔ مقلند کے سواکسی کو ملازمت نہ دے اگر چیزوکری مقلندوں کا کام نیس ہے۔

# حكمت (٤) مه چيزيائيدار نماند مال بيتجارت وعلم ب بحث وملك ب سياست

وقع بلطف کوی و مدار او مردی قطعه باشد که در کمند قبول آوری و لے وقع جبر کوی که مدکوره قبات محمد کوره قبات کار تیاید که منظلے

حَلِّ الْفَاظِ: يَاكُدار: قائم، مضبوط سياست: قاعده وقانون مكك دارى: مردى ، انسانيت - كوزه: مصرى كا ولا - نبات: مصری حنظل: اندراین، ایک پھل ہے جس کا ذا نقه بہت کر وا ہوتا ہے۔

ترجمه مع منطلك: تين چيزيں بغيرتين چيزوں كے پائدار نہيں رہيں۔ () مال بغير تجارت كے۔ () علم بحث وتحيص كے بغیر 🗨 ملک سیاست کے بغیر۔ (قطعہ) ایک وفت نری۔مہر بانی اور ہمدردی سے گفتگو کر ممکن ہے کہ کی دل کو قبولیت کی کمند میں لے آئے ، تو اور بھی سختی سے کہد، کیونکہ مصری کے سوکوزے بعض وفت اتنا کام نہیں دیتے جتنا کہ اندراین کام دے دیتی ہے۔

# حكمت (٨) رم آوردن بربدال ستم ست برنيال وعفوكردن از ظالمال جورست پردرويشال

# خبیث راچو تعبد کنی و بنوازی بیت بدولت تو گنه میکند بانبازی

حَلِ الْفَاظِ: عنو: معان كرنا -جور:ظلم تعدد: يرورش -انبازى: شركت -ترجمه علی منظلت: برول پردم کرنا نیکیول پرظلم کرنا ہے۔ اور ظالمول کو معاف کرنا فقیرول پرظلم کرنا ہے۔ اگر تو خبیث کو نوازے گا اور اس کی پرورش کرے گا تو وہ تیری سلطنت میں شرکت کا گناہ کرے گا۔ یا وہ تیری بدولت گناہ کرے گا اور اس میں

# بند (۹) بردوسته بادشابال اعماد متوال كردوبرا وازخوش كودكان كه آل بخيالے مبدل شودواي بخوابے متغير كردد

معثوق بزار دوست را دل ندی شعر ور میدی آن دل بجدانی بنی

<u> حَلِّ الْفَاظِ:</u> اعْمَاد: بحروسه \_ آوازِ خُوش كودكال: بيول كى الجيمي آواز \_

ترجهه مع مطلب المثابول كي دوتي اور بيول كي اليمي أواز پر اعتاد نبيل كرسكته يعني اعتاد نه كرنا چاہيے اس ليے كه وه دوسي ایک خیال میں بدل جانی ہے اور پر ایکی آواز ایک خواب سے متغیر ہوجاتی ہے کینی بالغ ہوتے ہی خوش آوازی جانی رہے گی۔ (منعو) وہ معثوق جس کے ہزار دوست ہوں اس کو دل نہ دیے تو لینی اس کو ول نہ دینا چاہیے اور اکر دل دیتا ہے تو اس کی جدائی

بند (۱۰) بربر ال مزید کدواری بادوست درمیان مندواگرچه دوست علم باشد چهدانی که وقع و من کردد و بر

# محزندے كەتوانى بدخمن مرسال كە باشد كەوقى دوست كردد

حَلِ الفّاظ: مر : بهيد مخلص: اخلاص والا مرتد: تكليف، نقصان \_

ترکیم معظلن بیدی بربات دوست سے بھی بیان مت کر۔ اگر چدوہ دوست مخلص بووے۔ آئندہ کی تھے کیا خبر کہ وہ سکی وقت تیرا دشمن ہوجائے۔ اور جونقصان تو پہنچا سکتا ہے دشمن کو بھی مت پہنچا۔ اس لیے کممکن ہے کہ وہ سی وقت تیرا دوست

# مند (۱۱) راز که نهال خوانی باکس درمیان منداگرچه دوست باشد که مرآ ل دوست را نیز دوستال باشد و میس مسلسل

| باکسے مفتن و مفتن کہ مکوی کے کہ چو پر شد نتواں بستن جوی | قطعه | خامشی به که ممیر دل خویش<br>اے سلیم آب از سر چشمه ببند |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| كال سخن برملا نشايد گفت                                 | فرد  | سخنے در نہاں نباید گفت                                 |

<u> حَلِّ الفّاظ:</u> خامشى: چپ ر بهنار نهان: پوشيره سليم: سيمرادسليم الطبع عقلنداورسليم سيد هي آوى كوجهى كهتر بين ـ ترجمه مطلك: جس راز كوچيانا چامتا بي توكى سے بيان مت كر اگرچدوه تيرا كلف دوست موراس ليے كداى دوست کے بھی دوست ہوں گے۔اورا بیے بی سلسلہ آ گے چلے گا اور راز کسی نہ کسی طرح سے کھل جائے گا۔ (قطعه) چپ رہنا بہتر ہے ال سے کہ دل کی بات کی سے بیان کریں اور کہیں کہ کی سے نہ کہنا۔اے مقلند چشمہ کو ابتدا ہی میں بند کر دے۔اس لیے کہ جب وہ پُر ہوجائے گاندی تو بن جائے گی۔ پھرندی کو بندنہیں کر سکتے۔ (فرد) وہ بات پوشیدہ طور پر بھی نہ کہنی چاہیے کہ جس کو اعلانیہ ( کھلم کھلا) نہیں کہہ سکتے۔

حکمت (۱۲) میمن ضعیف که در طاعت آید و دوسی نماید مقصود و بے جزیں نیست که دمن قوی کردد و گفته اند بردوست دوستال اعتاد نيست تابتملق دشمنان چدرسد و جركه دهمن كوچك راحقير شارد بدال مأندكه آتي اعدك را مهمل ہے گذارد

امروز بکش چو میتوال کشت قطعه کاتش چو بلند شد جهال سوخت مکدار که زو کند کمال را دوخت دمن که به تیری توال دوخت

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> صعیف: كزور ـ طاعت: بندگ داطاعت ـ اعتاد: بعروسه ـ ملق: خوشامد ـ دمن كوچك: چونادمن كم درجه كا وتمن - ماند: مشابه مووے - زه كند كمان را: كمان كو جله جراهائ - به تيرميدوال دوخت: تيرے بيزه سكتے إلى ترکیجه معظمی: کزور دخمن جواطاعت اختیار کرے اور دوئی ظاہر کرے اس کا مقعد اس کے توانیل ہے کہ وہ موقع کا

منظرے کہ موقع پا کر طافتور ڈمن بن جائے۔ عقلمندوں نے کہا ہے کہ دوستوں کی دوئتی پر بھروسہ نہیں ہے، دشمنوں کی چاپلوی تو بھلا کس شار میں ہے، جو کہ چھوٹے دشمن کو حقیر شار کرتا ہے، اس کی مثال ایس ہے کہ تھوڑی ہی آگ کو بریکار جان کر چھوڑ دیوے۔ حالا نکہ آگ تھوڑی بھی خطرناک ہے۔ (قطعہ) آج ہی بجھا دے جب تو بچھا سکتا ہے، اس لیے کہ آگ جب بھڑک اٹھے گ تو دنیا کوجلا دے گی، دشمن کو اتنی مہلت مت دے کہ وہ کمان کو چلہ پر چڑھائے جب کہ تو اس کو تیرسے پہلے ہی بیندھ کرختم کر سکتا ہے۔

# محكمت (۱۳) سخن درمیان دودهمن چنال كونی كه اكر دوست كردندشرم زده مباشی \_

| سخن چین بربخت ہیزم کش ست<br>دے اندر میان کور بخت و خجل | قطعه  | میان دوس جنگ چول آتش است<br>کنند این و آل خوش دگر باره ول |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| نه عقل ست خود درمیاں سوختن                             |       | میان دوکس آتش افروختن                                     |
| تاندارد دهمن خونخوار كوش                               | ادضًا | ور سخن با دوستال آسته باش                                 |
| تانیاشد در پس دیوار گوش                                |       | بین دیوار آنچه کوئی موشدار                                |

حَيْلُ الْفُاظِ: شرم زوه: شرمنده يخن چيل: چنل خور بيزم كش ست: لكر بارا يكور بخت: بدنصيب خجل: شرمنده يسوعتن: جلنا ، مراد ب مصيبت برداشت كرنا .

ترجیکہ میں منظلیٰ: دورشنول کے درمیان الی بانٹیں کر۔اگر وہ آپس میں دوست بن جائیں تو تجھے شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔
(ابیات) دوآ دمیوں میں لڑائی آگ کی مانند ہے اور بدبخت چغل خور اس میں لکڑیاں لا کر ڈالنے والا ہے۔ جب کی نہ کی وقت بید دونوں آپس میں ایک دومیان بدبخت اور شرمندہ ہو کر رہ جائے وقت بید دونوں کے درمیان بدبخت اور شرمندہ ہو کر رہ جائے گا۔ دوآ دمیوں میں آگ نگانا اور خود اس آگ میں جل جانا عقلندی نہیں ہے۔ (قطعه) دوستوں سے آہتہ گفتگو کر۔ ایسا نہ ہو گئے۔ دوآ دمیوں میں آگ نگانا اور خود اس آگ میں جل جانا عقلندی نہیں ہے۔ (قطعه) دوستوں سے آہتہ گفتگو کر۔ ایسا نہ ہو کہ تین میا ہو۔ دیوار کے سامنے (اندر) جو پچھے کہنا چاہتا ہے ہوش رکھ کر کہہ ایسانہ ہو کہ کوئی قبمن دیوار کے سامنے (اندر) جو پچھے کہنا واہتا ہے ہوش رکھ کر ایسانہ ہو کہ کوئی قبمن دیوار کے اور دور کی بات من دہا ہو۔

# تحكمت (۱۲) بركه بادشمنال مي كندسر آزار دوستال دارد

بعوى أك خرد مند وال دوست دست المنعو اكر بادشنانت بود مم لست

<mark>ڪڳ الفاظ:</mark> سر آزار دوستان دارد: دوستوں کوستانے کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹوی اے خرد مندزاں دوست دست: اے صاحب عمل آئن دوست سے ہاتھ دھو کے لیٹی اس کی دوتی ہے ناامید ہم جانست: ہم نشین ۔ توجهٔ تعجمع منظل نبید: جوشن شنوان کے لیاتھ نہاں کرتا ہے بیٹی ڈیٹوں سے علق رکھتا ہے دوا ہے دوستوں کو تکلیف بہنجانے کا خیال رکھتا ہے۔ (مشعر) اے عقلمنداس دوست سے ہاتھ دھو لے بینی اس دوست کی دوئی سے نا امید ہوجا جو تیرے وشمنوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہو۔

#### مند (۱۵) چول در امضائے کارے متردد باشی آل طرف اختیار کن کہ ہے آزار توبر آید۔

#### بامردم سهل موی وشوار مکوی شعو با آنکه در صلح زند جنگ مجوی

حَلِّ الْفَاظِ: امضائے كار: كام چلانا۔ مترود: آنے جانے والا، مراد متفکر \_ بہل كود شوار مكو: نرم بات كر سخت كلام مت كر۔ مسلح وند: سلح كا دروازه كھنكھٹائے يعنى سلح كا تلاش كرنے والا ہے۔

ترکجتماع مطلب: جب تو کسی کام کے کرنے میں پریٹان ہوتو کام کا وہ رخ اختیار کرجس میں تکلیف اور نقصان کے بغیر کام ہوجائے۔ (شعر) نرمی سے کلام کرنے والے آ دمی کے ساتھ تخق کے ساتھ با تیں مت کر اور جوسلی کا درواز ہ کھٹکھٹائے لینی صلح کی کوشش کرے، اس سے لڑائی مت کر۔

# حكمت (١٦) تاكار بزر برمي آيد جال در خطرا فكندن نشايد عرب كويد أخِرُ الْحِيّلِ السّينُفُ.

#### چو دست از بمد حیلت در کست شعر طال ست بردن بشمشیر دست

حَمَلِ الفُاظ: زر: سونا - آخر الحمل السيف: تكوار آخرى حيله ہے - يعنى جب سب تدبيري ناكام موجائيں اس وقت جنگ پر آمادہ مونا جاہے۔

ترجمه مطلب: جب تک کام روید بیدخ کر کنکل سکتا ہے جان کوخطرہ میں ڈالنا مناسب نہ ہووے، عرب کہتا ہے کہ تکوار سب سے آخری تدبیر یں بیکار ہو جا کیں تو تلوار پر تکوار سر سے توٹ جائے یعنی سب تدبیریں بیکار ہو جا کیں تو تلوار پر ہاتھ کے جانا جائز ہے۔

#### حكمت (١٤) برجيز وهمن رحمت كمن كداكر قادر شود برتونه بخشايد

ومن چوبنی ناتوال لاف از بروت خود مزن بیت مغزیست در براسخوال مردیست در بر پیرین

حَكِلُ الْفُاظِ: عَجْر: عاجزى در من الله مرباني كرناد قادر: قدرت والا، تواناله في ديگ بروت: مو نجه يربن: تيس، كرتار

ترکیجتا مع منظلت: ایسے دخمن کی عاجزی پررتم ندکر اگرچدوہ سلم کرلے کہ اگروہ قدرت یا جائے اور تو کی ہوجائے تو تھ پررتم ندکھائے۔ (بیدت) دخمن کو عاجز یا کرمونچھوں پر تاؤ مت دے یعن تغیر میت کر۔ اس لیے کہ ہر اوی میں مغز ہوتا ہے اور ہر

پیربن میں مرد ہوتا ہے۔ لیعنی ہرلباس میں مرد ہوتا ہے۔

# <u> حکمت (۱۸) ہرکہ بدے را بکشد خلق از بلائے وے برہاندووے را از عذا ہے۔</u>

| منه برریش خلق آزار مرہم                               | 4=63 | لبنديدست بخثايش و ليكن     |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| منه برریش خلق آزار مرہم<br>که آل ظلم ست بر فرزیند آدم |      | ندانست آنکه رحمت کرد برمار |

حك<u>ال الفاظ:</u> بدے: كى بڑے كو يعنى ظالم كور بلامعيبت بخشائش: رحم كرنا، معاف كرنا جرم كارخلق آزار: خلقت كاستانے والا وظالم \_مرہم: وہ دواجس سے زخم اچھا ہوجائے \_مار: سانپ \_

ترجمه و مطلب: جوآ دمی کسی فسادی و ظالم کو مار ڈالتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو اس کی مصیبت سے رہائی دیتا ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے (قطعه) بخشش پیند کی گئی ہے یعنی رحم کرنا اور معاف کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ظالم کے زخم پر مرہم مت رکھ یعنی ظالم کومہلت اور سہولت مت دے ،جس آ دمی نے سانپ پر رحم کھا کر اس کوچھوڑ دیا اور نہیں مارا اس نے یہ بات نہیں سمجھی کہ اس کا بیکام اولادِ آ دم پرظلم ہے۔

# تحمت (۱۹) نفیحت از دخمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست که خلاف آل کارکنی که عین صواب ست

| له برزانوزنی دستِ تغابن   | مثنوی | حذر کن زانچه دهمن کوید آل کن |
|---------------------------|-------|------------------------------|
| ال بركردو راهِ دست چپ كير |       | مرت را ہے تماید راست چول تیر |

حکی الفاظ: حذر: پرمیز-تغابن: نقصان، دوآ دمیوں میں سے ہرایک کا دوسرے کونقصان میں ڈالنا۔ وستِ تغابن پرزانو زون: حررت وانسوں کرنا۔

توجیمه میع منظلن: دشمن کی نفیحت قبول کرنا مرامر خطا ہے۔ ہاں اس کا سن لینا جائز ہے تا کہ تو اس کے خلاف عمل کرے کہ اسی میں عین بہتری ہے۔ (مشنوی) دشمن جو بچھ کہے کہ ایسا کراس کے خلاف کر، تا کہ پھر حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے، اگروہ سید جا راستہ تیری طرح دکھلائے بینی اگر دائنی جانب چلنے کو کہے تو تو ہائیں طرف کومڑ جا اور اس کے کہنے کے برعکس کر۔

<u> پیت بر</u>دنه چندان دشتم بیش از حدگرفتن وحشت آرد ولطف به وقت بیبت ببردنه چندان درشی کن که از توسیر گردند و نه چندان نزی که برتو دلیر

ورشی و بزی بهم دربه است ابهای چوفامد که جراح و مربم شداست درشی گیرد فرد فرد میش بیش در میش شداست در میش میش در مید خویش میش در میش در

جوانے باپدر گفت اے خرد مند نظم نظم کن پیرانہ یک پند اللہ کا بیدائی کا کہ کردو چیرہ کرگ تیز دندان کہ کردو چیرہ کرگ تیز دندان

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> حَتْم: عصه وحشت: نفرت ـ رميدى: بيب ، دُر ـ فاصد: فصد كھولنے والا ـ مُرك: بھيڑيا ـ

<u> تَوُجِمُهُ هِعِ مَظَلْبُ:</u> حدیے زیادہ غصہ کرنا وحشت لاتا ہے۔ اور بے موقع نرمی کرنا ہیبت (ڈرخوف) مٹاتی ہے۔ نہ ایس سختی کر کہ تجھ سے چھک جائیں لیمنی نفرت کرنے لگیں اور نہ اتن نرمی کر کہ تجھ پر دلیر ہوجائیں اور تیری قدر نہ کریں۔ (ابیات) سختی اور نرمی دونوں موقع موقع سے کرنا مناسب ہیں ، جیسا کہ جراح کہ وہ آپریشن کرنے والابھی ہے، اور مرہم لگانے والابھی عقلمند زیادہ سختی اختیار نہیں کرتا ہے اور نہ اتنی نرمی کرتا ہے کہ اینا مرتبہ کھودے اور وقار کو ہاتھ سے دے دے ب<sup>عق</sup>لندنہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور نہ آپ آپ کو ذلیل کرتا ہے، یعنی تکبر بھی نہیں کرتا اور عزت نفس کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ (نظھ) ایک جوان نے اپنے باپ سے کہا اے عقمند بزرگوار مجھ کو ایک نفیحت پیرانہ فر مائے۔اس کے باپ نے فر مایا لوگوں کے ساتھ نیکی کر ہلین نہ اتی کہ بھیڑیے کی طرح تجھ پر دانت تیز کریں۔

تحكمت (٢١) دوكس وثمن ملك ودين اندبادشاء بعلم وزابد بعلم \_

برسر ملک مبادآل مکک فرمانده شعر که خدارا نبود بنده فرمانبردار

حَلِّ الْفَاظ: علم: بردبارى ـ زامد: تارك الدنيا، پرميزگار ـ ترجمه مع منظلت ووقص ملك اور دين كوشمن بين-ايك بادشاه بحلم (جوعه كوند دبائ) دوسر از ابرجابل (شعر) خدا کرے ملک پردہ بادشاہ حاکم نہ ہوجو خدا تعالیٰ کا فرمال بردار بندہ نہ ہو۔

عسند (۲۲) بادشاه راباید که تاحدے تعظم بردشمنال نراند که دوستال رااعقادنماند آتش تعظم اول درخداوند تعظم افتدیان آ تکرزبانه عمم دسر یا نرسد۔

> نثاید بن آدم خاک زاد مننوی که در سرکند کبر و تندی و یاد نه پندارم از خاکی از آتی ترابا چنیل تندی و سرکشی ور خاک بیلقال برسیدم بعابدے ور خاک بیلقال برسیدم بعابدے قطعه کفتم مرابتربیت ازجهل پاک کن گفتا بروچواعده بمدور زیر خاک کن اے فقیہ

حَلِّ الْفَاظ: رُبان، شعله باد: بوا، يعن غرور بيلقان: ايك شهر جولايت ايران كا فقيد: والشمند، مم فقد جان والا <u>تَوَجَمَّهُ مِع مَظَلِبُ:</u> بادشاه كوچايي كددشنول پراس حدتك غصه نه كريك كيدوستون كا اعتاد الطه جائيك، غصر كي ال كيها غفه

کرنے والے میں انٹر کرتی ہے یعنی اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، پھراس کا شعلہ دشمنوں تک پہنچاہ، اور بعض مرتبہیں پہنچا۔
(هشنوی) مٹی سے پیدا شدہ انسان کو نہ چاہیے کہ دماغ میں تکبر، غرور اور تیزی لائے، تجھ کو اس تیزی اور سرکش کے ساتھ میں نہیں خیال کرسکتا ہوں کہ تومٹی سے بنا ہوا ہے، بلکہ آگ سے بنا ہوا ہے، یعنی انسان نہیں ہے، شیطان ہے، (قطعه) میں سر زمین بیلقان میں ایک عابد کے پاس پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ میری تربیت کر کے مجھے جہالت سے پاک کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: اے عالم جامٹی کی طرح عاجزی اور برد باری اختیار کر، یا جو پچھ پڑھا ہے مٹی کے نیچ کر دیے یعنی پڑھے کھے کو برکار سمجھ نے اس کے کہ جب تونے علم پڑمل نہ کیا تو جابل ہے۔

### حكمت (۲۳) بدخوے بدست وشمع كرفاركه برجا كدروداز چنگ عقوبت ووظاص نيابد

#### گر زوست بلا برفلک رود بدخوی بیت زوست خوے بدخویش ور بلا باشد

ترجمه مع مطلب: برصلت آدمی ایسے دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہے کہ جہاں بھی جائے گا۔ اس کے عذاب کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ وہاں بھی بری عادتوں کی وجہ سے مصیبت مصیبت مصیبت مصیبت مصیبت مصیبت مصیبت مصیبت میں رہائے۔

### تحكمت (۲۲) چوبنی كه درسیاه دمن تفرقه افادتوجع باش واگرجع شونداز پریشانی اندیشه کن

برو بادوستان آسوده بنشین قطعه چوبین درمیان دشمنان جنگ و را در بنی که بایم یک زبانند استک کمان را زه کن و برباره برسنگ

<u> حَلَّ الْفَاظ:</u> تغرقه: جدالى، اختلاف بمع ماش: مطمئن ہوجا بہتع شوند: متفق ہوجا ئيں۔ آسودہ: آرام سے، بے فکر۔ يک زبان: متفق بارہ: قلعہ۔

تَوْجَهُهُ مِعِ مُطُلِكِ: جب توبيد ديكھ كه دشن كى فوج ميں چوٹ پڙگئ ہے تومطمئن ہوجا۔ اور اگر وہ متفق ہوجا ئيں تو ابنی پريشانی كى فكر كر۔ (قطعه) جا تو دوستوں كے ساتھ آرام اور بے فكرى سے بينے، جب تو دشمنوں ميں لڑائی ديكھے، اور اگر توبيد ديكھے كدوہ سب متفق بين تو كمان كوچكہ پر چڑھالے اور قلعہ پر آلات حرب پتھر وغيرہ جمع ركھ۔

<u> حکمت</u> (۱۹۶). ومن چواز بهرهیلیج فروماندسلسله دوی بجنبانداز مگه بدوی کار پایئے کند که چیج وممن متواند کردسرمار بدست وممن کوب کیراز رامحدای انگینسڈیکیون خالی مباشد اگر این غالب ایر بارستی واکر آل از وممن رسی.

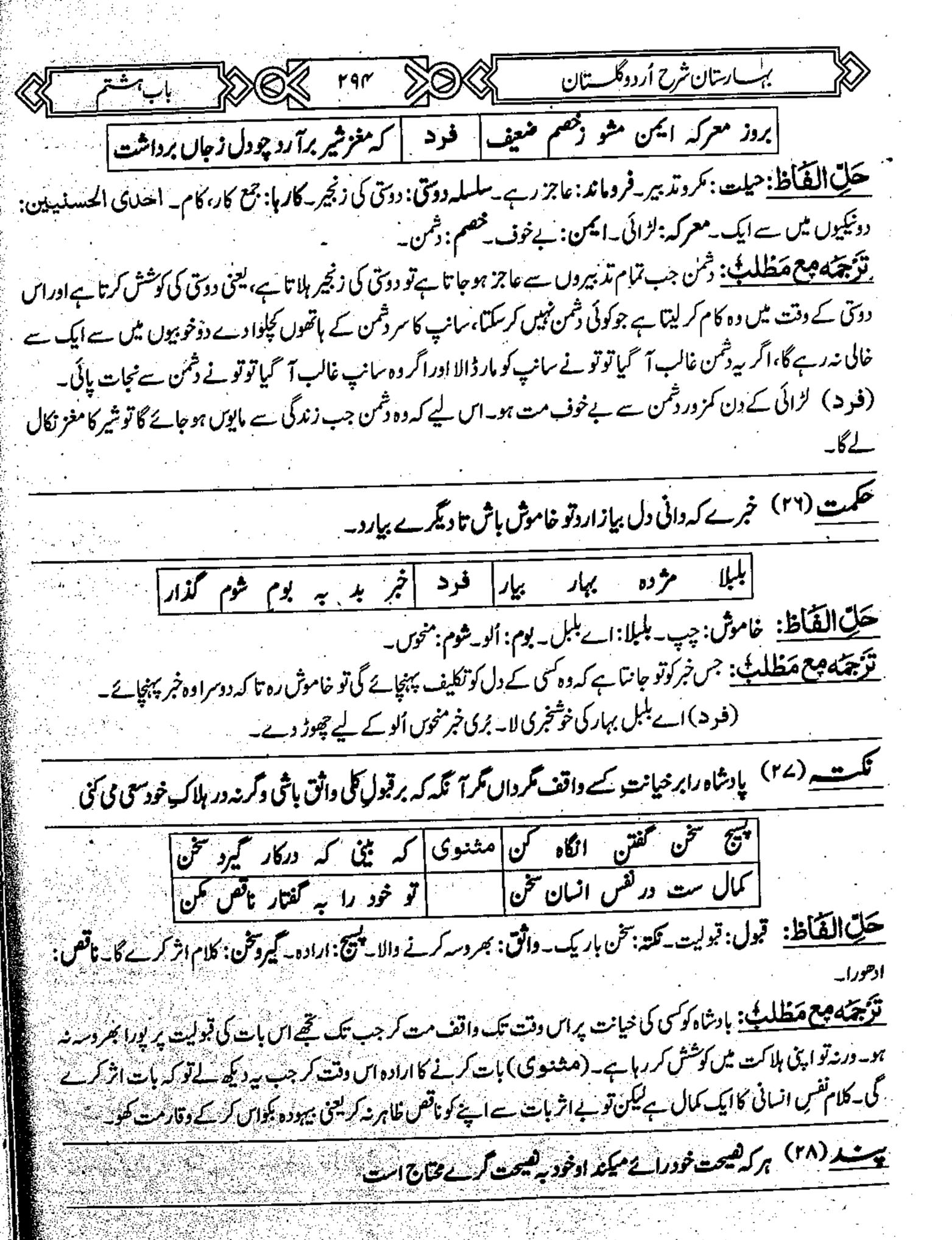

حَلِّ الْفَاظ: خودرائ : خودس، خود بند فيحت كر: نفيحت كرن والار

ترجمه مع مطلب: جو من خودس (ابن رائے پر مل كرنے والے) كوفعيت كرتا ہے وہ خود كى فعيحت كرنے والے كامحان ہے۔

بیند (۳۹) فریب دهمن مخور وغرور مداح مخرکه این دام زرق نهاده است و آن دامن طمع کشاده بیند (۳۰) اتمق راستانش خوش آید چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید-

اُلاتا نفوی مدح سخن موی قطعه که اندک ماید نفع از تو دارد اگر روزے مرادش برنیاری دو صد چندال عیوبت برشارد

حَلِّ الْفُاظِ: عُرور: دهوكه مراح: تعریف كرنے والا وام زرق: مكارى كا جال وامن طمع: لا کچ كا دامن - كعب: شخار فربه: موثا له الله الله والله والل

ترجی معلی بی اور اس نے لا کی کا دامن کھیلا یا ہے۔ (بیٹ ریف احتی کو بیند آتی ہے دھوکہ میں نہ آ کہ اس نے مکاری کا جال بچھا یا ہے اور اس نے لا کی کا دامن کھیلا یا ہے۔ (بیٹ ریف احتی کو بیند آتی ہے جیسا کہ مرے ہوئے جانور کی لاش کھونک بھرنے سے موٹی معلوم ہوتی ہے۔ (قطعه) خبر دارتعریف کرنے والے کی تعریف مت سن اس لیے کہ وہ تجھ سے تھوڑے سے فائدہ کی امیدر کھتا ہے اگر کی دن تو اس کا مقصد بورانہ کرے گاتو وہ تیرے عیب دوسوگنا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔

حكمت (۱۳) متكلم را تا كسيعيب تكيروفنش صلاح نه يذيرو

مشوغره برحسن مفتار خویش شعو به محسین نادان و پندار خویش

<u>ڪُلِّ الْفُاظ: مثلَّم: کلام کرنے والا۔اصلاح: درتی۔ پندار: غرور</u>، تکبر تحسین ناوان: بیوتوف کی تعریف۔ <u>ترجمه وقع مُظَّلِّبُ:</u> کلام کرنے والے کا جب تک کوئی عیب نہ پکڑے، اس کا کلام درتی کوقبول نہیں کرتا یعنی درست نہیں ہوتا۔ (شعر)اپنے کلام کی خوبی پر ناوان کی تعریف اور اپنے پندار سے غرہ نہ کر ۔یعنی ناسمجھ کی تعریف اور اپنے اس خیال پر کہ میرا کلام اچھا ہے ندا ترااور نه غرور کر۔

حكمت (۲۳۷) «مدكن راعقل خود بكمال نمايد وفرزند خود بجمال \_

یکے جہود ومسلمال مناظرہ کردند نظم چٹانکہ خندہ کرفت از نزاع ایشانم بطنو گفت مسلمال گرایں قالد من اللہ اللہ میں درست نیست خدایا جمود میرانم

حَيْلِ الْفَاظِ: جمود: يهودى - كبر: آتش پرست - مناظره: ايك دوسرے كے ساتھ بحث كرنا ـ نزائع: جُفَّرُا ـ قباله: كاغذ ـ توريت: مشهور آسانى كتاب ـ بسيط: جائے فراخ ـ منعدم: نابيد، بنتان ـ طيره: غصه ـ تركبت مفلك: برخفور كواري عقل كال اور اينا مناحسين، معلوم به تا سر (فظم كال مددى دريا معلوم به تا سر وفظم كال مددى دريا معلوم به تا سر وفظم كال مددى دريا معلوم به تا سر وفظم كال مددى دريا معلوم به تا مناور با مناحد بين به مناور با مناور با مناحد بين معلوم به تا سر وفظم كال مددى دريا بينا معلوم به تا مناور با مناحد بين بينا معلوم به تا مناحد بينان مناور با مناور بينان معلوم به تا مناطق بينان مناور بينان بينان مناور بينان بينان

ترجمه معلی: ہر محض کو اپنی عقل کامل اور اپنا بیٹا حسین معلوم ہوتا ہے (نظرہ) ایک یہودی اور ایک مسلمان نے آپی میں مناظرہ کیا کہ مجھ کو ان کی نزاعی گفتگو سے ہنک آگئی۔ مسلمان نے عصد کے ساتھ یہودی سے کہا کہ اگر میرایہ کاغذ درست نہیں ہے۔ اے خدا مجھ کو مرتے وقت یہودی اٹھا ہے۔ یہودی نے کہا میں تورایت کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر معاملہ اس کے خلاف ہودے جیسا کہ میں کہتا ہوں تیری طرح مسلمان مرول، یہودی نہ رہوں۔ اگر روئے زمین سے ایک لخت عقل اٹھ جائے تب بھی اسے متعلق کو کی شخص گھان نہ کرے گا کہ میں بے وقوف ہوں۔

تحکمت (۳۳) ده آ دمی برسغره بخورند و دوسک برمردارے بهم بسر نبرند حریص بجهانے گرسنه و قانع بنانے سیر حکما گفتنها ند درولیٹی بقناعت بداز توانگری به بصناعت۔

| شعر نعمت روئے زمین پردکند دیدہ نگ | رودهٔ نظب بیک نانِ نبی پرگرده  |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ننوی مرا این یک تفیحت کرد و بگذشت | پدر چول دور عمرش منقطی محشت مد |
| بخود بر آتش دوزخ کمن تیز          | کہ شہوت آئش ست ازوے پر ہیز     |
| بعبر آبے بریں آتش زن امروز        | درال آتش تداری طاقت سوز        |

<u>حَالِّ الْفَاظ</u>: مُغره: دسرِ خوان - ده آ دمی: دس انسان - دوسک: دو کتے ۔ بہم بسر نبرند: آپس میں موافقت نہ کریں - روده: آنت، انتزی - نان بھی: روکھی روٹی بغیر سالن کے - رودہ نگک: کنایہ ہے بھو کے سے ۔ دیدہ نگک: سے مرادحریص ۔ شہوت: خواہش - سیر: جی بھر جانا ۔

ترجمه مع مطلب در انسان ایک دستر خوان پرخوشی خوشی کھانا کھا لیتے ہیں اور دو کتے ایک مردار پر آپی میں موافقت نہیں کر کتے اور لاتے مرتے ہیں۔ لالجی آ دی پوری دنیا پا کربھی بھوکا رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والے کا ایک روٹی ہے تی بھر جاتا ہے اور خواہش باتی نہیں رہتی۔ قناعت کیساتھ فقیری اس مالداری ہے بہتر ہے جو ساز و سامان کے ساتھ ہود (مشعر) بھوک آ دی کا ایک روکی روٹی سے بیٹ بھر جاتا ہے۔ اور تربیس کی لالجی آ کھوں کو روئے زمین کی نعتیں پرنیس کر سکتیں۔ (مرف وی ) میرے کا ایک روکی روٹی کی زندگی کا دور جب پورا ہوگیا۔ یعنی و فات کا وقت آ بہنچا تو انہوں نے بھی کو ایک تھیجت فرمائی اور آئی عالم سے رصات فرمائی (فرمایا کہ) اے بیٹے ہوت ایک آ گ بیز مت فرمائی (فرمایا کہ) اے بیٹے ہوت ایک آ گ بیز مت

كر،اگراس آگ (جہنم) ميں تو جلنے كى طاقت نہيں ركھتا ہے تو اس شہوت كى آگ كومبر كے پانى سے آج ہى بجھا دے۔

#### <u>پیند</u> (۳۳) برکه در حال توانانی کلونی فکند در وفت تا توانی سختی بیند۔

## بد اخر تر از مردم آزار نیست شعو که روز مصیبت کسش یار نیست

حَلِّ الْفَاظِ: توانا فَى بَوت فِي عَالى: جوانى ناتوانى: كمزورى، برها پاله بداختر: بدنصیب بار: مددگار توت خت مصائب ترخه معطلب: جو كه توت كی حالت میں (جوانی میں) خلقت كے ساتھ نیكی نه كرے گا وہ كمزورى كے وقت خت مصائب برداشت كرے گا يعنی جو كه جوانی اور خوشحالی میں كى مدونه كرے گا وہ بدحالی اور برها بے كے وقت سخت تكاليف اٹھائے گا اور كوئی اس كی مدونه كرے گا دہ بدحالی معیبت كے دن بھی كوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اس كی مدونه كرے گا دہ بداس كا مصیبت كے دن بھی كوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔

#### حكمت (۳۵) برچه زود برآید دیرنیاید

| چين    | كاسه      | سال        | بحيل     | قطعه | خاک مشرق شنیده ام که کنند          |
|--------|-----------|------------|----------|------|------------------------------------|
| بنی    | ا المی    | م فيمتش    | ע ג      |      | مد بروزے کنند در مردشت             |
| و تميز | د وعقل    | ده ندارد خ | آ دی شا  | قطعه | مرغک از بیعند برول آید و روزی طلبد |
| I. '   |           | ، وفضیلت   |          |      | آ لکہ ناگاہ کے گشت بچیزے نرسید     |
| 2%     | ید ازانست | ر بدست آ   | لعل وشوا |      | آ مبینه بمه جا یابی ازال به محل ست |

حکال الفاظ: رود برآید: جلد حاصل بوتی ہے۔ چہل سال: چالیس سال۔ کاسی چینی: چینی کا بیالہ۔ مروشت: شیراز کے قریب ایک شہر۔ مرغک: چوزہ دیجند: انڈہ فرود عقل قمیز: جدا کرنا۔ حمکین: جگد دینا، قدرت آ مجیند: شیشہ ترجیکہ مع منظل بینی جو چیز جلد حاصل ہوتی ہے وہ دیر تک نہیں رہتی۔ (قطعه) میں نے سنا ہے کہ شرق کی سرز مین میں چالیس سال میں چینی مئی کا برتن بناتے ہیں اور مردشت شہر میں ایک دن میں سو بنالیت چالیس سال میں چینی مئی کا برتن بناتے ہیں اور مردشت کے بنے ہوئے برتنوں کی کیا قیمت اٹھتی ہے۔ (قطعه ثانی) چوزہ انڈے سے باہر نکلنا ہے اور فورا روزی طلب کرتا ہے۔ یعنی دانہ چنی آئی کا بچرات اور بردگی میں سب (جنات وطائک ) سے سبقت انگری پرزوز بن من کا اور یہ پینی آئی کا بچرات اور بردگی میں سب (جنات وطائک ) سبقت انگری شکل ہے ماتا ہے ای لیے برتنوں کی ایم بردگی میں سب (جنات وطائک ) سبقت انگری شکل ہے ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی ایم بردگری میں سب (جنات وطائک ) سبقت انگری شکل ہے ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی میں سب (جنات وطائک ) سبقت انگری شکل ہے ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی ایم بردگری میں سب (جنات وطائک ) سبقت انگری شکل ہے ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی بردگری میں سب (جنات وطائک ) سبقت کا گرائی شیش برجگ ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی کا بچوز بردگری میں سب (جنات وطائک ) سبقت کا گرائی شیشہ برجگ ماتا ہے ای لیے برزوزہ کی کا بچوز بردگری میں سب (جنات وطائک کے سبقت کر گرائی ہیں سبت کی دو میں سبت کی سبقت کے ایک کی برزوزہ کی کرد ہوئی کرد ہے۔

عكنت (۱۳۶۶) كارتانيه مربرايد ومتعجل بسرورايد



حَيْلِ الفَّاظِ: مستعلى: جلدى كرنے والا - شابال: دوڑنے والا - سمند بادیا: تیز رفار گھوڑا - ازتک: دوڑنے سے فروماند: عاجز رہا۔ شتر بان: اونٹ چلانے والا -

ترجمه مع مطلب: بہت سے کام مبر سے پورے ہوجاتے ہیں اور جلدی کرنے والا سر کے بل گرتا ہے۔ (مثنوی) ہیں نے اپنی آئھول سے جنگل میں ویکھا ہے کہ ایک آہتہ چلنے والا، تیز رفتار (دوڑنے والے) پر سبقت لے گیا۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑنے سے عاجز رہ گیا، یعنی تھوڑی دور چل کر تھک گیا اور منزل پر نہ پہنچ سکا اور شتر بان آہتہ آہتہ ای طرح اونٹ چلاتا رہا۔ یعنی شتر بان کا اونٹ آہتہ آہتہ چل کر منزل پر پہنچ گیا۔

# <u> پیت است اولان را بداز خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانست</u> نادان نبودی

| در وہاں تکہداری<br>مغز راسکساری | زبال | کہ          | قطعه | ں بہ | فقل آ | نداري کمال | چوں  |
|---------------------------------|------|-------------|------|------|-------|------------|------|
| مغز راسکساری                    | _ ب  | <i>j9</i> . |      | كند  | فضيحه | رازبال     | آ دی |

<u> حَالِ الفَّاظ:</u> فضيحه: رسوا، ذليل جوز: اخروك رسبكسارى: بلكا بن - ناوان: بيوقوف \_

ترکیجتا می منطلب: بیرقوف کے لیے خاموثی سے بہتر پھی ہیں ہے۔ اور اگر تو یہ مسلحت جان لیتا تو نادان ندرہتا، جب توفضل و کمال نہیں رکھتا تو یہ بی بہتر ہے کہ زبان کو منہ میں محفوظ رکھے تو۔ اس لیے کہ آ دمی کو زبان رسوا کر دیتی ہے اور بے مغز اخروث کو اس کا ہلکا بن (بے قیمت کرتا ہے)۔

| برو بر مرف کر دے سعی دائم<br>دریں سود ابترس از لوم لائم<br>تو خاموشی بیاموز از بہائم | ابیات | خرے را ایلیے تعلیم میداو طلبے کفتش اے ناوال چدکوشی اے ناوال چدکوشی ایام از تو مفتار ایام از تو مفتار |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيشر آيد سخنش نامواب                                                                 |       |                                                                                                      |
| يا بنشيل بچو بهائم خوش                                                               |       | یا سخن آرای چو مردم بهوش                                                                             |

حَيْلِ الفَاظ: ابله: بيوتون ـ سعى: كوشش ـ سودا: خريد وفروخت، معامله ـ لوم لائم: ملامت كرن والول كى ملامت ـ بهائم: چوپائے ـ ناصواب: نادرست، غلط ـ جدال: لزائى ـ بد: بزرگ ـ

ترجمه مع منظلت (ابیات) ایک بروقون ایک گرھے کو تعلیم دیتا تھا، اور ای پرمسلسل کوشش مرف کرتا تھا، ایک علید آدی نے اس سے کہا کہ اے ناسمجھ تو کیا کوشش کر رہا ہے، اس معاملہ بیں تو ملامت کرنے والوں کی بلامت سے ڈرہ چو پائے تھے

يستد (۳۸) بركه باداناتر ازخود جدل كندتا بدانند كه داناست بدانند كه نادان ست-

چوں درآمد مہ از توئی بنون فرد گرچہ بدانی اعتراض کمن

ترجمه مع مطلب: جو محض اپنے سے زیادہ عقاند سے جھڑا کرتا ہے تا کہ لوگ اس کو (زیادہ)عقاند جانیں سمجھ لیتے ہیں کہ بیوتوف ہے۔ (شعر) جب تجھ سے زیادہ عالم و فاصل گفتگو کر رہا ہے اس پر اعتراض مت کر۔ اگر چہتو اس سے بہتر جانتا ہے۔

<u> محمت (۳۹) برکه بایدان نشیند تکوتی نه بیند</u>

کر نشیند فرشته بادیو ابیات وحشت آموزد و خیانت وریو ابیات کند مرگ یوسیس دوزی از بدال جز بدی نیا موزی

حَلِّ الْفَاظِ: بِإِن بِرول كِ ساته ويو: شيطان وحشت: رميدگ فيانت: نارات ريو: مروفريب يوسين: كهال كلجامه

ترجمه مع مقطلب: جوشن برول کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی نیکی نہیں دیکھتا ہے بعنی اس کو بھی بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ (ابیبات) اگر فرشتہ بھی شیطان کی صحبت میں رہے گاتو وہ بھی وحشت اور خیانت اور فریب سیھے جائے گا۔ تو برول سے برائی کے سوانہیں سیکے سکتا ہے۔ اس لیے کہ بھیڑیا جس کا کام پھاڑنا اور خوٹخواری ہے وہ انسان کا کام پوشنین دوزی کس طرح اپنا طریقتہ بنا سکتا ہے۔

#### يسند (۳۰) مرد مال راعيب نهاني پيدامكن كهمرايشال را رسواكن وخود راب اعتاد-

<u>حَلِّ الفَّاظ:</u> عيب نهاني: يوشيره عيب بيدا: ظاهر

ترجه معلی الوال کے چے ہوئے عیول کوظاہر مت کرایا کرنے سے توان کوذلیل کرے گا اور اپنے کو بے اعتاد کردے گا۔

<u> پیت در (۱۲) برکتام خواندوگل کرد بدال ماندکه گاوُ راندوخم بیفشاند</u>

مست (۱۲۷) از تن بدول طاعت نیاید و پوست به مغز بیناعت رانشاید نه برکه در مجادلت

چهت ورمهاملت ورست

بس قامتِ خوش كه زير چادر باشد بيت چون بازكن مادر مادر باشد

حَلِّ الفَّاظِ: تن بیدل: وہ جسم فربہ جس میں روحانی قوت اور دلی طاقت ندہو۔ مجادلت: لڑائی۔ بینا عت: پونجی۔ ترکیجہ معظل بین جس محفل نے علم پڑھا اور اس پرعمل ندکیا وہ اس کے مشابہ ہے کہ ایک آ دی محنت اٹھا کر کھیت میں ہال چلائے اور اس میں کچھ نہ ہوئے۔ (محکمت) جس آ دمی کے دل میں صلاحیت نہ ہواس سے بندگی نہیں ہوگئی، اور خالی چھاکا جس معزنہ ہو کھی نہیں ہوئی، اور خالی چھاکا جس میں مغزنہ ہو کھی قیمت نہیں پاسکتا، اور بیضروری نہیں کہ جولانے میں جست ہو وہ معاملہ کا بھی درست ہو۔ (بیدت) بہت مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ اس چادر کے نیچ یعنی برقعہ میں ضرور کوئی حسین صورت ہوگی اور جب منہ کھول کر دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ ماں کی ماں یعنی نانی اماں ہیں۔

# <u> محمت (۲۲) اگرشبها بمدشب قدر بودے شب قدر بودے۔</u>

# مرسنگ ہمہ لعلی بدخشاں بودے مشعر اس قیمت لعل و سنگ مکسال بودے

# ته برکه بصورت نیکوست سیرت زیبا در دست کار اندرول دارونه پوست\_

توال شاخت بیکروز در شائل مرد قطعه که تاکباش رسیدست پانگاه علوم ولے زباطنش ایمن مباش وغره مشو

حَلِ الفَاظ: شَاكُل: اخلاق، عادات \_ جيث فن بدباطني \_سالها: جمع سال، برس \_

توجهه چع منظلن: جو که صورت میں اچھا ہواس کی سیرت بھی اچھی ہو یہ ضرور کی نہیں، کام سیرت سے پڑتا ہے نہ کہ کھال سے
یعنی صورت سے کام نہیں پڑتا۔ (قطعه) ایک دوروز میں آ دمی کی ظاہری خصلتیں معلوم کی جاسکتی ہیں کہ اس کے علم کا درجہ کیا
ہے۔ ہنر کیا ہے لیکن اس کے باطن سے مطمئن نہ ہوا ور نہ دھو کہ کھا ، اس لیے کہ ، نسان کی خوتے بداور نفس کی اندرونی گندگی سالہا۔
سال تک نہیں تھلتی۔

بسند (۱۳۳) مرکه بایزرگال ستیز دخون خودی ریزو



حَلِّ الْفَاظِ: لوج: بهينًا، جوايك كودود يكص غوج: ميندُها-

ترکجت مع منظلن: جو کہ اپنے بزرگوں سے لینی اپنے سے بڑوں سے لڑتا ہے وہ اپنا خون آپ بہاتا ہے۔ (قطعه) جو کہ چھوٹا ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ بھینگا ہے۔ سمج کہتے ہیں کہ بھینگے کو ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں، اگر تو اپنے سرکے ساتھ مینڈھے سے مگر لے گا تو بہت جلد اپنی پیشانی کوٹوٹا ہوا دیکھے گا۔

#### حكمت (۵۶) پنجه باشيرانداختن ومشت برشمشيرزدن كارخردمندال نيست.

#### جنگ و زور آوری مکن بامست بیت پیش سر پنجه در بغل نه دست

حَلِّ الْفَاظ: سريني: باته كا پنجه-مرادز بردست كا باته-مشت: گهونسا-

ترجہ می منطلب شرے پنجاڑانا اور تلوار پر گھونسا مارنا، عقلندوں کا کام نہیں ہے۔ (بیت) مست کے ساتھ لڑائی مت کر اور قوت مت آزما۔ قوی پنجہ کے مقابل میں تواپنا ہاتھ بغل میں دے لے بعنی پنجہ کرنے سے پر ہیز کر۔

## سند (۲۷) ضعیفے کہ باقوی ولاوری کندیار ومن ست در بلاک خویش۔

| بقتال | مبارزال | رود با | 2    | 24L4   | سابير پرورده راجيه طاقت آل                        |
|-------|---------|--------|------|--------|---------------------------------------------------|
| چنگال | آ ہنیں  | بامرد  | پنجب | د صححه | سابی پرورده راچه طاقت آل<br>سنت بازو بنجبل میفکند |

توجیجا می منظلی نظر می میزور ہوکر طاقتور کے ساتھ دلیری کرتا ہے وہ اپنی ہلاکت میں اپنے وشمن کی امداد کر رہا ہے۔ (قطعه) تازیے پلے ہوئے میں کیا طاقت اور کیا ہمت ہے کہ وہ دلیروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جائے۔ کمزور بازوؤں ہ والا نا تھجی کی وجہ سے لوہے جیسے بخت پنجہ والے کے ساتھ پنجاڑا تا ہے۔

#### عكمت (۲۲) بركافيحت نفووسر ملامت شنيزن وارد

عِن فِايد الصيحتم وركول شعر اكرت مرزن كم عامول

**ٚڿڵٵڵڡؙٵڟ**۬؞ؠڗۥڟٳڷ؞ڷڒۯڶۺ؞ؾڋ؞ڟڡڞ:



مرد۔ کندہ: ناتراش۔ جائے نفس: سانس کی جگہ۔ سفر ہ: دستر خوان۔ شبے زمعدہ سنگی: ایک رات پیٹ میں بھاری بن ہے۔ شبے زول سنگی: ایک رات بیٹ میں بھاری بن ہے۔ شبے زول سنگی: ایک رات بھوک کی پریشانی ہے۔ اسیر بندھ کم : بیٹ کے بندے۔ وَرُجِمْ عَامِعِ عَمْطُلُ بُنِ عَلَمْ دَالُوگ دیر دیر میں کھاتے ہیں تا کہ ضم ہوجائے اور عبادت گذار آدمی بھوک، تا کہ عبادت میں خلل میں خلل

ترجمه مطلب: عقلندلوگ دیر دیر میں کھاتے ہیں تا کہ صلم ہوجائے اور عبادت گذار آدمی بھوک، تا کہ عبادت میں خلل نہ پڑے اور پر ہیزگاراتنا جس سے زندگی باتی رہے، اور جوان اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کھانے کی سینی آگے سے ندا تھا کی جائے، اور بوڑھے اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک پیند نہ ہوجا عیں کیکن قلندر اتنا کھاتے ہیں کہ معدہ میں مانس لینے کی جگہ باتی نہیں رہتی، اور دستر خوان پر ایک آدمی کی خوراک باتی نہیں رہتی۔ (مشعور) پیٹ کے بندے کو دورات نیند نہیں آتی ہے ایک رات بھوک کی وجہ سے اور ایک رات زیادہ کھالینے کی بنا پر۔ پیٹ کے بھاری پن کی وجہ سے۔

#### حكمت (۱۵) مشورت بازنال تناهست وسخاوت بامفسدال كناه-

رجم بر بانگ تیز دندال شعو ستگاری بود بر گوسفندال

حَلِّ الْفَاظ: مشورت: مشوره - تباه: ضائع وباطل - بلنك: تيندوا - خبيث: كميند

ترجها و بعد منظلہ: عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا تباہی ہے اور مفسدوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آنا گناہ ہے۔ (مشعر) تیز دانتوں والے تیندوے پررحم کھانا بکریوں کی جان پرظلم وستم ہے۔

# حكمت (۵۲) بركرادمن بيش ست اكر فكفد دهمن خويش ست-

سنگ در دست و مار برسر سنگ بیت خیره رائی بود قیاس و درنگ

وگرویے بخلاف ایں مصلحت دیدہ اندوا گفتہ اندکہ درکشتن بندیاں تامل اولی ترست بھکم آ نکہ اختیار ہاتی است توال کشٹ ونواں ہشت اگر ہے تامل کشتہ شودمختل ست کہ صلحتے فوت شود و تدارک مثل آ ل منتع ہاشد۔

> نیک بهل ست زنده بیجال کرد مشنوی کشنه را باز زنده نوال کرد شرط عقل ست مبر تیر انداز کشار که چول رفت از کمال نیاید باز

<u>حَلِّ الْفَاظِ: فِيرِهِ رَائِي: بِيوَ</u> فِي قِياس: اندازه - بنديان: مِحْع بندى، قيدى مِمْتَعْع: محال - فيك: خوب - تداوک: بدل پانا -تَرُجَعُهُ وَمِع مَظَلْمُ فِي: حِنْ سُرِّ رَائِيْ رَمْنَ ہِ اگر وہ نہ ارڈالے اپنا دَمْنَ ہے (بیدت) بہتر ہاتھ میں ہے اور دوسرے پتقر پرسانپ ہے ۔ بیوتونی ہووے سوچنالاور مارنے میں دیر کرڈ بنا اور ایک گروہ نے اس کے خلاف مصلحت سمجھی ہے اور کہا ہے کہ قید پول کے تامی میں تابل اورڈور میں میں اس واسطے کرتا الل کی صورت میں اختیاد ہاتی ہے کہ ماریں یا جھوڑ دیں۔ اگر قیدی کو بے تامل مار ڈالا جائے تو بعض مرتبہ ایسی مصلحت فوت ہوجاتی ہے، کہ پھراس کا تدارک (چیر نقصان) محال ہوتا ہے، (مشنوی) زندہ کو مار ڈالنا بہت آسان ہے۔قل کیے ہوئے کو زندہ کرناممکن نہیں ہے۔اس لیے تیرانداز کوسوچ سمجھ کرتیر چلانا چاہیے کہ تیر جب کمان سے نگل جاتا ہے تو پھرلوٹ کرنہیں آسکتا۔

تحمن (۵۳) کیم که باجهال در افتر باید که توقع عزت ندارد و اگر جایلے بزباں آوری بر کیمے غالب آید عجب نیست که منگے ست که گوہر رامی شکند۔

| عند لیب غراب ہم قفسش          | قطعه                                           | نه عجب فرورود نفش                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| تادل خویش نیازارد و درجم نشود | قطعه                                           | ا کر ہنر مندے از اوباش جفائے بیند |
| قیت سنگ میفراید وزرکم نشود    | <u>,                                      </u> | سنك بدكوبر اكر كاسه زريل عكند     |

حَكِلُ الْفُاظِ: عَيم: دانا جہال: جمع جابل كى درافتر: از مصدر در افادن، كنايہ ہے خصومت و جنگ ہے۔ زبان آور: زبان چلانے والا، منه زور گوہر: موتی فرورود: سانس گف جائے، بند ہو جائے عندلیب: بلبل غراب: كوار كامه زرين: سونے كا بياله داوباش: رندو بے باك برگر: بداصل

ترجمه مع مطلب اگر کوئی عالم یا عقرند جاہلوں سے الجنتا ہے تو اس کوعزت کی اُمید نہ رکھنی چاہیے اور اگر کوئی جاہل اپنی زبان آوری میں کسی عالم پر غالب آ جائے تو یہ بچھ تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے کہ وہ اس پنفر کے مانند ہے جوموتی کو توڑ دیتا ہے۔ (بیت) اگر اس کا دم گھٹ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں جبکہ بلبل کوکوے کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیا جائے۔

(قطعه) اگر کوئی صاحب ہنر کی اوباش (کمینہ رند) سے کوئی تنی دیکھے تو اس کو اپنا دل رنجیدہ نہ کرنا چاہیے اور نہ نفا ہونا چاہیے اس کے کہ صاحب ہنر کا سہزرین کے مانند ہے اور وہ رند پھر کے مثل ہے۔ بداصل پھر سے اگر سونے کا بیالہ ٹوٹ جائے تو پھر کی قیمت کی نہ ہوگا۔

تحکمت (۵۴) خرد مندے را کہ در زمرہ اجلاف سخن بہ بندد شکفت مدار کہ آواز بربط با غلبہ دہل بر نیاید و بوئے عبیر از محتد سیر فروماند۔

بلند آواز نادال مردن افراخت مدنوی که دانا را به به مری بینداخت مدیداند که آوان میداند که آوی فادی

<u>حکل الفّاظ:</u> زمرہ اجلاف: رندوں کی جماعت، کمینوں کا گروہ۔ فکفت: تعبّ پر بط: نام ساز کا۔ وقل: وطول عبیر: خوشبو مرکب ہے۔ گند: بد بو۔ میر: بہن۔ واماند: دب جائے عاجز ہوجائے۔ آمک: جازی، مربیق کے بارہ پردّون، مِن ایک بردہ

توجهه مع مطلب: اگر کسی عقلند کا کمینوں لیعنی جاہلوں کے گروہ میں ناطقہ بند ہوجائے تو تعجب مت کراس لیے کہ بربط کی آواز ڈھول کی آواز پر غالب نہیں آتی ہے، اور عبیر کی خوشبولہن کی بدیو کے سامنے دب جاتی ہے اور عاجز ہوجاتی ہے۔

(مثنوی) بلندا واز نادان نے گردن بلند کی کو مقلند کو بے شرمی سے رسوا کردے توبیہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو نیجا دکھایا ہے کہ وہ اتنائبیں جانتا ہے کہ باجہ کی حجازی آوازنٹ کے ڈھول کی دھوں دھوں سے دب جاتی ہے۔

حكمت (۵۵) جوہراكر درخلاب افترهال نفيس ست وغبار اكر برفلك رود هال حسيس استعداد بے تربيت دريغ است وتربيت نامستعد ضائع خاسترنسيت عالى داردكه آتش جوبرعلوى ست وليكن چول بنفس خود ہنرے ندارد با خاک برابرست و قیمت شکر نداز نے ست کہ آ ل خود خاصیت و ہے ست۔

چوں کتعال را طبیعت بے ہنر بود مثنوی کیمبر زادگی قدرش فیفرود ہنر بنمای اگر داری نہ گوہر

حَلِّ الْفَاظِ: خلاب: يجرِ تفيس: يا كيزه في مين كمينه كم قدر استعداد: صلاحيت اليانت رتربيت نامستعد: ناابل كي تربیت۔ خاکستر: راکھ۔ کنعان: نوح علایا کا بیٹا۔ آزر: حضرت ابراہیم علایتا کے والد کا نام ہے جو بہترین بت تراش تھے۔ ترجمه مع مقطلت: موتی اگر کیچر میں کھنس جائے پھر بھی نفیس ہے، غبار اگر آسان پر چڑھ جائے تو ای طرح کثیف ہے، صلاحیت ہواور تربیت نہ ہوتو افسوں ہے اور نا اہل کی تربیت بے سود ہے، را کھا گرچینسبت عالی رکھتی ہے کیونکہ آگ ایک جوہر علوی ہے لیکن چونکہ راکھ اپنی ذات میں کوئی ہنر نہیں رکھتی اس لیے خاک کے برابر ہے اور شکر کی قیمٹ اس کی نے (گئے) سے تہیں ہے، کیونکہ وہ توخود اس کی خاصیت ہے لین شکر کی قیمت اس کی نے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے خواص کی وجہ سے ہے۔ (مشنوی) چونکہ کنعان کی طبیعت ہے ہنرتھی ہیمبرزادگی (پیغیبر کا بیٹا ہونا) اس کے مرتبہ کو نہ بڑھاسکی ، اگر تجھ میں ہنر ہے تو ظاہر کر۔ ذات بنانے کی ضرورت نہیں کہ پدرم سلطان بود پھول کانٹوں میں پیدا ہوتا ہے اور ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی آزرے عالم

حكمت (۵۱) مشك آنست كه خود بيويدنه كه عطار بكويد دانا چول طبله عطارست خاموش و جنرتما كى و ناوان چول مبل غازی بلند آواز ومیال جی

عالم اندر میاند جهال قطعه مندیقال شادیت درمیان کورانست معید در کنشت زندیقال

بهارتان ثرح اُردوگلستان کی ۱۳۰۷ کی به شتر کاردوگلستان کی این شتر کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کی کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگلستان کاردوگل

حَلِّ الْفَاظِ: مُعْك: ساہ رنگ خوشبودار دوا ہے۔عطار: عطر تیل فروخت کرنے والا۔ طبلہ عطار: عطار کا ڈبہ عاری: نئے۔ تهی: خالی۔ جہال: جمع جاہل۔ صدیقال: جمع صدیق، مخلص، راست گو۔ اور ایک مرتبہ ہے نبوت کے بعد شاہدے: ایک معثوق۔ کورال: جمع کور۔ اندھا۔ مصحف: قرآن۔ زندیقال: جمع زندیق، بے دین۔

ترجمتاه جع مطلب: منک وہ ہے جوخودخوشبورے اور بتادے کہ میں مشک ہوں نہ کہ عطر فروش کے کہ بیمشک ہے عقام دعطار کے ڈبدی طرح خاموش اور ہنر ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اور نادان بازی گر کے ڈھول کی طرح بلند آ واز اور اندر سے خالی ہوتا ہے۔ (قطعه) عالم جاہلوں کے درمیان کیسا ہے سیچ لوگوں نے ایک مثال کہی ہے، اندھوں میں ایک معثوق ہے یا ہے دینوں کے عبادت خانہ میں ایک معثوق ہے یا ہے دینوں کے عبادت خانہ میں ایک قرآن ہے۔

#### <u> پسند (۵۷)</u> دوست را که معر بے فراچنگ آرندنشاید که بیکدم بیاز ارند

سنكے بچند سال شود لعل پاره بيت زنهار تابيك نفسش نشكني بسنك

حكالفاظ: فراچنك آوردن: حاصل كرنالعل باره: لعل كانكرارسك : يتقر

تَوَجِمُكُهِ مِعِ مَطْلَبُ: جوايك دوست كهاس كوتمام عمر ميں حاصل كريں۔اس كو دم بھر ميں رنجيدہ نه كرنا چاہيے۔ (بيبت) پتقر چندسال ميں لعل كافكڑا بنتا ہے۔ ہرگز ايك دم ميں اس كو پتقر سے نه تو ژنا چاہيے۔

# حكمت (۵۸) عقل وروستونس چنال كرفمارست كهمروعاجز وروست وزن كربز

در خری بر سرائے بید شعر کہ یانگ زن ازوے برآید بلند

حَلِّ الفَاظ: زن كريز: مكاربيوى ورخرى: خوشى كادروازه بالكرن عورت كي واز \_

تَزُجِمُه مِع مَظلَبُ: عقل نفس كے ہاتھوں اليي گرفنار ہے جيبا كەمرد عاجز مكارعورت كے ہاتھ ميں۔ (شعر) خوشي كا دروازه اس گھر پر بند كردوكه جس سے عورت كى آ واز زور سے باہر نظے، يعنی جس گھر ميں اليي عور تيں ہوں كه ان كى آ واز باہر جاتی ہواس گھرے خوشى كى اميدمت ركھو۔

#### <u>پسند (۵۹) رائے ب</u>قوت مرونسون ست وقوت برای جهل وجنون

تميز بايد و تذبير و عقل و آنگه ملك شعو كه ملك و دولت نادال سلالي جنگ غداست

حَلِّ الفَّاظ: رائ: تدبير

ترُجهًا هم عمظلب: رائة وت يخ بغير كروفريب ما ورقوت بغير دائ كهالت اورجون مي (شعر) يها تيز تدبير

اور عقل جاہیے، بادشاہ کے لیے پھر ملک اس لیے کہ نادان کے ہاتھ ملک وسلطنت آنا خداسے بغاوت کے ہتھیار ہیں۔

# حكت (١٠) جوانمردكه بخوردوبديدبدازعابدے كه بيردوبنيد

حَلِّ الفَاظان جوانمرد: تنى عابد: عبادت كرف والا

ترجمه مع مظلب: جو في كهائ اورد ال عابد سي بهتر ب جو لے جائے اور جمع كر كرك ركاد كار

## بیند (۱۱) برکه ترکیشهوت از بهر قبول خلق داده است از شهوت حلال در شهوت حرام افاده است \_

عابد که نه از بهر غدا گوشه نشیند شعر بیجاره در آئینه تاریک چه بیند

حكن الفاظ: ترك شيوت: خواسات جيور نارا كينه تاريك: زنك آلودا كينه

ترجمه مع مطلب جو محص مخلوق میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے وہ حلال خواہش سے حرام خواہش میں پڑجا تا ہے۔ (مشعر) جو عابد خدا کے لیے گوشہ میں نہیں بیٹھتا ہے اس کا دل زنگ آلود آئینہ کی طرح ہے، بے چارہ زنگ آلود آئینہ میں کیا دیکھ لے گا۔مطلب میہ ہے کہ بے معرفت دل کیا مشاہدہ حاصل کرے گا۔

حكمت (۱۲) اندك اندك خيلے شود و قطره قطره سيا كردد يعنى آئكه توت ندارد سنگ خرده نگاه ميدارد تا ونت فرصت و ماراز د ماغ محصم برآ روب

| بَحُوْ | جُتَهُعَتُ | اِذَا | وَ خَهُرٌ | شعر | قَطُرٌ عَلَى قَطْرٍ إِذَا التَّفَقَتُ مَهُرُ |
|--------|------------|-------|-----------|-----|----------------------------------------------|
| انیار  | غله در     | ، ست  | دانه دانه | شعر | اندک اندک بم شود بسیار                       |

حَلِّ الْفُاظِ: وماراز دماغ برأ وردن: بلاك كرنا - بحر: سمندر \_ انبار: وهر \_

<u>توجیحه مبع منطلب:</u> تھوڑاتھوڑا بہت اور قطرہ قطرہ سلاب ہوجا تا ہے۔ یعنی جوشخص ہاتھوں میں قوت نہیں رکھتا تو وہ سنگریزے جمع رکھتا ہے تا کہ فرصت کے وقت وقمن کو ہلاک کر دے۔ (مشعر) جب قطرہ قطرہ اکٹھا ہوجائے تو نہر بن جاتی ہے، اور ایک نہر دوسری نہرے مل کرسمندر ہوجا تا ہے۔ (مشعر) تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہوجا تا ہے اور دانہ دانہ جمع ہوکرغلہ کا انبار ہوجا تا ہے۔

<u> حکمت</u> (۱۳) عالم رانشاید که سفامت از عامی بحلم درگذارد که هر دوطرف رازیان دارد و هیبت این هم شود و جهل من مستکامی

چو باسفله کوئی بلطف و خوشی شعر فزون کردوش کبر و کردن کشی

حَلِّ الْفَاظ: سفاہت: نادانی، کمینہ بن جلم: بردباری عامی: عام آدمی جابل سفلہ: بیوتون کیم: تکبر۔ ترکیجت محمط مخطلت: عالم کو جابل کی بے وقونی کو بردباری سے معاف نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عالم کا وقار کم ہوجاتا ہے، جابل کی جہالت بڑھ جاتی ہے۔ (مشعر) جب تو کمینہ سے نرمی اور پاکیزگی سے گفتگو کرے گاتو اس کا غروراور سرکشی بڑھ جائے گی۔

تحکمت (۱۲۳) معصیت از بر که صادر شود ناپیندست و از علما نا خوبتر که علم سلاح جنگ شیطان ست و خداوندِ سلاح راچوں یاسیری برند شرمساری پیش برد۔

عای نادان پریشان روزگار مشنوی به زدانشمند تا پرمیزگار کان بنا بینائی از راه افزاد وی دو چشمش بود در چاه اوفزاد

حَلِ الْفَاظ: معصيت: كناه- جاه: كنوال-والشمندنا برميز كاردو: عالم غير مقى-

ترجیکہ جمع منطلب: گناہ جس شخص ہے بھی صادر ہو اچھا نہیں اور عالموں سے گناہ صادر ہونا بہت ہی برا ہے اس لیے کہ علم شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے اور صاحب ہتھیار کو جب قید کر لیتے ہیں تو اس کو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔

(مثنوی) جاہل کم عقل پریشان زمانہ اس عالم سے بہتر ہے جو باوجود علم کے خداکی نافرمانی کرے اس لیے کہ وہ اندھا ہونے کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا، اور بہ یعنی عالم دونوں آئکھیں ہونے کے باوجود کئویں میں گرپڑا اس لیے بیزیادہ افسوں کے لائق ہے۔

حكمت (۲۵) جان در حمايت يكدم ست و دنيا وجود ب ميان دوعدم دين بدنيا فروشان خراند يوسف را فروشد تاچه خرند آيت ﴿ اَكُمْ اَعُهَالَ اِلْدِيكُمْ لِبَنِيَ اَدْهَرَ اَنْ لَا تَعْبَلُ واالشَّيْطِنَ ﴾

بقول ومن بیان دوست بعکسی بیت بیس که از که بریدی وبا که پیوتی

حَيْلِ الْفُاظِ: وم: سانس-عَدُم: نه بونا، ضد وجود بيان دوست: دوست بي بيا بوا وعده - از كه بريدى: س عظع تعلق كيا-باكه بيوسى: س على المستان على المستان

تر بھتے ہم مطلب : جان صرف ایک سانس کے سہارے پر ہے اور دنیا ایک وجود وعدم کے درمیان ہے دین کو دنیا کے ہوش فردخت کرنے والے گدھے ہیں۔ یوسف جیسے عزیز کو چ کر کیا خریدرہے ہیں، دیکھواللہ تعالی قرآن مجید میں کیا فرما تاہے، اے آدم کی اولا دا میں نے تم سے عبد نہیں لیا تھا اس بات کا کہ شیطان کی بندگی (اطاعت) ندکرو گے۔ (بیدیت) وہمن کے کہنے پر تو نے دوست سے مکتے ہوئے عبد کوتوڑ دیا ذراغور کرتو نے کس سے قطع تعلق کر سے کس سے تعلق قائم کیا۔

#### حكمت (٢٦) شيطان بامخلصال برنيايد وسلطال بامفلسال-

| گرچه دبنش زفاقه بازست<br>از قرض تو نیز غم ندارد | مثنوي | دامش مدہ آ نکہ بے نماز ست<br>کو فض خدا نمی مخدارد |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| فردا کوید تربے ازینا برکن                       | فرد   | امروز دو مرده چین گیرد مرکن                       |

حكالفاظ: وامش مده: اس كوقرض مت دے مركن : لكن ، تغارى درب: مولى يعنى عضو محصوص -

ترجی مطلب: شیطان خدا تعالی کے خلص بندوں پر غالب نہیں آتا اور بادشاہ مفلس رعایا پر۔ (مثنوی) جو بے نماز ہو ہے اس کوقرض مت دے اگر چداس کا منہ فاقد سے کھلا ہوا ہو کہ وہ خدا کے فرض کو ادانہیں کرتا، تیرے قرض کی بھی پروا نہ کرے گا۔ (فرد) آج ایبا آ دی جو خدا تعالی کے فرائض کا تارک ہے ابنی شدید ضرورت کا اظہار کر کے وقت حاجت دولگن طعام قرض کے لیے گا،کل طلب اور تقاضا کے وقت کی خدد ہے گا اور کے گا کہ عضو محضوص اکھاڑ لے یا پیٹم اکھاڑ لے ۔ یعنی فواحش کے گا۔

عکمت (۲۷) برکه برندگی نانش نخورند چول بمیر د نامش نبرندلذت انگور بوه واند نه خداوند میوه بوسف صدیق علایکه در خشک سال سیر نخورد ب تا گرسنگال را فراموش مکند به

| ه دندی اوچه داند که حال مرسنه جیست                                         | آ نکه در راحت و جعم زیست           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مثنوی اوچ داند که حال گرسنه چیست مثنوی که براند که حال مرسنه چیست که مثنوی | حال درمائدگال کے دائد              |
| قطعه كه خرخارش سوفته در آب وكل ست                                          | ا یکه بر مرکب تازنده سواری موش وار |
| I I                                                                        | آتش از خانه جسابه درویش مخواه      |

حَلِّ الْقَاطَةُ: نامِق فِرَند؛ لوگ بھلائی کے ساتھ اس کا نام نہ لیویں۔ صدیق: ہے۔ تعم : نازونعت میں بسر کرنا۔ گرسنہ: بھوکا۔ مرکب: گھوڑا۔ تازیدہ: دوڑنے والا۔ ہُمش: بخفف ہوش کا۔ خرخارش: لکڑ ہارے کا گدھا۔ وُوو: دھوال۔ تو ہوں کی روٹی زندگی میں نہیں کھاتے ہیں، جب وہ مرجاتا ہے تو اس کا نام بھلائی ہے نہیں لیت ، انگور کی لذت ہوہ موظلی نے بورخت بھوک میں کھاتی انگور کی لذت ہوہ موزات جانتی ہے (اس لیے کہ بحث ہے باغ کے گرے پڑے انگور اٹھا کر لاتی ہے اور سخت بھوک میں کھاتی ہے) نہموہ والا یعنی میوہ کے باغات کا مالک انگور کی لذت ہے کماحقہ واقف نہیں ہوتا، حضرت بوسف علیفا جن کا لقب صدیق مقانی قبل کے سالوں میں بیٹ بھر کر نہ کھاتے تھے تاکہ بھوگوں کو نہ بھول جا نمیں۔ (مشنوی) جس نے آ رام ہے اور نازونعت میں زندگی بسر کی ہودہ کیا جاتے ہوگے کا کیا جال ہے۔ عاجزوں کی جالت وہی شخص جانتا ہے جو کہ اپنی مصیبتوں میں گرفار رہا بھو۔ انگر مسیبتوں میں گرفار رہا بھو۔ انگر مسیبتوں میں گرفار رہا بھو۔ انگر مسیبتوں میں گرفار رہا ہو۔ فقیر بھونی کا کہ بھو کے کا کیا جال ہے۔ ہوش رکھ کرمسین کئڑ ہارے کا گدھا کیچڑ میں بھنا ہوا ہے۔ فقیر انہوں کی جات ہوں کے گرفیا کے دو اس کے دل کی آ ہو۔ ان کے دل کی آ ہو۔ فقیر بھونی کو ان کو دائی کو کھوڑ کے دوروں نے جو دھواں نگاتا ہے وہ اس کے دل کی آ ہ ہے۔ ہوش میں کو نہوں کی تو دوروں کی آ ہے۔ وہ بھواں نگاتا ہے وہ اس کے دل کی آ ہ ہے۔

تحكمت (۲۸) درویش صعیف حال را در خطکی تنگ سال میرس كه چونی الابشرط آ نكه مربیم برریش نهی ومعلوے پیش۔

کنونکه رفتی و پرسیدیش که چول افاده است میال ببند وچو مردال مجیر ذهب خرش

خرے کہ بنی و بارے بکل در افادہ قطعه بدل بروشفقت کن ولے مرو بسرش

حَيْلِ الفَاظ: چونی: كيها بتورالا: مرريش: زخم معلوم: روپيه پييه، اشرفي شفقت: مهرباني ونب: دم ترکیجه معلی درویش خسته حال (مفلس) سے قط کی تنگ سالی میں مت پوچھ تو کیسا ہے، مگر اس شرط پر کہ تو اس کے زخم پر مرہم رکھے اور روپیہ بیبہ اس کے سامنے (قطعه) اگر گدھے کولدا ہوا اور کیچڑ میں پھنسا ہوا دیکھے تو دل سے اس پر مہر ہانی کر۔ لیکن اس کے قریب مت جا۔ اب اگر تو گیا اور تو نے دریافت کیا کہ س طرح گریزا تو کمرباندھ لے بینی مستعد ہوجا اور مردوں کی طرح اس کی دم پکڑ کرایں کے گدھے کو اٹھا۔

<u> حکمت (۲۹) دوچیز مخالف عقل ست خوردن بیش از رزق مقسوم ومردن پیش از وقت معلوم \_</u>

قضا وگر نشود در بزار ناله و آه قطعه بشکریا بشکایت برآید از دینے فرشته که وکیل ست برخزائن باد

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> مَالف: خلاف مقسوم: تقسيم كيا موا تفزير كا قضا: تفزير الهي - ناله: فرياد \_ ويل: جس كرسر د كام كيا كيا مو \_ وليل ماد: حضرت ميكاتيل غليتال.

ترجمه مع مطلب و چزی عقل کے ظاف ہیں۔ رزق زیادہ کھانا مقوم سے (تقیم کیے ہوئے لینی تفذیر سے) اور مقررہ ونت سے پہلے مرنا (قطعه) تقذیر بدل نہیں سکتی اگر چہ ہزار آہ و نالہ بطور شکر و شکایت کے زبان سے نکالے تو۔ اور جوفرشتہ ہوا کے خزانوں پرمقرر ہے اس کو کیا فکر کہ کس بڑھیا کا چراغ گل (بجھنا) ہوجائے گا۔

<u> سند (۵۰) اے طالب روزی بنھیں کہ بخوری واے مطلوب اجل مروکہ جال شہری۔</u>

جبد رزق ارکن وگر نه کن قطعه برساند خدائ عزوجل ورروی در وبان شیر و بینگ قطعه نخورندت مر بروز اجل

حَيْلِ الفَاظ: اجل: موت جهد: كوش بانك: تيندوا

ترجمه مع منظلت الدروزي كے تلاش كرنے والے! خدا پر بھروسدكركه وہ جھكوروزى بانجائے كا اور الدموت كے مطلوب یعنی اسے وہ محض جس کی موت آ چی ہے مت بھاگ کہ ایبا کرنے سے تو جان سلامت نہ لے جائے گا۔ (قطعه) روزی کے لیے خواہ تو کوشش کرے یا نہ کرے خدائے بزرگ و برتر تھے کوروزی پہنچائے گا۔اور اگر توشیر اور تیندوئے کے مند ہیں چلا

الا المستان ترح أردو كاستان المحالاتان المحالاتان المستحدد المستحد

جائے گا البنہ تجھ کونہ کھا سکیں کے مگر موت کے دن۔

حكمت (۱۷) توانگر فاسق كلوخ زراندو دست و درویش صالح شایر خاک آلود و این بیکے دلق مولی ست مرقع وآل رئیش فرعون مرصع ولیکن شدست نیکال روی در فرح دارد و دولت بدال سر درنشیب \_

| يافت | ستد در نخوابد | خاطر خ | قطعه | ست بدال   | و دولت | بركرا جاه |
|------|---------------|--------|------|-----------|--------|-----------|
| يانت | دگر نخوابد    | برائ   |      | دولت وجاه | کہ یج  | خبرش ده   |

حَلِّ الْفَاظِ: قاس : بدكار كلوخ زراندود: منى كا دُهيلا جس پرسونا چرها بهوا بهو شابد خاك آلود: معثوق منى مين بهرالسا ہوا۔ دلق مولی: مولی علایتا) کی گدری۔ ریش فرعون مرصع: فرعون کی موتیوں سے مزین داڑھی۔ مرصع: جراؤ۔ فرح: کشادگی۔ سرائے دکر: دوسرا گھر لیعنی عالم آخرت۔صاح: نیک۔

ترجمه معطلت بركار مالدار مشابه باس من ك و صلى كرس برسونامم كيا كيا بور اور صالح فقير خاك آلودمعثوق كي طرح ہے۔ بیرصالح نقیر حضرت موکی کی پیوند پر پیوند آئی ہوئی گڈری ہے اور وہ مالدار فاسق فرعون کی موتیوں سے بھی ہوئی داڑھی ہے کیکن نیکوں کی سختی کا انجام کشادگی ہے اور بروں کی دولت پستی کی طرف سر جھکائے ہوئے ہے بیعنی اس کا انجام ذلت اور پستی ہے۔ (قطعه) جس کے پاس مرتبہ اور دولت ہواور وہ اس سے کسی زخمی دل کی مدد نہ کرے اس سے کہہ دو کہ کوئی دولت اور مرتبہ ال كي آخرت مين كام ندآئ كال

## حكمت (۲۲) حسود از تعمت حق بخیل ست كه بنده بیکناه را دهمن میدارد ـ

| رفت در پوشین صاحب جاه<br>مردم نیک بخت راچه مناه | قطعه                                   | مرد کے مختک مغز رادیدم   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| مردم نیک بخت راچه مناه                          |                                        | لفتم اسے خواجہ کر تو ہدی |
| كه آل بخت بركشة خود در بلاست                    | قطعه                                   | الاً تانخابي بلا بر صود  |
| کہ وے راچنال وحمن اندر قفاست                    | : 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : | چہ حاجت کہ باوے کی وقمنی |

حَالَ الفَاظ: صود: بهت صد كرف والا عنك مغز: ديوانه، سودائي - وريوتين افاون: كسى كى عيب جوئى ،عيب كوئى كرنا -الكا: حرف تنبيه، خبر دار . بخت بركشة : بدنصيب \_

تزجمه مع مطلب بهت حدار في والاخدا ك نعمت مين بخيل ہے كدوہ بے گناہ بندے كودشمن ركھتا ہے۔ (قطعه) ميں نے الک کم عقل کودیکھا کہ وہ ایک صاحب مرتبہ کی برائی کر رہاتھا۔ میں نے کہا اے صاحب اگر تو بدبخت ہے تو اس خوش نصیب آ دمی کا کیا تصور ہے لین ٹیری برجیبی بین اس خوش نصیب کا کیا قصور ہے (قطعه) خردار تو کسی حسد کرنے والے کے لیے جمی بلا (مصیبت) کا طالب نه ہو، وہ بدنصیب خودمصیب میں گرفتار ہے بینی شد کی بیاری میں مبتلا ہے کیا ضرورت ہے کہ تو اس کی شمنی

كرے كدال كے بيجھے ایك ايباد ثمن لگا ہوا ہے ( یعنی حسد اور بغض ) جس سے اس کو بھی نجات نہیں مل سكتی۔ تحکمت (<sup>۷۳)</sup> تلمیز بے ارادت عاشق بے زرست و روندہ بے معرفت مرغ بے پروعالم بے مل درخت بے بروزابد بيعلم خاندب درمراد ازنزول قرآن تحصيل سيرت خوب ست ندترتيل سورت مكتوب عامى مععبد بياده رفتة است وعالم متهاون سوار خفته عاصى كدوست بردارد بداز عابدكدور سردارد سربنگ لطیف خوی دلدار بیت بهتر رفقیه مردم آزار <u> حكل الفاظ: تلميز: شاگرد ـ رونده ب معرفت: راسته جانے بغير چلنے والا ـ ارادت: اعتقاد ـ ترتيل: قراءت كے ساتھ</u> ير هنا- يعنى برحرف كواس كي خرن سے اداكرنا \_ مكتوب: لكها بوا عامى مععبد: جابل عابد عالم متباون: كابل عالم \_ سوار خفته: سويا بهوا سوار \_مربئك: سيابيول كا افسر \_لطيف خو: يا كيزه عادت \_ ولدار: دل ركفے والا \_ ترکجمه چع منظلن: وه شاگر دجس کواستادی اعتقاد نه هومفلس عاشق کی طرح ہے جیسے کہ مفلس عاشق محبوب کے وصال ہے محروم رہتا ہے ای طرح ایسا شاگر دعلم ہے محروم ہوتا ہے۔ راستہ جانے بغیر چلنے والا بے پر کے پرندہ کی طرح ہے اور ہے مل عالم اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ آئے ، بے علم زاہد اس گھر کی طرح ہے جس کا دروازہ نہ ہو۔ قر آن نازل ہونے کا مقصد التھے اخلاق سیکھنا ہے۔ نہ کہ کھی ہوئی سورتوں کا قراءت سے پڑھ لینا۔ جاہل عابد پیدل چلنے والے کی طرح ہے اور کاہل عالم سوئے سوار کی طرح ہے، وہ گنام گار جومعافی گناہ کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور عابد سے بہتر ہے جوسر میں غرور رکھے۔ (بیبت) اچھی عادت والا کوتوال اورسردار مردم آزار (مخلوق کوستانے والے) عالم سے بہتر ہے۔ قول (۲۲) كيرامفتندعالم بيمل بجيرماند كفت بزنبور بيعسل \_ زنبور درشت بے مروت راکی بیت بارے چوسل قمید بی نیش مزن حكالفاظ: دنبور: شهدى كسى عسل: شهدين مزن: ونك مت مار ترجمه جع مظلت: ایک عقلندے لوگوں نے کہا کہ بے مل عالم س کے مشابہ ہے۔ کہا کہ بغیر شہد والی بھڑ کی طرح ہے۔ (بیت) اس بخت بے مروت بھڑ ہے کہدوو کہ اگر تو شہر نہیں دیتی تو ڈیگ بھی نہ مار۔ <u>قول (۲۲)</u> مرد بےمروت زن ست وعابد باطمع راہران۔ اے بناموں جامہ کروہ سپیر قطعہ بہر پندار فلق و نامہ سیاہ دست کوتاہ باید از دنیا

حكالفاظ: ناموس: عزت بندار: غرور وخيال رابزن: واكو

ترجی می مطلب: برمروت مردعورت ہے اور لا لجی عابد ڈاکو (قطعه) اے وہ خص کدعزت کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے سفید کپڑے بہن رکھے ہیں یعنی اے ریا کار عابد! اس جامہ سفید سے کیا فاکدہ جب کہ تیرا نامہ مل تو سیاہ ہے۔ دنیا سے ہاتھ تھنے لینا چاہیے۔ آسٹین کمی ہوتو کیا اور چھوٹی ہوتو کیا یعنی برابر ہے۔ دنیا دار زیب وزینت کے لیے کمی آسٹین رکھتے تھے۔ اور دین دار وضو کی ضرورت کے لیے چھوٹی آسٹین بناتے تھے۔

# حكمت (۷۷) دوكس راحسرت از دل نرود و پائے تغابن از كل برنیاید تاجر كشی شكسته و وارث با قلندرال نشسته۔

پیش درویشال بود خونت مباح قطعه گرنباشد درمیانِ مالت سبیل اطعه یا بکش برخان و مال آنگشت نیل ایا مرد با یار ازرق پیران و کال آنگشت نیل ایا کمن با پیلبانال دوستی ایابناکن خانه در خورد پیل

حیا الفاظ: اورق پیربن: نیاباس والا مرادقاندر پائے تغابن ازگل بر نیاید: جس نقصان کی کی بین اس کا پاول پیشا کے اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تا جر شق شکتہ: وہ تا جر جس کی مال سے بھری ہوئی کشتی ٹوٹ گئی ہواور مال سمندر بیں ڈوب گیا ہو جو اورث با تخدوال نشستہ: جس کے مال کا وارث قلندرول بیں بیضنے لگا ہو جن کی عادت مال برباد کرنے کی ہوتی ہے۔ تو جا تھے تھے لگا ہو جن کی عادت مال برباد کرنے کی ہوتی ہے۔ تو جہ تھے لگا ہو جن کی عادت مال برباد کرنے کی ہوتی ہے۔ تو جہ تعظیل بین و و تحصول کے دل سے حسرت نہیں جاتی اور افسوس ورنج کا پاؤل کی جڑ سے باہر نہیں آتا۔ ایک وہ تا جر جس کی گئی مال سے بھری ہوئی سمندر میں ٹوٹ جائے اور مال ڈوب جائے۔ دوسرے وہ آدی جس کا وارث قلندرول میں بیشنے گئے۔ اس لیے کدوارث کے ہاتھ جو مال لگے گا، اس کوسب قلندرول کر اڑا دیں گے۔ (قطعه) آتیرا نون فقیرول کے نزد یک جائز ہووے۔ آگر نیری دولت فی سمیل اللہ فرج نہ نہ ہووے۔ آپ یا تو نیلے کپڑے والے دوستوں کے ساتھ دوتی مت کر یا جائز ہووے۔ آپ بی تو بیلیان (ہاتھی بان مہادت) کے ساتھ دوتی مت کر یا گھر ہاتھی گئی تھر کی افران بی بربادی کے لیے تیار ہوجا۔ آپ یا تو پیلیان (ہاتھی بان مہادت) کے ساتھ دوتی مت کر یا گھر ہاتھی گئی ترکہ وافق بڑا اور وسیع بنا۔

حكمت (<sup>22)</sup> خلعت سلطان اگرچه حزیز ست جامه خلقانِ خود از ال بعزت تروخوان بزرگال اگرچه لذیذخرده انبان خویش از ال بدلذت تر

سركه از دست رنج خولي وره بيت بهر ازنان ده خدائ و بره

حک<u>ا الفاظ:</u> خلعت: وہ لباس جو ہادشاہ کی طرف ہے مرحت ہو۔ خلقان: جمع خلق کی، پرانے کپڑے۔ خوان: لکڑی کا وہ گول بڑتے جس میں کھانا چنتے ہیں۔ فروہ: روٹی کے کپڑے۔ابنان: چروے کا تھیلا جس میں فقراء اپنا کھانا رکھتے ہیں۔ وستِ رمجُ مزدوری نے ترہ: ساک۔ برہ: بکری کا بجیہ ترجه محمط مطلب ارشاه کا دیا ہوا خلعت اگر چر بر بے لیکن اپنے پھٹے پرانے کپڑے اس سے زیادہ عزیز ہیں۔ بوے لوگوں کا کھانا اگر چہ لذیذ ہے۔ لیکن فقیر کی جھولی کے ملز سے اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔ (بیدت) اپنی مزدوری کی کمائی کا سرکہ اور ساگ سبزی اس روٹی اور گوشت سے بہتر ہے جوگاؤں کے مالک کی جانب سے ہے۔

حکمت (۲۸) خلاف راه صواب ست وعس رائے اولوالالباب دارد بگمال خوردن وراه نادیده بے کاروال رفتن امام مرشد محمد غزالی را رحمة الله علیه پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت درعلوم گفت بدانکه برچه نداستم از پرسیدن آل نگ نگاستم .

اميد عافيت آنگه بود موافق عمل قطعه كه نبض رابه طبيعت شاس بعمائی الميد عافيت آنگه بود موافق عمل قطعه دليل راه تو باشد بعز دانائی پرس برچه ندانی كه ذل پرسيدن

حَيْلِ الْفُاظِ: راوصواب: درست راسته اولوالالباب: عقلمندلوگ وارو: دوا كاروان: قافله ننگ: عيب امير عافيت: صحت كي اميد طبيعت شاس: طبيعت بيچان والا، ماهر عيم ول: ذلت وز: عزت امام غزالي: مشهور جيد عالم، غزاله كاول كرين وال تقد

ترجمه مع مطلب:

المست مسلم منظلب:
المست داست کے خلاف ہے۔ امام غزالی واٹھا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ علوم میں اس مرتبہ پر کس طرح پہنچ دائے اور درست داستہ کے خلاف ہے۔ امام غزالی واٹھا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ علوم میں اس مرتبہ پر کس طرح پہنچ کے اس مرتبہ پر کس طرح پہنچ کے دریاواس طرح کہ جو میں نہیں جانیا تھا اس کے پوچھنے میں میں نے شرم اور عار محسوں نہیں کی۔ (قطعه) عقل کے موافق صحت کی امیدای وقت ہو سکتی ہے کہ نبض کسی طبیعت شاس ماہر محیم کو دکھائی جائے جو بات نہیں جانیا ہے اس کے پوچھنے میں شرم مت کر۔ اس لیے کہ یہ پوچھنے کی ذات مجھے عزیت اور دانائی (عقل مندی) کی طرف داستہ دکھلانے والی ہوگی۔

مرچددانی که برآ نینمعلوم توخوابدشد پرسیدن آل تجیل کمن که بیبت وسلطنت رازیال دارد میمند

چو لقمال دید کاندر وست واؤد قطعه جمیں آئن بمجر موم گرود فطعه پرسیدش جدی سازی که دانست

حَكِلُّ الْفُاظِ: بِرَا مَينه: البته تِجِيل: جلدی محبت: خوف يهال دبد به مراد به زيال: نقصان مجز: مجزه د تَزُجِمُه مِع مَظُلْكِ: جس بات كوتو جانتا ہے كه وہ تجے يقيناً آئندہ معلوم ہوجائے گی اس كے پوچنے بیں جلدی درائل لیے ك ایسا کرنے سے سلطنت کے وقار اور دبد به کونقصان پہنچتا ہے۔ (قطعه) جب لقمان نے دیکھا كہ داؤد غلینا ایک ہاتھ بین لوہا مجرہ سے موم ہوجاتا ہے ان سے دریافت نہیں کیا کہ کیا بنار ہے ہو، کونکہ وہ جائے تھے کہ بیراز ایک شایک دل پوچھے بغیر معلوم ہو

ابرستان شرح أردو كلستان المحال المحال

قول (۸۰) بركه بابدال نعيند اكرچه طبيعت ايشال تكيردليكن بطريق ايشال متهم كردد چنا نكدا كر شخصه بخرابات رود بعماز كردن منسوب كردد بخمر خوردن \_

> رقم برخود بنادانی کشیری مشنوی که نادان را بسحبت برگزیدی طلب کردم زدانایال کے پند طلب كردم زدانايال كي يند وكرناداني ابله نز بباشي که کر وانائے ہری خربیاتی

<u> حَكِّ الْفَاظ:</u> مَنْهم: جس يرتبهت لكانى كل هو خرابات: جمع خراب، شراب خانه، ويراند خمر: شراب - رقم برخود كشيدن: ايخ يرعيب لكانا \_طلب كردن: دريافت كرنا \_ومر: زماند \_ابله: بيوتوف \_

ترجمه مع منظلت: جوا دمی برول کے ساتھ بیٹھتا ہے اگر چیان کی عادت اختیار نہ کرے لیکن ان کی روش کے موافق اس پر اتہام لگایا جائے گا۔اگر کوئی شخص شراب خانہ جاتا رہے تو وہ نماز کی طرف منسوب ہوگا یا شراب پینے کی طرف۔ (قطعه) تو اپنے او پر نا دانی کاعیب لگائے گا اگر نا دانوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ میں نے عقمندوں سے ایک نصیحت کرنے کی فر ماکش کی ، انہوں ئے مجھ سے فرمایا کہ بیوتو فوں سے ندمل اگر تو عقلمند ہے تو نادانوں کی صحبت سے زمانہ بھر کا گدھا بن جائے گا اور اگر بیوتو ف ہے تو اورزیادہ بیوقوف بن جائے گا۔

حكمت (۸۱) علم شرچنانكه معلوم ست اگر طفلے مهارش گيردو صد فرسنگ بروگردن از متابعتش برنه پيچد اما اگر دره ہولناک پیش آید کدموجب ہلاک باشد وطفل آنجا بنادانی خواہد رفتن زمام از گفش در کسلا ندو دیگر مطاوعت مکند کہ ہنگام درتتى ملاطفت مذموم ست وكويندوهمن بملاطفت ووست تكردو بلكم حمني زيادت كند

کے کہ لطف کند ہاتو خاک ہایش ہاش قطعه اور خلاف کند درد وجشمش آسمن خاگ استخن بلطف کند درد وجشمش آسمن خاگ استخن بلطف و کرم ہاور شت خوی مکوی استخن بلطف و کرم ہاور شت خوی مکوی

<u> محلّ الفاّطا:</u> علم: بردباری مشتر: اونت مهارش: اس کی نگیل فرستک: تین میل کا راستد. متابعت: پیروی کرنا موجب ہلاک: ہلاکت کا سبب۔مطاوعت: فرما نبرداری۔ ہنگام در تتی بھٹی کے دفت۔ملاطفت: نری۔ مذموم: بری۔ درشت خو: بری عادت بسوبان: رَيِّنَ ١٠ كن: امر بصدراً كندن معنى ذاك .

ترجمه مع منطلب اون کی بردباری جس کوسب لوگ جائے ہیں ایس ہے کہ ایک بچہاس کی نلیل بکڑے اور دوسوفر سنگ لیمن چار کوئ ائن کو لئے جائے اس کی اطاعت سے گردن نہیں موڑ تا کیکن اگر خوفناک درہ سامنے آ جائے جو ہلا کہت کا سبب ہوسکتا ہو ابب رستان شرح اُردوگستان کی استان گری کے باتھ سے چھڑا لیتا ہے اور آئندہ اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بختی کے وقت نری کرنا بہت براہے اور تخلند کہتے ہیں کہ دشمن نری سے دوست نہیں بنتا بلکہ دشمن کی طبع (امید لا کے) زیادہ کرتا ہے۔ وقت نری کرنا بہت براہے اور تخلند کہتے ہیں کہ دشمن نری سے دوست نہیں بنتا بلکہ دشمن کی طبع (امید لا کے) زیادہ کرتا ہے۔ اقطعه) جو تجھ سے نری کرے تو اس کے پیروں کی خاک بن جا اور اگر مخالفت کرے اس کی دونوں آئھوں میں خاک جموز کی درشت خو یعنی بدخو اور تیز مزاج کے ساتھ لطف اور کرم سے بات نہ کر۔ اس لیے کہ ذنگ کھایا ہوا لو ہا سو ہان ہی سے پاک ہوتا ہے یعنی بغیرریت کے صاف نہیں ہوسکتا۔ ای طرح بدخو کا مزاج درتی پرنہیں آتا جب تک اس کے ساتھ ختی نہ کی جائے۔

# حكمت (۸۲) بركه در پیش سخن و بگرال افتد تا ماییه خشلش بدانند پاییه بلش شاسند\_

ندبد مرد بوشمند جواب قطعه مگر آنگه کزوسوال کنند کرچه برق بود فراخ سخن مل دعویش برمحال کنند

حَكِلُ الْفُاظِ: مايد: مقدار فضل: افزونی بيايد: مرتبه فراخ سخن: زياده باتيس بنانے والا، ياوه گو- حمل: گمان عال: ناممکن - يهال جھوٹ اور غلط مراد ہے۔

ترکجتگ مجع منطلب: جوشخص دوسروں کی باتوں میں دخل دیتا ہے تا کہ اس کے نضل و کمال کی مقدار کو سمجھیں لوگ اس کی جہالت کے درجہ کو پہچان لیتے ہیں۔ (قطعه)عقل مند آ دمی جواب نہیں دیتا، مگر اس وقت جب کہ اس سے کوئی بات دریافت کریں۔ اگر چہ زیادہ باتنیں بنانے والا (یاوہ گو) حق پر ہواس کے باوجودلوگ اس کے دعویٰ کوغلط اور جھوٹ خیال کرتے ہیں۔

حکمت (۸۳) ریشے درون جامہ داشتم وشیخ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز پرسیدے کہ چون ست و پرسیدے کہ کیاست دانستم کہ کیاست دانستم کہ کیاست دانستم کہ کا ست کہ کیاست دانستم کہ ازاں احترازی کند کہ ذکر ہمہ عضو ہے روانباشد وخرد مندال گفتہ اند ہر کہ کن نسجد از جواب برمجد۔

تا نیک ندانی که تخن عین صواب ست قطعه اید که بکفتن و بن از بم نکشائی ایر که بکفتن و بن از بم نکشائی ایر راست سخن کوئی ودربند بمانی

حَيْلِ الفَّاظ: ريش: زخم ورون جامه: كيرول كاندر چونست: كيها ب-احرّاز: پرميز عضو: بدن كاحمد روا: جائز عين صواب: بالكل شيك وجن: مند بند: قيد وروغت: تيراجهوث.

ترکجتگ مجع مظلن: میں ایک زخم جامہ کے اندر رکھتا تھا، شخ برشین میں حضرت شہاب الدین سہروردی قدی اللہ مرہ مجھتے ہرووز وریافت فرماتے کہ زخم کیسا ہے اور بیرنہ پوچھتے کہ کہاں ہے میں بچھ گیا کہ جگہ کے ذکر ہے اس لیے پر ہیز فرماتے ہیں ہیں کہ ہر عضو کا نام لینا مناسب نہیں بھکندوں نے کہا ہے کہ جو محص بات تول کرنہیں کرتا یعنی بچھ کرنہیں کرتا وہ جواب سے رنجیدہ ہوتا ہے بعنی تکلیف اٹھا تاہے۔ لینا مناسب نہیں بھکندوں نے کہا ہے کہ جو محص بات تول کرنہیں کرتا یعنی بچھ کرنہیں کرتا وہ جواب سے رنجیدہ ہوتا ہے اقطعہ کی جب تک تو اچھی طرح نہ جان لے کہ یہ بات ورست ہے چاہیے کہ بات کئے کے لیے مند نہ کھوٹے اور اگر بچھ بات کئے گئے گئے ہے مند نہ کھوٹے اور اگر بچھ بات کئے گئے ہے مند نہ کھوٹے اور اگر بچھ بات کئے گئے ہے ہوتا ہے دیات گئے ہے ہوتا ہے دہائی دلائے۔ سے قید میں رہے تو یعنی اگر بچ ہولئے سے قید و بند کی مصیب ہی اٹھائی پڑے وہ اس جھوٹ سے بہتر ہے جو قید سے رہائی دلائے۔

حكمت (۱۸۴) دروغ مفتن بصر بت لازم بماند كه اكر نيز جراحت درست شودنشال بماندنه بيني كه برادران بوسف عليلاً برروغ كه موسوم شدند برراست مفتن ايشال اعتادنه ماند قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً-

> کے را عادت بود رائی قطعه خطائے رود در گذارند ازو وگر نامور شد بنا رائی قطعه وگر راست باور ندارند ازو

حَلِّ الفَّاطَ: ضربت: چوٹ راحت: زخم موسوم شد: نام رکھا گیا۔ اعماد: بھروسہ بَلُ سَوَّلَتُ لَکُنْمَ اَنْفُسکُمْمَ اَصُّراً:

بلکہ تھارے نس نے ایک بات گھر لی ہے۔ رائی: سچائی۔ وگرنا مورشد بنارائی: اور اگر جموث میں مشہور ہو گیا۔ راست: چَ۔

ترجمت معلی نظی جمع مطلب نے جموث بولنا کاری چوٹ کے مانند ہے اگر چرخم اچھا ہوجائے لیکن اس کا نشان رہ جاتا ہے، کیا تونہیں رکھتا ہے کہ حضرت بوسف علائی ہے بھائی جب جموث میں مشہور ہو گئے؟ پھر ان کے چی کہنے پر بھی اعتبار نہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت بوسف علائی ہے بھائی ابن یا مین کومصر میں روک لیا اور ان کے بھائیوں نے ابن یا مین کا روک لیا حضرت یعقوب علائی ہے بیان کیا تو چونکہ آپ ان کا جموث ایک مرتبہ دیکھ بھے شے لہذا اس سے کو بھی جموث بھی کرفر ما یا کہ بھے کہا دھن نے ایک جموث بات بنائی ہے۔ (قطعہ) جس کی عادت سے بولنے کی جووے وہ اگر ایک مرتبہ کوئی بات بھی کہ دے تو لوگ اس کی ظرف توجہ نہ کریں۔ اور اگر جموث بولنے میں مشہور ہو گیا۔ یعنی جموث میں نام حاصل کرلیا تو ایسا کہ دے تو لوگ اس کی غلطی کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور اگر جموث بولنے میں مشہور ہو گیا۔ یعنی جموث میں نام حاصل کرلیا تو ایسا آدی راست (یچی) بات بھی کہ توکوئی تقین نہ کرے۔

تحکمت (۸۵) اجل کائنات از روئے ظاہر آ دمی ست و اذلِ موجودات سک و با تفاق نردمنداں سک حق شاس بداز آ دمی ناسیاس

سکے را لفہ ہرگز فراموش قطعہ انگردد مرزنی صد نوبتش سنگ وگرد مرزنی صد نوبتش سنگ وگر عربے آید باتو در جنگ وگر عربے آید باتو در جنگ

حَلِّ الْفَاظِ: اجل : سبت بزرگ کا نات: موجودات، کلوقات اول: سبت زیاده ذلیل فرد مندان: جمع خرد مند نفاند می می شامن : حق شامن : حق شامن : حقی تحقی شامن : حقی شامن : حقی شامن : اشرف مخلوقات با می در به کا آدی ہے اور سبت کم در به کا توجی منظل بندان پر مفتی بین که ناشکرے آدی ہے حق شامن کتا بہتر ہے ۔ (قطعه) اگر کتے کو ایک لقم و می دے دے دے تو هام کتا ہے : مرکز ند بھلاے کا اگر جدان کے ابتدان کو تو سوم تیہ بھر بھی مارے اور اگر تو ساری عمر کمینہ پر نواز شات کرتا رہے ۔ اس کے ناوجود تھونوئی کی بات پر لڑنے کے لئے تیاز ہو جائے۔

تکمین (۸۶) از نفس پرور منز پروری نیاید و بے منز سروری رانشاید -



ترجم مطلب انقذیر خداوندی ایک کو بادشای تخت سے بنچ لاتی ہے یعنی سلطنت چین لیتی ہے اور ایک کو چھلی کے بیٹ میں خوشحال رکھتی ہے لیعنی بہتر حالت میں رکھتی ہے۔ (بیت) اس شخص کا حال اجھا ہے جس کا ذکر مونس ہے یعنی جس کو ذکر کی معیت حاصل ہے اور غفلت کم طاری ہوتی ہے وہی خوشحال ہے اگر چہوہ خدا تعالی کو یا در کھنے والا حضرت یونس علائے ہی کی طرح مجھلی کے بیٹ میں ہو۔

#### حكمت (٨٩) اكريخ قبر بركندني وولى سردر كندوا كرغزه لطف بجدبا ندبدال رابه زيكال دررساند

انبیاداچه جائے معذرت است است کردہ از روئے لطف کوبردار است کاشقیا را امید مغفرت است

حَلِّ الْفَاظِنَ مَرُورُ کُفِد: سُرِطُوں ہوجا عیں غیز ولطف: اشارہ لطف معذرت: عذر خوای شقیا: بدبخت معفرت: معانی م ترجیکہ جبع منظلہ: اگری سجانہ تعالی قبری بلوار تھینچیں تو نبی اور ولی سر جھکالیں یعنی کسی کی مجال دم مارنے کی نہ ہووے اور اگر اشارہ لطف فرما عیں تو گنبگاروں کو نیکوں کے رہنہ پر پہنچا دیں۔ (قطعه) اگر میدانِ حشر میں قبر (ناراضی) کا کلام کریں یعنی عصہ سے تخاطب فرما عمی تو انتہاء کے لیے عذر خوابی کا مقام نہ رہے۔ اور کہہ دے تو یعنی عرض کر کہ پر دہ روئے لطف سے اٹھاویں کہ ایسا کرنے سے اشقیاء (فاسقوں و بدکاروں) کو بھی مغفرت ( بخشش ) کی امید ہوجائے گی۔

حكمت (٩٠) بركه بتاديب دنيا راوصواب برنكير د جعديب عقلى كرفاراً يد ﴿ وَكُنُونِ يُقَنَّهُمْ صِّنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآكَبَرِ ﴾

پندست خطاب مبترال انگه بند فود چول پندد بند نشوی بند نهند

<u> حَكِّ الْفَاظُ:</u> تاویب: اوب سکھانا۔ تعذیب: عذاب کرنا۔ راہ صواب: ٹھیک راستہ عقبیٰ: آخرت۔مہتر: سردارِ توم۔ خطاب: کئی کے روبروکہنا۔عماب: غصر۔

<u>توکجتکہ میع مطلک:</u> جوشن دنیا کی تادیب سے یعنی دنیا کی تکالیف اٹھا کراس سے نیک راہ اختیار نہ کرے گا وہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ چنانچہتی تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم سرکشوں کواس دنیا کی سخق کا مزا چکھا کراس کے علاوہ آخرت میں بڑا عذاب دیں گے۔ (فود) بزرگوں کا خطاب یعنی بزرگوں کا کام نصیحت کرنا ہے اس کے بعد سختی کرنا پڑے۔ جب نصیحت کریں اور تو ندسنے قیدرکھیں گے یعنی بختی کریں گے۔

<u>هیت او</u> (۱۹) منیک بخال بحکایت وامثال پیثین گال پند گیرند از ال پیش که پسیمیال بوا قعه اومثل زنندودز دان دست گوتاه کلعند تا دست شان کوتاه کلعند به

> زود مرن موت داند فراز قطعه چول وگر مرن بینر اندر بند خدر گیرا از معالب دگرال تا فیرند دیگرال بنو پند

حکل الفاظ: نیک بخت: سعادت مند امثال: جمع مثل، کہاوت واقعہ: سرگذشت ایشاں: کی خمیر راقع ہے پیٹیڈیاں کی طرف کوتہ: مخفف ہے کوتاہ کا، پہلے کوتاہ کے معنی کھینچنے کے ہیں دوسرے کوتاہ کے معنی کا نیے کے ہیں۔ فراز: آگے۔ ترکیجہ کہ مخطلب: نیک بخت لوگ اگلے لوگوں کی حکایتیں سن کر نصیحت پکڑتے ہیں اور عبرت عاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کے واقعات کو ضرب المثل بنائیں اور چور دست درازی سے باز نہیں آتے جب تک ان کے ہاتھ نہ کانے جائیں۔ (قطعہ) کوئی تمجھدار مرغ دانہ کی طرف نہ جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ دوسرا مرغ قید میں ہے۔ دوسروں کی مصائب اور پریٹانیوں کو دیکھ کر عبرت عاصل کرتا کہ تیرا حال دیکھ کر دوسرے نصیحت حاصل نہ کریں۔ مطلب سے ہے کہ اگر تو دوسروں کے واقعات دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے۔ دوسروں کے واقعات دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے۔

# تحكمت (۹۲) آل را كه كوش ارادت كرال آفريده اندچول كندكه بشؤود آل را كه كمندسعادت مي برد چه كند كه فرود

| ی بتابد چو روز رخشنده<br>تانه بخشد خدائے بخشده                   | قطعه  | هب تاریک دوستان خدای<br>وین سعادت بزور بازو نیست                  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| وز دست تو بیج دست بالا تر نیست وال را که تو میم کنی کے رہبر نیست | رہاعی | از توبکیہ نالم کہ دگر دارور نیست<br>آل را کہ تو رہ دہی کے مم مکند |

حَلِّ الفَّاظ: كرال: بهرے - كمند: پهانه - دين: خداكى دوى - ازتوبكه نالم: تيرى فريادكس سے كرول - واور: حاكم - رو ربى: ہدایت كرے -

تزجتے ہیں اور اس کے دل میں صلاحیت بیدانہیں فرمائی وہ کسی کی نفیحت کس طرح س سکتا ہے اور جس کو کمندرسعادت (آخرت کی خوش دیے ہیں اور اس کے دل میں صلاحیت بیدانہیں فرمائی وہ کسی کی نفیحت کس طرح س سکتا ہے اور جس کو کمندرسعادت (آخرت کی خوش بختی) لیے جاتی ہے بین باری تعالیٰ جس کے گلے میں سعادت کی کمند ڈال کر بھیجے ہیں وہ کس طرح نیکی کی طرف نہ جائے یعنی وہ تیکی افتیار کرنے پر مجبور ہے۔ (قبطعه) خدا کے دوستوں کی اندھری دات روشن دن کی طرح روشن دہتی ہے اور پہ خدا تعالیٰ کی دوش اور مرتب معادت اپنے زور باز و سے حاصل نہیں ہوتا یعنی کسب پر موقوف نہیں ہے، جب تک ہدایت وسعادت کا عطا کرنے والا (خدا) کسی کو معادت مرحمت نہ فرمائے ،مطلب میہ ہے کہ ریاضت اور عبادت اگرچہ وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے لیکن جب تک خدا تعالیٰ کسی اس داہ میں اس داد نہ فرمائے ،مطلب میہ ہے کہ ریاضت اور عبادت اگرچہ وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے لیکن جب تک خدا تعالیٰ کسی اس داہ ہیں اس داد نہ فرمائے ،مطلب میں تو ایک قدم بھی سلوک میں چل نہیں سکتا۔ (رباعی) خبری فریاؤ کسی اس کے کہ تیرے سواکوئی حاکم نہیں ہے اور جس کو تو داست دے یعنی جس کو ہدایت عطانہ فرمائے اس کو داست دکھائے والا کوئی نہیں ہے بعنی اس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا، اور جس کو دراستہ نہ دے یعنی جس کو ہدایت عطانہ فرمائے اس کو داستہ دکھائے والا کوئی نہیں ہے بعنی اس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا، اور جس کو دراستہ نہ دے یعنی اس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا، اور جس کو دراستہ نہ دے یعنی اس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا، اور جس کو دراستہ نہ دے یعنی اس کوکوئی ہدایت نہیں کرسکتا، اور جس کو دراستہ نہ درے یعنی اس کوکوئی ہدایت عطانہ فرمائے اس کوراستہ دکھائے والا کوئی نہیں ہے بعنی اس کوکوئی ہدایت نہ موسول

حكمت (۹۳) محدائے نيك انجام بدازيادشاہ نافرجام۔

عے کر بیش شادمانی بری بیت پراوشادے کر بسش فم خوری

حَيْلُ الْفُاظِ: مُدائِ نيك انجام: وه نقير جس كا انجام بخير بور بادشاه نافرجام: وه بادشاه جس كا انجام خراب بوجائے يعنى ايمان برخانم دند بواور آخرت خراب بوجائے وقتی مشاوى: خوشی ۔

ترجمه مع مطلب وہ فقیر جمل کا انجام بخیر ہولیتن ایمان پر خاتمہ ہوجائے اور آخرت درست ہوجائے اس بادشاہ سے بہتر ہے جس کا انجام خراب ہوجائے۔ (بیت) وہ غم اچھا ہے جس کے بعد تجھ کوخوشی حاصل ہووے اس خوشی سے کہ اس کے نتیجہ میں تو رنج وغم اٹھائے۔ لینی جس خوش کے بعد غم ورنج برداشت کرنا پڑے۔ اس خوشی سے وہ غم بہتر ہے جس کے بعد خوشی حاصل ہو۔

# حكمت (٩٦) زمين را از آسمان فارست وآسمان را از زمين غبار كُلُّ إِنَاءٍ يَتَوَشَّحُ بِمَنَا فِيْهِ

#### مرت خوے من آمد نامزاوار فرد تو خوے میک خویش از دست مکذار

حکا الفاظ: قاردیختن افشاعدن: مراد ہے کہ آسان زمین پر پانی برساتا ہے۔ ترقی : بکنا۔ نامزاوار: نامناسب۔

ترجیکہ جمع منظلہ: زمین کو آسان سے بارانِ رحمت ملے اور آسان کو زمین سے غبار پنچے۔ ہر برتن سے وہی فیکتا ہے جواس میں ہے۔ (فرد) اگر تجھ کومیری عادت کا مناسب (بری اور نا پہندیدہ) معلوم ہوتو تُوا بنی نیک اور پہندیدہ عادت کو ہاتھ سے مت دے۔ مطلب بیہ کہ اگر تجھ سے کوئی برائی کرے تو تو خیال نہ کراورا بن طرف سے اس کے ساتھ نیکی کر۔

# حكمت (۹۵) خداوند تبارك و تعالى مى بيندومى يوشد و بسايدى بيندومى خروشد

## نعوذ بالله اگر خلق غیب دال بودے بیت کے بحال خود از وست کس نیا سودے

حَيْلُ الْفُاظِ: مَى بِيند: ديكِمَّا ہے۔ فعل حال از ديدن مى پوشد: چھپا تا ہے، فعل حال از پوشيدن مى خروشد: شور كرتا ہے يعنى برائيال بيان كرتا ہے۔ نعوذ باللہ: اللہ كى پناہ فيب وال: غيب جانے والى برحال خود: اپنے حال پر مناسود سے: از مصدر آسود ك، اللہ عنائية بروى ۔

۔ تو جھے جمع منطلب نے خداوند تعالی سب کو دیکھتا ہے اور چھپا تا ہے اور بڑوی پھھ ہیں دیکھ باتا اور شور کرتا ہے بینی برائیاں بیان کرتا ہے۔ بدنام کرتا ہے۔ (بیت ) خدا کی بناہ اگر مخلوق غیب جانے والی ہوتی تو دنیا میں کوئی کسی کے ہاتھ سے چین نہ یا تا۔

### حکمت (۹۲) (زرازمعدن بکان کندن بدرآ پیواز دسپ بخیل بچان کندن ـ

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the state of the state of                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second second second           | The state of the s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | ang kanalang ang kanalang ang kanalang ang kanalang kanalang kanalang kanalang kanalang kanalang kanalang kana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 3位的最高的社会。<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠i. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | The Burger of the Control of the Con | - ▲ 1-11-10-1 <b>13-1-1</b> 2-0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lat bear seas. Talk                    | 27日 - 1月1日の日本の大阪富田村の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   | 9 <i>333 at at A</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | la (talia) in la companya in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/1/ 2/1/                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | TO THE SECTION OF THE SECTION TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | シード された たいさんごす                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 有毛量 使一人 有品 " " " " 。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Gerangia, waanii 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 10 000000 o 15, 00 1 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | UK - NE ♥ ▲ PERSENIES KERKER KERKES (KERKES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •   | لم مرود 🚅 الدار و المراجع الم  | the first of the section of                           | And State of the Control of the Cont | al all all all all all all all all all |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 6 . 22                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 6 81                                | The second of th |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TANE AND A HIS TEN                     | to the set of the first of the first of the set of the  |
| L   | ید به که خورده<br>و خاک ساد مرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4 4 1 1 2 4 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<u> محلّ الفّاظا:</u> معدن: کان بان کندن: کان کودنے ہے۔ بجان کندن: جان نگلنے ہے۔ دونال: جمع دول، کمینہ مراد بخیل **گرود دائین:** کنائیے ہے کا فظامت ونگہانی کرنے ہے۔ خاکسار مردہ: مرنے والا، زندگ ہی میں خاکسار تھا یعنی درہم اور دینار

مرایشال را نیک آفریده۔

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> مناجات: سرگوش، دعا۔ بدال: جمع بدر نیک آفیدہ: تونے نیک پیدا کیا۔ ترجمه عمطلك الدوالانقيرا بى تنهائى كى دعامين عرض كرر ما تقاام بالنوال برول بررهت كراس كي كمنيول ير پہلے بى تيرى يدرحمت ہے كدان كونيك پيدا كيا ہے۔

تحكمت (۹۹) عاثل چول خلاف درمیال آید بجید و چول ملی بیندلنگر بعبد كه آنجا سلامت بر كنارست واینجا حلاوت درمیال ب

حكالفاظ: عاقل: عقل والا لنكرنهاون: تفهرنا لنكرنهد: تفهر جائد خلاوت: شيريى

<u> تَوُجِمُه مِع مَظلتِ:</u> عَقَند جب خلاف (اختلاف) درمیان میں آجائے نے کرنکل جاتا ہے اور جب ملح وصفائی ویکھا ہے تفہر جاتا ہے اس کیے کہ وہاں اختلاف کی صورت میں سلامتی کنارہ پر ہے اور یہاں سلح وصفائی کی شکل میں شیریٹی درمیان میں ہے۔

تحكمت (۱۰۰) مقامرراستشش ميبايدوليكن سديك برى آيد-

بزار بار بداگاه خوشر از میدان بیت ولیک اسب عدارد بدست خویش عنال

حَلِّ الْفَاظِ: مُعَامِ: جوا کھیلے والا۔ سہ شش: چوہری جیت کی چال ہے یعنی اٹھارہ۔ سہ یک: تین کانے یہ ہار کی چال ہے۔
میدان: جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں۔ بدست خویش عنان مدارو: گھوڑا اپنی ہاگ اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا ہے۔

ترجی می مطلب نے جواری کو اٹھارہ کا پانسہ پڑنا چاہیے تا کہ وہ بازی جیت جائے اور اس کے تین کانے پڑتے ہیں جس سے
بازی ہارجاتا ہے۔ (بیبت) دوڑ کے میدان سے چاگاہ ہزاروں گنا چھی ہے لیکن گھوڑا بیچارہ اپنی باگ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔
مطلب یہ ہے کہ اگر چے گھوڑے کے نزدیک چاگاہ گھوڑ دوڑ کے میدان سے ہزاروں گنا بہتر ہے لیکن گھوڑا میدان میں جانے بر مجورہ ہاں کی باگ دوسروں کے اختیار میں ہاوروہ ہے اختیار ہے۔

تحکمت (۱۰۱) اول کسے کہ کم برجامہ کرد وانگشتری وردست چپ جشید بود گفتندش چرا زینت بچپ وادی کہ فضیلت راست راست گفت راست رازینت راستی تمام ست۔

> فریدوں گفت نقاشان چین را قطعه که پیرامون خرگامش بدوزند بدال را نیک دار اے مرد مشیار که نیکال خود بزرگ و نیک روزند

حکالفاظ: علم برجامه کرد: زری کے کیڑے برنقش ونگار بنوائے۔ جمشید: ایران کامشہور بادشاہ گزراہے جوطبمورث کالڑکا تفافیقاش: نقش بنانے والا۔ پیرامون: گرداگرد۔ خرگاہ: بڑا خیمہ۔ دست چپ: بایاں ہاتھ۔ زینت راستی: سیدھا ہاتھ ہونے ک فضیلت۔ تمام ست: کانی ہے۔ بدوزند: نقش ونگار بنائیں۔

ترجی ہے مطلب: پہلا محص بن کیڑے پرنقش ونگار ایجاد کیے اور انگوشی کو بائیں ہاتھ میں پہنا۔ جشید بادشاہ تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں انگوشی بہن کر اس کو داہنے ہاتھ پر کیوں نصیلت دی؟ جشید نے کہا داہنے ہاتھ کو دائتی کی اس سے بیات کافی ہے۔ (قطعه) فریدوں بادشاہ نے جین کے نقاشوں سے کہا کہ وہ اس کے خیمہ کے گردا گردفتش ونگار بنائیں۔ اس لیے کہ فضیلت کافی ہے۔ (قطعه) فریدوں بادشاہ نے جین کے نقاشوں سے کہا کہ وہ اس کے خیمہ کے گردا گردفتش ونگار بنائیں۔ اس لیے کہ وہ اس لیے کہ نیک کردارلوگ توخود ہی نیک اور بزرگ ہیں۔ وہ گردوغبار میں رہتا ہے لیں اے مخاطب! تو بھی بروں کوعزیز اورمحز مرکھ۔ اس لیے کہ نیک کردارلوگ توخود ہی نیک اور بزرگ ہیں۔

حکیت (۱۰۱) بزرمے دا پرسیرند کہ چندیں فعنیلت کہ دست راست راست خاتم در آنکشت چپ جرای گفتدگفت ندانی کہ اہل فعنیلت ہمیشہ محروم باشند۔

ا ککه خلا آفرید و روزی سخت شعر یا فضیلت جی دہر یا بخت

<u> حَلِّ الْفَاظ:</u> چندین فغیلت دمنت راست راست: اتی نفیلت داین هاته کو ہے۔ فغیلت: بڑا کی، بزرگ۔ خاتم: انگوشی بمع خواتم دانگشت چنپ: باکن ماتھ کی انگی۔ پخت: نفیب۔ حظ: حصد

ترجمه مع منظلت الركون في الك بزرگ سے دريافت كيا كه ائن فضيات كه دا ہے ہاتھ كو حاصل ہے اس كے باوجود انگوشى با كس ہاتھ ميں كيون يہنتے ہيں؟ أنبول نے قرمایا كركيا تھے كو بيات معلوم نہيں كہ اہل فضيات ہميشہ محروم رہتے ہيں۔ (توكيجي نبر:) وہ اللہ تعالی جس نے روزی اور نصیب اور حصوں کو پیدا کیا وہ یا فضیلت دیتا ہے یا نصیب۔مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف ہے ای لیے وہ کسی کو دنیا میں روزی اور نصیبہ عطا فر ما دیتا ہے اور کسی کوعلم وفضل مرحمت فرما تا ہے کسی کو دولتِ عقبی وسیتے ہیں یعنی فضیلت اور کسی کو دولت دنیا یعنی روزی وغیرہ ایسا کم ہوتا ہے کہ فضل و بخت ایک جگہ جمع ہوجا ئیں۔

# <u> حكمت (۱۰۳) تعیمت بادشابان مسلم کسے داست کہ پیم سرندار و یا امیرز د</u>

موحد چه درپائے ریزی زرش مثنوی چه شمشیر بندی نبی بربرش امید و براسش نباشد زکس

ترکیجہ مطلب بادشاہوں کونفیحت کرنے کاحق ای شخص کو ہے جوسر کاخوف ندر کھتا ہواور ذرکی امید۔ (مشنوی) صاحب توحید کے زدیک برابر ہے کہ اگر تو اس کے پاؤں پرسونا نجھاور کرے یا ہندی کاٹے والی تلوار اس کے سر پر چلائے۔ موجد کوخدا کے سوانہ کی سے خوف ہوتا ہے اور نہ کی کا ڈر۔ توحید کی بنیاداس پر سے اور بس۔

حکمت (۱۰۴) شاه ازبیر دفع ستمگاران ست و شحنه برائے خون خواران و قاضی مصلحت جوئے طرارال برگز دوخصم بحق راضی نروند پیش قاضی۔

چو حق معائد دانی که می بهاید داد قطعه المطف به که بجنگ آوری و دل تنگی خراج اگر نگزارد کے به طبیب نفس الفس الفس الدو بستانند و مزدو سر جنگی ا

حک الفاظ: دفع ستمگاران: ظالموں کوظلم سے روکنا۔ شحنہ: کوتوال۔ فوٹخوار: قاتل۔ طرادان: جمع طرار، جیب تراش، جیلہ کر۔ خصم بحق: دوایے فض جوایے اپنے حق پر راضی ہول اور دوسرے کاحق چھینا نہ چاہتے ہوں ان کوقاضی کے بہاں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ می بیا بیدواو: جس کا دینا ضروری ہے۔ بلطف بہ: یعنی اداے حق نری ہے بہتر ہے۔ بطیب فنس: خوش دلی سے۔ فراح: محصول۔ هم : غلبداور زبردی سے۔ مردم بھی: بیابی آدی۔ مروم بھی: بیابی آدی۔ مروم بھی: بیابی آدی۔ مردم بھی: بیابی آدی۔ مروم بھی: بیابی آدی۔ مردم بھی: بیابی گئے تھا۔ کوش دلی سے۔ فراح: معطل بیابی کی تخواہ۔

ترجم کے جمع معطل بین: بادشاہ ظالموں کوظلم سے روکنے کے لیے ہا در کوتوال شہر خوٹخواروں (قاتلوں) کے قلع تے کے لیے ہادر کوتوال شہر خوٹخواروں (قاتلوں) کے قلع تے کے لیے ہادر کوتوال شہر خوٹخواروں (قاتلوں) کے قلع تی ہورائی قاضی طراروں یعنی مکار، دغا باز، چالاک، جیب تراش افراد کی دری کے لیے ہے، ہم کر دوایے آدی بجواجے آئیے جن پر راضی اور کیوں ان کوقاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (قطعہ) اگر توغیر آدی کے تی کو داجب الاداء بجتا ہے توائی کا تری اور کیا کہ توغیر آدی کے تی کو داجب الاداء بجتا ہے توائی کا تری اور

لطف کے ساتھ دینا بہتر ہے، دل تنگی اور جنگ آوری ہے۔ اگر کوئی آ دمی سرکاری محصول خوش دلی سے اوانہیں کرے گا تو اس محصول کواس سے زبردی وصول کرلیں گے عاملین شاہی اور سپاہی۔ (حوسر ا توجمہ) اگر کوئی آ دمی سرکاری محصول خوش دلی سے ادا نہ کرے گا تو اس محصول کواس سے زبردی وصول کیا جائے گا اور (بطور جرمانہ کے) ساتھ میں سپاہی پیادوں کی اجرت بھی۔

#### حكمت (۱۰۵) بهركس راندندال بنزش كندكردد مكرقاضيال راكه بدشيريل-

قاضی کہ برشوت بخورد پنج خیار شعو ثابت کند از بہر تو صدخر پڑہ زار

حَلِّ الْفَاظِ: دندال بترشی کندگردد: دانت کھٹائی کھانے سے کندہوجاتے ہیں، کھنڈے ہوجاتے ہیں۔ پیخ نحیار: پانچ ککڑی۔ خریزہ زار: خریوزہ کا کھیت۔

ترجمت مع مطلب نہ ہر خص کے دانت کھٹائی کھانے سے کھنڈے ہوجاتے ہیں اور قاضی بی کے دانت مٹھائی کھانے سے بعن رشوت سے مطلب نہ ہے کہ قاضی بی کی تیزی اور تخی اور انصاف پندی رشوت سے جاتی رہتی ہے۔ (مشعر) جو قاضی رشوت میں بانج مکڑیاں لے لیے۔ وہ تیرے لیے سوخر بوزے رشوت میں کھانے کی اجازت دیتا ہے یا خربوزے کا کھیت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔

# حكمت (۱۰۱) تحبه بيراز نابكاري چهكند كه توبه نه كندوشحنه معزول ازمردم آزاري ـ

| کہ پیر خود نتواند زگوشتہ برخاست     | ہیت | جوان كوشه نشين شير مردِ راهِ خداست |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| که پیر مست رغبت راخود آلت برنی خیزد | فرد | جوان سخت ہے باید کہ ازشہوت ہر ہیزو |

حکل الفاظ: قیر پیر: بودهی رندی راز نابکاری: بدکرداری بین زنامشی معزول: برخاست شد، کونوال مردم آزاری:ظلم به جوان سختی و درخاست شد، کونوال مردم آزاری:ظلم به جوان سختی و درخان سختی و درخان بختی به درخان بیرست رغبت: وه بوزها جوان سختی به درخان بیرست رغبت: وه بوزها جس کی شهوت می بوگی بود.

ترجی مجمع مطلب نیورسی ریڈی پڑھا ہے میں اگر زنا سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے اور برخاست شدہ کوتوال اگر ظلم سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے اس برخاست شدہ کوتوال اگر ظلم سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے اس لیے کہ اب کوتوالی کا جاہ وجلال نہیں رہا۔ (بیعت) جوان گوشہ نشین یعنی جوان صالح راہ خدا کا شیر مرد ہے نہ وہ بوڑھا کہ ابنی جگہ نہ وہ بوڑھا کہ ابنی جگہ سے خودان کھ نہ سکے۔ مطلب رہے کہ بوڑھا جب ایسا کم دور ہوجائے کہ دور مرے کی مدد کے بغیر ابنی جگہ سے آھنے کے قابل نہ ہواں وقت اگر دہ گوشتینی اختیار کرے تو قابل تعریف نہیں۔ (فرد) مضبوط اعضاء والے جوان کو چاہیے کہ وہ خواہشات نفسانی سے برہیز کرے۔ وہ بوڑھا جس کی خواہش نفسانی کم ہوگئی ہواں کا تو آلہ تناسل خود ہی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر یرمیزگارین جائے تو کیا گال ہے۔

حكمت (2°) على ناموردا پرسيدند كادرختان را كه خدائيزوجل آفريده است و برومنديج يك را آزادنخوانده اندگر بروزاد كه څره ندارد گونی وراي چه مخت ست گفت هر يك راد خليمين مست بوقع معلوم ميم بوجود آن تازه

اندوكا بعدم آل پژمرده ومردراني ازين نيست و جمه وفت خوش ست واين ست صفت آزادگال \_

بریں کہ میکذرد ول منبر کہ دجلہ بے قطعہ پی از خلیفہ بخواہد گذشت ور بغداد كرت زدست برآيد چول باش كريم

حكِ الفَاظ: تامور: مشهور - بردمند: بعلدار - في مكرا أزاد توانده اند: سرو كرسواكى كوآزاد نبيل كها جاتا ب- وظل معین: مقررہ آمدنی۔ میں مرورا ہے ازیں نیست: نہمی کھل آنے سے تازہ ہوتا ہے اور نہ ہے کھل ہونے سے پر مردہ۔ ای کدمی مکذرد: به جو که فانی ہے۔ ول منه: دل مت لگا۔ وجله: ملک عراق، شهر بغداد کامشہور دریا ہے۔خلیفہ: یعنی خلفائے بن عباس محل محجور كريم بسخي مشريف.

ترجمه مع منظلت الوكول نے ايك مشہور عليم سے بوچھا كه خدائے بزرگ و برتر نے ہزاروں درخت پيدا كے اور پھل دار پیدا کئے ہیں، کیا بات ہے کہ کی کومرو کے سوا کہ اس پر پھل پھول کچھ نہیں آتا آزاد نہیں کہتے ہیں آپ بیان فرمائے کہ سرو کے آ زاد کہنے میں کیامصلحت ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ ہرایک درخت کے لیےموسم بہارمعین ہے لینی اس کا پھل متعین ہے اور اس کے آنے کا دفت سب کومعلوم ہے بھی پھل پھول آنے سے تروتازہ ہوتا ہے اور بھی ان ہی چیزوں کے نہ ہونے سے پر مردہ ہوتا ہے اور سروکوان باتوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ نہ بھی پھل آنے سے تازہ ہوتا ہے اور نہ بے پھل ہونے سے پر مردہ اور ہروفت سر سبز اورخوش رہتا ہے ندایام بہار کا اس پر کوئی خاص اثر ہوتا ہے ندموسم خزال کا اور آزادوں کی صفت بہی ہے کہ ندساون سو کھے نه بھادول ہرے۔ (قطعه) اس دنیا سے کہ فالی ہے ول مت لگا۔ اس کے کہ دریائے دجا خلیفہ کے بعد بھی بغداد میں بہت دنوں تک ای طرح بہتارہے گا۔اگر تجھے سے ہو سکے تو تھجور کے درخت کی طرح سخی ہوجا۔ ادر دوسروں کی ضرور تیں پوری کر اور اگر تجھے سے دوسروں کی مقصد برآ ری نہ ہو سکے توسرو کے درخت کی ظرح آ زادرہ۔

# تحكمت (۱۰۸) دوكس مردندو محسر بردند سيكم اكله داشت وتؤرد و ديكرا كله دانست ونهكرد

که نه ور عیب گفتنش باشد اطعه که نه ور عیب گفتنش باشد ور کیب دورد کنه دارد کنه دارد

<u> حَيْلُ الْفَاظ:</u> صحر : حرت بخيل فاصل دا الخ: يعني ايباكس نه ديكها بوگا كه لوگ بخيل فاصل كاعيب جو كى كارشش نه كرتے ہول-كريم بنخى كرم: سخاوت \_

تَرُجِمُه مِع مَظلبُ: ووض مرك اور دنيات جرت لے گئے۔ ايك وه كدائ في مال جمع كيا اور ال كوند كھايا ند كھايا اور دوسرا وہ کہاس نے جانا لیعن علم حاصل کیا اور اس پر مل نہ کیا۔ (قطعه) کسی نے نہ دیکھا ہوگا کہ فاصل مجوں کی عیب کوئی میں سی نے زبان بند کی ہو۔ اور اگر بخی دوسوعیب رکھتا ہوتو سخاوت اس کے تمام عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ مطلب میہ ہے کہ کل ایبا عیب ہے کہ ہزار صل و کمال اس کوئیس چھیا سکتے۔ اور سخاوت ایسا ہنر ہے کہ باوجود آ دمی کی جہالت کے اس کے ہزار عیبوں کو پوشیدہ کرویتا ہے۔



## تمسام سندكستاب كلستان والنسد المستعان بتونسيق بارى عسنراسمه دري جمله چسنال كه رسم مؤلفال ست ازهع منقدمال تلفيع نرفت \_

کین خرقہ خویش پیراستن بیدت به از جامہ عاریت خواستن

حَلِّ الْفَاظِ: مستعان: صيغه اسم مفعول مصدر استعانت، معنى مدد جاما كيا- بارى: نام ها الله تعالى كا- عاريت: ماك ہوئے۔ علقین: جمع کرنا۔ خرقہ: گدری۔

ترجمه مع منظلت: كتاب مكتان بورى موكى اور مدد خدا تعالى بى سے طلب كى كئى ہے بارى تعالى كى توفيق سے كه اس كا نام برتر ہے اس پوری کتاب میں جیسا کہ مصنفین کا قاعدہ ہے کہ اپنی کتاب میں متقدمین (ایکے لوگوں) کے اشعار بطور تضمین اور تمثیل کے لاتے ہیں میں نہیں لایا۔ (بیت) اپنی پرانی گدڑی کوسنوارنا بہتر ہے دوسروں سے کیڑے مانگنے سے یعنی اپنی بھی پرانی گدڑی کوسنوارنا لیعنی پیوندوغیرہ لگا کر تھیک کر کے بہن لینا دوسروں سے مانگے ہوئے کیڑے پہننے سے بہتر ہے۔

غالب گفتارسعدی طرب انگیزست وطبیت آمیز۔کونذنظرال رابدیں زبان طعن دراز گردد کهمغز د ماغ بیہودہ بردن ودودِ چراغ بے فائدہ خورون کار خردمندال نیست ولیکن بررائے روش صاحبدلال کدروئے من درایشال ست پوشیدہ نماند۔ كه وُرِّ موعظعهائے شافی درسلک عبارت کشیده است و داروئے شکخ تقیحت بشهد ظرافت برآ میخته تاطیع ملول انسان از وولت قيول محروم تماند الحكد الحكد والتالي والعاليين

<u> حَكِّ الْفَاظِ:</u> طرب: خوشي، مسى طيب : يا كيزگي ووو: دهوال صاحبدلال: ابل باطن ور: موتى موعظها سے: لفيختين ـ سلك الزي ـ فكرافت: خوش طبعي ، مذاق ـ ملول: رنجيده ـ روز كار: زمانه ـ كوتاه نظر: ننگ نظر -ترجه مطلب اسعدی کام کا کر حصر سی پیدا کرنے والا اور خوش طبعی سے ملا ہوا ہے اور تنگ نظر کی طعنہ کی زبان اس پر در از ہولی ہے اس کیے کند دماغ کو بیبودہ خالی کرنا اور چراغ کا دھوال کھانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ بینی سعدی کی مشقت بیکار اور ہے ہودھے لیک روٹن عمل والے صاحب باطن لوگوں پر کہ میراروئے گئی آئیں حضرات کی جانب ہے، یہ بات پوشیدہ ہمیں ہے

کہ سعدی نے شافی نصیحتوں کے موتی اپنی عبارت کی لڑیں میں پرودیے ہیں اور نصیحت کی کڑوی دواخوش طبعی کے شہدسے میٹھا کر کے یلا دی ہے بینی سعدی کی نصائح ظرافت سے ملی ہوئی ہیں اس لیے سی کونا گوار معلوم ہیں ہوتیں۔اور سعدی نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ انسان کی زُود رنج طبیعت دولتِ قبول سے محروم نہ رہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

| مشده روزگارے دریں سر بردیم                  | ما تقیحت بجائے خود کردیم<br>مرنیاید بگوش رغبت سس  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بر رسولال بلاغ باشد و بس                    | كرنيايد بكوش رغبت مس                              |
| عَلَى الْمصَنِفِ وَاسْتَغَفِرُ لِصَاحِبِهِ  | اِيَا نَاظِرًا فِينِهِ سَل بِاللَّهِ مَرْحَمَةً   |
| مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ غُفْرَانًا لِكَاتِبِهِ  | وَالطُّلُبُ لِنَفْسِكُ مِنْ خَيْرٍ تُرِيْدُ بِهَا |
| عِنْدَ الرَّوْفِ لَقُلْتُ يَا مَوْلَانَا    | الْوِ أَنَّ لِي يَوْمَ الْتَلَاقِ مَكَانَةً       |
| هَا قُدُ اَسَأْتُ وَ اَطُلُبُ الْإِحْسَانَا | أنًا الْمُسِيءُ وَ أَنْتَ مَوْلَى مُحْسِن         |

حَيْلِ الفَاظ: موش رغبت: نفيحت كوقبول كرنے والا كان-رسولان: جمع رسول كى، پيغام پہنچانے والے ياناظرافيه: ا ال كاب كوديك والله الطلب لنفسك من خير تريد بها من بعد ذلك غفر انّا لكاتبه: الي النَّاس كي لي بہتری طلب کر جوتو چاہے اس کے بعد کاتب کے لیے مغفرت طلب کر۔ رؤف: مہربان، اللہ تعالی کانام ہے۔ انا المسئی: بیس گنهگار مول و انت مولی محسن: اور تو مالک احمال کرنے والا ہے۔قداسات: میں نے برے کام کے ہیں۔ واطلب الاحسانا: اور مين احسان اورفضل كاطالب مول\_

ترجمه مع منظلت م في المستحد بجائد خود كى اوراس مين ايك زمانه گزرا ـ اگر بهاري تفيحت تبول كرنے والے كے کان میں نہ آئیں لینی کوئی سننے والا ہماری تقیمحتوں کو قبول نہ کرے تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قاصدوں پر پہنچانا ہودے اور بس۔ اے اس کتاب کو پڑھنے والے اللہ تعالی سے رحمت مانگ مصنف کے لیے اور مغفرت طلب کر صاحب کتاب کے لیے۔ اپنے لقس کے لیے جو بھلائی جاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔اس کے بعد اس کتاب کے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر۔اگر قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کہ مہر بان ہے کوئی جگہ مل گئ تو البتہ میں کیوں گا کہ اے میرے آقا! میں برائیاں کرنے والا اورتو ما لك احسان كرنے والا ہے۔ ہاں بيتك ميں نے برائيال كى بين اور ميں تجھ سے تيرے احسان اور فضل كوطلب كرتا ہول۔

درال مدت که مارا وقت خوش بود رحجرت شش صد و پنجاه و شش بود مرادٍ ما نضيت و گفتم حوالت باخدا كرديم و فتيم

مُك في المستحدد المست

















مكتب بعانش

اقرأسنا غزف سكريك الدو باذا دلاهود فون: 37224228-37221395

